

WWW. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST.

افادات مفرعظ فن است المفرع و جارحا حب مفتى الم عار بالتد صنر مونا منى فريز الرحمن صناعتماني م مفتى اوّل دارالعلوم ديوبند (ولادت: سنه ١٢٤٥ه وفات: سنه ١٣٨٧ه)

فناوى الليكام ببند

ملاحظه مخرمولا مفق سَعِب المحرث إلى الن الورى ركاتم مخترم ولا مامنى سَعِب المحرص إلى الن الورى ركاتم مخترم ولا مامنى سَعِب المحرص الله المحرسين دارالعلوم ديوبند

ترتیب وتعلیق حضت مولانام می محرامین صب ایالت بوری استاذ حدیث وفقه دارالعلوم دیوبند

فناوع العيام بند



## جمله حقوق تجق دارالعلوم ديو بندمحفوظ بي

ام تاب : مكمل ومدلل فناوى دارالعسام ديوسند (جلد ١٤)

ماك : بقية كتاب الحظر و الأباحة، الرّهن، الوصية، الفرائض

افادات : مفتى اعظم عارف بالله حضرت مولا نامفتى عزيز الرحمٰن صاحب عثائي

مفتى اوّل دارالعلوم ديوبند (ولادت:سنه ١٢٤٥وه وفات:سنه ١٣٨٧ه)

مرتب : مفتى محمد المين صاحب يالن بورى استاذ حديث وفقد دارالعلوم ديوبند

ملاحظه : حضرت مولا نامفتی سعیداحمرصاحب یالن بوری

شيخ الحديث وصدرالمدرسين دارالعلوم ديو بند

سناشاعت :

تعداد صفحات : ۵۲۸ (تعداد فآوی: ۲۰۱۱)

اش العام ديوبند

## فهرست مضامين

## بقية كتاب الحظر والإباحة تصوف كابيان

| ۵۱ | تصوف کی حقیقت اوراس کی شرعی حیثیت                      | • |
|----|--------------------------------------------------------|---|
| ۵۳ | بيعت كى شرعى حيثيت                                     | • |
| ۵۵ | بیعت کامسنون ہونا قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | • |
| ۲۵ | پیری مریدی کے مقاصد کیا ہیں؟                           | • |
| ۲۵ | محض مجامده ورياضت مقصور نهيس                           |   |
| ۲۵ | امام ندہب کی تقلیدواجب ہے یا شیخ کامل کی؟              | • |
| ۵۷ | پیری مریدی کاسلسله کب سے ہے؟                           | • |
| ۵۷ | صحابة كرام كاتصوف اوران كى نسبت كس طرح حاصل موسكتى ہے؟ | • |
| ۵۸ | سلسلهٔ اُویسیه کی حقیقت                                |   |
| ٧٠ | ولی کی پیچیان                                          | • |
| וד | جاہل مکاراور بے نمازی ولی نہیں ہوسکتا<br>-             | • |
| 44 | پیر کے اوصاف                                           |   |
| 45 | پیرمتبع سنت عالم باعمل ہونا جا ہیے                     | • |

| ٣٣         | کامل و مقبول ولی کی شناخت                                                            | •        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 43         | متبع سنت کی بیعت ہے منع کرنا صحیح نہیں                                               | •        |
| 71         | پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری نہیں                                                  | •        |
| 40         | دخولِ جنت کے لیے بیعت شرط نہیں                                                       | •        |
| 40         | صرف بیعت ہونانجات کے لیے کافی نہیں                                                   | •        |
| 40         | مرُ دول سے بیعت لینے کامستحب طریقہ                                                   |          |
| YY         | عورتول سے بیعت لینے کا صحیح طریقہ                                                    | •        |
| 42         | بغیرنیت کے صرف الفاظ کہنے سے بیعت نہیں ہوتی                                          | •        |
| 42         | عورتوں کو بیعت کرنا درست ہے                                                          |          |
| ۸۲         | عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کسی پیرسے بیعت ہوسکتی ہے یانہیں؟                          | •        |
| ۸۲         | بیعت ہونے کے بعد عورت کو پیرسے پر دہ کرنا فرض ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | •        |
| ۷٠         | شوہر کے راز پیرسے کہنا                                                               | •        |
| ۷٠         | میاں بیوی کا ایک ہی پیرسے مرید ہونا                                                  | •        |
| ۷٠         | مریدنی سے نکاح جائزہے یانہیں؟                                                        | •        |
| <b>ا</b> ک | عورتوں کوخلوت میں بیعت کرنا                                                          | •        |
| <b>ك</b> ا | عورت کوعلیحدہ مکان میں لے جا کر وظیفہ بتانا یاان کا حلقہ کرانا                       | •        |
| <b>ا</b> ا | پیرکامع مریدین حلقه کرنا                                                             | •        |
| <b>4</b> ۲ | عورتوں کو بلا حجاب بٹھا کر مرید کرنا درست نہیں                                       |          |
| ۷٢         | ايك غير معتبر تلقين                                                                  | •        |
| ۷٣         | تعدد بيعت كاحكم                                                                      | •        |
| ۷۴         | اینے مرشد کی موجود گی میں دوسرے بزرگ سے تعلیم حاصل کرنا                              | •        |
| ۷٣         | ا پنے پیر کے انتقال کے بعد دوسر کے پیر کامل سے مرید ہونا درست ہے                     | <b>®</b> |
| ∠۵         | شخ کی موجود گی میں شخ اشیخ سے بیعت درست ہے                                           | •        |

| ۷۵       | ا گرشخ اوّل سے باطنی نفع نہ ہوتو دوسرے شیخ سے بیعت ہوسکتا ہے            | • |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 4        | ایک پیرکی بیعت تو ژکر دوسرے پیرسے بیعت ہونا                             | • |
| <b>4</b> | سلسله بدلنے والے کومرید کہنا درست نہیں                                  | • |
| 44       | گمراہ مخص سے بیعت ہونا حرام ہے                                          | • |
| 49       | فاسق دمبتدع سے بیعت ہونا ہر گر جائز نہیں                                | • |
| ۸٠       | بهونت بیعت دُارُهی مونچه مندُانا                                        |   |
| ۸٠       | پیر کوحاجت رواسمجھنا                                                    |   |
| ۸۱       | پیرکو تجده کرنا حرام ہے                                                 |   |
| ۸۲       | جو خض ہے کہتا ہے کہ طریقت شریعت سے افضل ہے وہ گمراہ ہے                  |   |
| ۸۲       | یہ کہنا کہ پیرکا حکم اللہ کے حکم سے بڑھ کر ہے کلمہ کفر ہے               |   |
| ۸۳       | جو خص بیا ہتا ہے کہ میری مجلس میں کوئی حدیث نہ بیان کرےوہ فاس ہے        |   |
| ۸۳       | جو خص بیکہتا ہے کہ راگ سنناسنت ہے وہ گمراہ ہے                           |   |
| ۸۳       | پیروں کو ہدیددینا                                                       |   |
| ۸۴       | پیرصاحب کے بڑے بیٹے کو جو ہدید ملاہاس میں دوسری اولا دکا حصہ ہے یانہیں؟ | • |
| ۸۴       | مریدوں سے چندہ اور مالی جرمانہ وصول کرنا                                |   |
| ۸۵       | استدراج کاظہور فاسق وفا جرمسلمان ہے بھی ہوتا ہے                         | • |
| ۸۵       | یہ مقولہ بے اصل ہے کہ جس کا کوئی پیزہیں اس کا پیر شیطان ہے              | • |
| ۲۸       | من لاشيخ له فهوشيطان كامطلب                                             |   |
|          | پیکہنا غلط ہے کہ جوکسی کامریز ہیں وہ شفاعت سے محروم ہے                  |   |
|          | بیعت کے بعد کوئی گناہ سرز دہوجائے تو کیا کرے؟                           |   |
|          | تصورثیخ شرعًا جائزہے یانہیں؟                                            |   |
| ۸۸       | بزرگ کے مزار پرحصول فیض کے لیے مراقبہ کرنا                              |   |
| 19       | پیر کوراضی رکھنا جا ہیے                                                 | • |

قضائے حاجت کی دعا کب پڑھنی چاہیے؟

| 1+1~ | اذان شروع ہوجانے کے بعد قضائے حاجت کوجانا                            |          |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1+1~ | قضائے حاجت کے وقت ذکر کرنا مکر وہ ہے                                 | <b>®</b> |
| 1+0  | ذكركرتے ہوئے وضواؤٹ جائے تو كيا حكم ہے؟                              | •        |
| 1+0  | تنبيح جيب مين ركه كرقضائے حاجت كوجاناً                               |          |
| 1+0  | مسجد میں رکھی ہوئی تنبیج پڑھنے سے ثواب کس کو ملے گا؟                 | •        |
| 1+0  | داہنے ہاتھ سے تبیج پڑھنا بہتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | •        |
| 1+4  | ایام حیض میں عورت کا درود شریف اور تبیج وغیرہ پڑھنا درست ہے          | •        |
| 1+4  | حقہ پی کر کلی کرنے سے پہلے درود شریف یا کلمہ طبیبہ پڑھنا             | •        |
| 1+4  | جماع سے عبادت میں کی آئے تو کیا کرے؟                                 | •        |
| 1+4  | تمام شب نوافل پڑھنا بہتر ہے یاذ کر جہری کرنا؟                        | •        |
| 1+4  | نماز فجر کے بعد طلوع آ فآب تک ذکر کرنامتحب ہے                        | •        |
| 1+4  | دعامیں بیکہنا کہ پروردگار!طفیل اپنے حبیب کے ہمارا میکام کردے         |          |
| 1•٨  | بزرگوں کے مزار پر جا کر دعا کرنے کا طریقہ                            | •        |
| 1•٨  | صبح وشام اورسوتے وقت کی دعا ئیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں              | <b>®</b> |
| 1•٨  | نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور چہرے پر ہاتھ پھیرنا           | <b>®</b> |
| 1+9  | دعامیں کہاں تک ہاتھ اٹھانامسنون ہے؟                                  | <b>®</b> |
| 11+  | خوش آ وازی کی دعا کرنا درست ہے                                       | <b>®</b> |
| 11+  | تمام مرحوم مؤمنین کے واسطے دعا کرنا بہتر ہے                          | <b>®</b> |
| 11+  | طوا کفول کے لیے دعائے مغفرت کرنا                                     | •        |
| 111  | کسی مسلمان کے لیے بددعا کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |          |
| 111  | آ سان درود شریف                                                      | •        |
| 111  | رسول الله صِلانْعِلَيْم كودرود شريف يهنچانے كاطريقه                  |          |

| 111  | نمازمیں رسول خدامِالینی کی کانام آئے یا باہر سے سنے تو درود شریف نہ بڑھے                                        | • |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| IIT  | جماعت سے پہلے درود شریف پڑھنا چھاہے یا کوئی اور ذکر؟                                                            | • |
| 1111 | درود شریف کا تواب حضور مِلان الله کے سوادوسروں کو پہنچ سکتا ہے یانہیں؟                                          | • |
| 1111 | صلعملکھنایا پڑھنا                                                                                               | • |
| 1111 | آپُ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال | • |
| 1111 | אַ אַל אָנוֹ                                                                                                    | • |
| ۱۱۴  | يارسول الله اورياولي الله كهزنا                                                                                 | • |
| 110  | مسجد کی د بوار پر یا الله کے مقابل یا محمّد لکھنا                                                               | • |
| IIY  | غيراللَّه كے لیےلفظ ''استعمال كرنا                                                                              | • |
| IIY  | يا شيخ عبدالقادر شيئا لله كاوظيفه ريرُ هنا                                                                      | • |
| 114  | اَللَّهُ الصَّمَدُ باسورهُ واقعه كا وظيفه                                                                       | • |
| 114  | عشق الہی بڑھانے کا وظیفہ                                                                                        | • |
| 114  | جس جانماز پر کعبه کانقشه هواس پرنماز پژهنااور بیشهنا                                                            | • |
| IIA  | صحابهاور تابعین وغیرہ کے لیےعلیہ السلام کہنا                                                                    | • |
| 119  | الله تعالیٰ کونتم'یا' تو' که کر پکارنا کیساہے؟                                                                  | • |
| 119  | مسجد میں بلندآ واز سے ذکر وغیرہ کرنا                                                                            | • |
| 114  | لڑ کا اورلڑ کی دونوں کی ولادت پراذان وا قامت کہنامتحب ہے                                                        | • |
| ITI  | جس کونماز میں فاسد خیالات آتے ہوں وہ کیا کرے؟                                                                   | • |
| ITI  | ئے مکان اورنی دکان میں برائے برکت قر آن خوانی کرانا                                                             | • |
|      | گناه اور توبه کابیان                                                                                            |   |
| ITT  | توبه کی ہر حال میں گنجائش ہے                                                                                    | • |

| ITT    | توبه کرنے کے لیے مسجد شرط نہیں                                           | • |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| ITT    | صرف لفظی توبه هر گزمعترنهیں                                              | • |
| Irr    | اپنے قصور کی معافی جا ہنا،معافی کے لیے کافی ہے                           | • |
| Irr    | صدق دل سے بار بارتو بہ کرنا                                              | • |
| ITY    | سچ دل سے تو بہ کرنے سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں                              | • |
| 112    | حق العبركب معاف هوگا؟                                                    | • |
| 112    | توبہ کے بعددوبارہ گناہ ہوجائے تواس کا کیا کفارہ ہے؟                      | • |
| IFA    | جس نے خلوص دل سے تو بہ کی ہواس کے پیچھے نماز درست ہے                     | • |
| IFA    | زانیہ عورت کی توبہ ن ایاس میں بھی مقبول ہے                               | • |
| 119    | زناسے بچہ بیدا ہونے کے بعد گناہ سے بچنے کی صورت                          | • |
| 119    | كذب كے گناه كى معافی كے ليے توبدواستغفار ضرورى ہے                        | • |
|        | آتش بازی خریدنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی خرید وفروخت حرام ہے تو گناہ کس | • |
| 179    | طرح معاف ہوگا؟                                                           |   |
| 114    | جوفض توبرك نے سے انكاركرے اس كے ليے كيا سزاہے؟                           | • |
| 114    | توبه کرانے والے کو پیسہ دینا                                             | • |
| 114    | قریب المرگ کوتو بہ کرانے کے لیے ملاجی کو بلانا اور مدید دینا             | • |
| اساا   | علامه زمخشری کے لیے استغفار کرنا                                         | • |
| اساا   | شاتم انبیاء کی توبہ قبول ہوتی ہے یانہیں؟                                 | • |
| 124    | ا چھے افعال سے نفرت اور برے افعال سے رغبت کیوں ہوتی ہے؟                  | • |
| 124    | وه مسلمان کیساہے جو ریہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں سور کو کیوں حرام کر دیا؟!  | • |
| IMM    | مسلمان کوگالی دیناموجب فسق ہے،اوراس سے توبہ کرنے کا طریقہ                | • |
| المالا | جوعلاء کی تو ہین کرے وہ فاس ہے یا کا فر؟                                 | • |
| ١٣٦    | علماءو صلحاء کی شان میں گتاخی کرنا                                       |   |

| 124   | عالم کی شان تواضع ہے                                                                 | <b>®</b> |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12    | استاذ کوگالیاں دیناسخت گناہ ہے                                                       | •        |
|       | جوفض استاذکی تکفیرکرےاس سے طع تعلق کرنا                                              |          |
| ITA   | جوایی استاذ کوکا فروحرامی کہتا ہے اس کی نمازروزہ وغیرہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں یانہیں؟ | •        |
| 1149  | جواستاذ کوگالیاں دیتاہے اس سے قطع تعلق کرنا                                          |          |
| •۱۱۰۰ | عالم كورسوا كرنے والے كے ليے كياسزاہ؟                                                |          |
| •۱۱۰۰ | بیکہنا کہ جو پڑھ کرآتا ہے وہی جانور ہوتا ہے: کیسا ہے؟                                | •        |
| اما   | عمررسیده آ دمی کوگالی دینا                                                           | •        |
| اما   | مسجد میں بچوں کوخش گالیاں دینا                                                       | •        |
| اما   | خسر کوگالیاں دینا                                                                    | •        |
| IM    | خوش دامن کوگالیاں دینا                                                               | •        |
| IM    | احکام شرع کی تبلیغ کرنے والوں کو برا کہنا                                            | •        |
| IM    | سيد کوگالي دينا                                                                      | •        |
| ١٣٣   | نومسلم كوأتو كا پٹھااورولدالزنا كہنا                                                 | <b>*</b> |
| ۱۳۵   | نابینااستاذ کولژ کول کی شرارت کی اطلاع دینا چغل خوری نہیں                            | •        |
| ۱۳۵   | با شرع مسلمان کی غیبت کرنا                                                           | •        |
| ١٣٦   | عالم ہوکرمسلمانوں کی غیبت کرنا                                                       | •        |
| ١٣٦   | كافراورفاسق كي غيبت كرنا                                                             | •        |
| ١٣٦   | غیبت کرنا، جھوٹ بولناا ورمسلمانوں کے عیوب تلاش کرنا                                  | •        |
| ١٣٦   | نابالغ اور مندو کی غیبت کرنا                                                         | •        |
| ١٣٧   | لعنت کس کے لیخصوص ہے؟                                                                | •        |
|       | کسی مسلمان کو کا فر کہنا گناہ کبیرہ ہے                                               |          |

| ۱۳۸  | مسلمان کس عمل سے کا فرہوجا تاہے؟                                | • |
|------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 169  | مسلمان کو کا فر ، فرعون اور مرتد کہنا                           | • |
| 114  | بدعتی کوکا فر کہنا درست نہیں                                    | • |
| 1179 | ماں نے اولا دکو کا فرکہا تو کیا تھم ہے؟                         | • |
| 10+  | یزید پرلعنت بھیجنا کیساہے؟                                      | • |
| 10+  | بزیداور شمر کو کا فرسمجھنا کیساہے؟                              | • |
| 101  | بے نمازی کو کا فرنہ کہا جاوے                                    |   |
| ۱۵۱  | مسجد میں گالی گلوچ کرنے والوں کو ہے ایمان و کا فرکہنا           |   |
| 165  | نمازیوں کومنافق کہنا                                            |   |
| 167  | متقی مسلمان کوابوجهل کهنا                                       |   |
| 167  | گنه گار مسلمان کوشیطان کهنا                                     |   |
| 101  | کسی مسلمان کوجهنمی کهنا درست نهی <u>س</u>                       |   |
| 101  | ظلم کی معافی س طرح ہوگی؟                                        |   |
| 101  | ان کان کی رون دون انگریضہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |   |
| 100  | فالم اورمبتدع کے شرسے بچنے کے لیے کوئی عمل یا تدبیر کرنا        |   |
| 101  | ا پناحق جس طرح ہو سکے وصول کرنا درست ہے                         |   |
| 101  | ب ک من رق ہونے وی رہادر سے ہے۔<br>دفع ظلم کے لیے جھوٹ بولنا     |   |
| 100  | درِ م کے بیے بھوت بوتا<br>احیائے حق کے لیے تعریضا جھوٹ بولنا    |   |
|      | ا بنی جائداد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا                        |   |
|      | •                                                               |   |
|      | مسجد کو ویرانی اور مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا   |   |
|      | جھوٹادعوی کرنے والے سے وعدہ کرکے بورانہ کرنا                    |   |
| 169  | صاحب حق یااس کے ور شدکا پتانہ چلے تو حق کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ | • |

| 169  | بے وجہ لوگوں برظلم وزیادتی کرنا                                                   | • |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 14+  | جو خصنماز پڑھر ہاہےاس کو مارنا گناہ کبیرہ ہے                                      | • |
| 14+  | كسى عالم كوبے وجہ مار نا اوراس كى اہانت كرنا                                      | • |
| IYI  | بلاوجهامام کوامامت سے برطرف کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | • |
| 145  | لوگوں کو بلاوجہ جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے رو کنا                                | • |
| 145  | ر ذيل عورت كا دود هر بچه كوپلانا                                                  | • |
| 145  | جادوكرانے اوركرنے والے كے ليے كيا تھم ہے؟                                         | • |
| 141" | رمضان المبارك مين شياطين قيد كرديئ جائة بين تو پھر گناه كيون ہوتے بين؟            | • |
| 141  | عمل صالح کے وقت عامل کافسق و فجو رعلا حدہ ہوتا ہے یانہیں؟                         | • |
| יזצו | مکروه تنزیمی گناه ہے یانہیں؟                                                      | • |
| ۵۲۱  | ما نگنے والافقیر مال دارہے اس کو خیرات دینا                                       | • |
| ۵۲۱  | جهونا حلف الخمانا                                                                 | • |
| 771  | اجرت دے کرزنا کرنااورمفت زنا کرنا دونوں کا گناہ برابرہے                           | • |
| 771  | ر برد کی چڑیاں خرید نااور فروخت کرنا                                              | • |
| 771  | نکاح نه کرنااور نکاح کو برا کهنا                                                  | • |
| 144  | کسی پر جھوٹی تہمت لگا ناحرام اور گناہ کبیرہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | • |
| 142  | جوعورت نکاح ثانی کرے اس کے بارے میں بدگمانی کرنا درست نہیں                        | • |
| 142  | عقد ثانی کرنے کی وجہ سے زوجین سے ناراض ہونا                                       | • |
| AYI  | کسی پرناحق قتل کا الزام لگا ناحرام اور گناہ کبیرہ ہے                              | • |
| AYI  | جھوٹ بول کرکسی کی جا کداد حاصل کی ،اب نادم ہے تو کیا کرے؟                         | • |
| AYI  | حبھوٹ بولناا ورجھوٹا وعدہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | • |
| 179  | جھوٹ بول کریاوزن میں کمی بیشی کر کےروپیہ کمانا                                    | • |
| 179  | جھوٹ بول کر جورو پیدوصول کیا ہےاس کو مسجد میں دینا                                | • |

| 14                                            | کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیےاس پر جھوٹا الزام لگانا                                                                                                                                                                                                                             | • |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 14                                            | منشی پرواجب ہے کہ جھوٹی تحریریں لکھنے سے احتر از کرے                                                                                                                                                                                                                               | • |
| 14                                            | بيان حلفي كوجھوٹا سمجھنا                                                                                                                                                                                                                                                           | • |
| 121                                           | غروروفخر كرنااور دوسرول كوحقير سجهفا                                                                                                                                                                                                                                               | • |
| 141                                           | امام کی عیب جوئی کرنااوراس سے عداوت رکھنا                                                                                                                                                                                                                                          | • |
| 121                                           | دو پیسه سیر گوشت نه دینے پر قصائی کابائیکاٹ کرنا                                                                                                                                                                                                                                   | • |
|                                               | کام سکھانے کے وعدے پر روپیالے کرنہ کام سکھانا نہ روپیدواپس کرنا                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 124                                           | جس نے کہا کہ کم یہ تو حید پڑھو:اس کوڈا نٹنے اور ذلیل کرنے والوں کے لیے کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                 | • |
| 124                                           | بھائی کے مال پر قبضہ کرنا اور اس کی بیوی بچوں کو نکال دینا                                                                                                                                                                                                                         | • |
|                                               | بارا تيون کاعالم دين پر پټر برسانا                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 148                                           | وعده خلا فی کرناا چھانہیں                                                                                                                                                                                                                                                          | • |
|                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                                               | رشوت اور چوری کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 128                                           | رشوت اور چوری کا بیان<br>رشوت کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                             | • |
|                                               | رشوت اور چوری کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                              | • |
| 120                                           | رشوت اور چوری کا بیان<br>رشوت کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                             | • |
| 120<br>120<br>127                             | رشوت اور چوری کا بیان<br>رشوت کا تعریف<br>رشوت کے مال کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                               |   |
| 128<br>128<br>127                             | ر شوت اور چوری کا بیان<br>رشوت کی تعریف<br>رشوت کے مال کا کیا تھم ہے؟<br>رشوت کے روپیوں کی واپسی دشوار ہوتو کیا کرے؟                                                                                                                                                               |   |
| 120<br>120<br>127<br>127                      | ر شوت اور چوری کا بیان<br>رشوت کی تعریف<br>رشوت کے مال کا کیا تھم ہے؟<br>رشوت کے روپیوں کی واپسی دشوار ہوتو کیا کرے؟<br>نقصان سے بیخے کے لیے رشوت دینا                                                                                                                             |   |
| 120<br>120<br>127<br>127<br>124               | ر شوت کی تعریف<br>ر شوت کی تعریف<br>ر شوت کے مال کا کیا تھم ہے؟<br>ر شوت کے رو پیوں کی واپسی د شوار ہوتو کیا کرے؟<br>نقصان سے بیخے کے لیے ر شوت دینا<br>سرکاری ملازم کامفوضہ امور کی انجام دہی کے لیے صاحب معاملہ سے کچھ لینار شوت ہے                                              |   |
| 128<br>128<br>127<br>127<br>124<br>124<br>129 | ر سنوت کی تعریف<br>ر شوت کی تعریف<br>ر شوت کے مال کا کیا تھم ہے؟<br>ر شوت کے روپیوں کی واپسی د شوار ہوتو کیا کرے؟<br>نقصان سے بچنے کے لیے ر شوت دینا<br>سرکاری ملازم کامفوضہ امور کی انجام دہی کے لیے صاحب معاملہ سے کچھ لینار شوت ہے<br>حاکم اور غیر حاکم سب کور شوت لینا حرام ہے |   |

| 14+ | پولیس کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ رشوت ہے                                       | • |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 14+ | تخصيل دارکوا پني رعايا ہے کچھ لينا درست نہيں                                 | • |
| IAI | چندہ کی رقم میں سے رشوت دے کر مسجد کے لیے اینٹ خرید نا                       | • |
| IAI | سرکاری ملازمین نے جوحق مقرر کررکھاہے اس کالینادینادرست نہیں                  | • |
| IAT | ڈیوٹی سے خارج وقت میں کام کرنا اور اہل معاملہ سے اس کا معاوضہ لینا           | • |
| IAT | اہل کارسے جلدی کام کرانے کے لیے رقم دینا                                     | • |
| IAT | پٹواری کا داخل خارج کرنے کی اجرت لینا                                        | • |
| 114 | ماتختوں کا حکام کو پچھود ینار شوت ہے                                         | • |
| ١٨٣ | ووٹ دینے پررو پیدلینادینار شوت ہے                                            | • |
| ١٨٣ | رشوت لینے والے سے تعلق رکھنا اور اس کا کھانا کھانا ۔۔۔۔۔۔                    | • |
| ۱۸۴ | ا پنی لڑکی کے نکاح میں دامادیا اُس کے ولی سے روپیدلینا                       | • |
| ۱۸۵ | دولہا سے روپیدلینا اوراس سے کھانا کھلانا                                     | • |
| ۱۸۵ | جس کا مال چوری ہو گیااس کو ثواب ملے گااور چوری کرنے والا ماخوذ ہوگا          |   |
| YAI | چوری کرنے والا فاس ہے                                                        | • |
| YAI | جوتائب چوری کا مال واپس کرنے سے عاجز ہے وہ کیا کرے؟                          | • |
| ١٨٧ | ر مل میں بلا ککٹ سفر کرنا یا زیادہ سامان رکھنا                               | • |
| ١٨٧ | ٹال مٹول کرنے والے سے اپناحق خفیہ طور پر وصول کرنا                           | • |
| ١٨٧ | باپ کوچوری سے بیٹے کا مال لینا جائز ہے یانہیں؟                               | • |
| IAA | زمین دار کے درخت پر لگے ہوئے چھتے سے رعایا کا شہد نکالنا                     |   |
|     | چوری کے شبہ میں ایک ملازم سے ڈنڈ وصول کیا پھر چوری کا مال گھر میں سے ل گیا   | • |
| IAA | اس وقت ملازم کو تلاش کیا مگرنہیں ملاتو کیا حکم ہے؟                           |   |
|     | چوری کا کچھ سامان چورنے واپس کر دیا اور کچھ کے بارے میں صلفًا کہتا ہے کہ میں | • |
| 119 | نے نہیں چرایا تو کیا تھم ہے؟                                                 |   |

|                                 | جن کا مال چرایا تھاان میں ہے کچھ کا انتقال ہو گیا اور کچھ زندہ ہیں اب چور تائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 119                             | ہوتا ہے تولوگوں کے حقوق کس طرح اداکیے جائیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 191                             | چور میں ادائیگی کی وسعت نہ ہوتو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>®</b>                        |
| 191                             | چوری کا گناه کس طرح معاف ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 195                             | کچھرو پیددے کر چورسے اپنامال وصول کرنا درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 195                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                               |
| 195                             | کاشت کارنے جوغلہ جرایا چوری سے رکھ لیا ہے اس کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                               |
| 191                             | كافركا مال بلاا جازت كھانا درست نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                               |
| 191                             | چوری کا جانورتکبیر که کرذن کی اتواس کا کھانا حلال ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>®</b>                        |
| 1914                            | کیا چوری کے جانور پر ذ نکے کے وقت بسم اللہ پڑھنے والا کا فر ہوجا تا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|                                 | سلام،مصافحہ ومعانقہ کے آ داب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 190                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                               |
| 190                             | اَلسَّلاَهُ عَلَيْكُمْ كَهِ وقت باته اور كردن سے اشاره كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                                 | اَلسَّلاَهُ عَلَيْكُمْ كَهَ وَتَ بِالْحُواور كُرون سِها شاره كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                               |
| 190                             | اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كُمْتِ وقت باته اورگردن سے اشاره كرنا<br>السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كِ بِجائِ آداب وغيره الفاظ استعال كرنا<br>سَلاَمُ عَلَيْكُمْ كَهِنا غلط بِ                                                                                                                                                                                                                  | <ul><li>**</li><li>**</li></ul> |
| 196<br>197                      | اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كَهَ وقت باتهاور كردن سے اشاره كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>*</b>                        |
| 196<br>197<br>197               | اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كَبَّ وَتَت بِاتْحَاور كُرون سِياشاره كُرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| 196<br>197<br>197               | اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كَبِّ وقت باتهاور كردن سے اشاره كرنا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كَ بَجَائِ آداب وغيره الفاظ استعال كرنا سلاَمُ عَلَيْكُمْ كَ بَبَاغُلط ہے۔ مسلمان كامسلمان كو وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى لَكُهنا سلام كرنامسنون ہے۔ سلام كرنامسنون ہے۔                                                                                                           |                                 |
| 190<br>197<br>197<br>192        | اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كَبِّ وقت باتھ اور گردن سے اشارہ كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 190<br>197<br>197<br>192<br>192 | اَلسَّلاَهُ عَلَيْكُمْ كَبَّ وقت باته اورگردن سے اشاره كرنا السَّلاَهُ عَلَيْكُمْ كَ بَجَائِ آداب وغيره الفاظ استعال كرنا سالاَهُ عَلَيْكُمْ كَ بَجَائِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ كَ بَهَا غلط ہے۔  مسلمان كامسلمان كو وَالسَّلاَهُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى لَكُهنا سلام كرنامسنون ہے سلام كرنامسنون ہے۔  ہرملاقات پرسلام كرنامسنون ومستحب ہے الگیا آدى كی تخصیص كر كے سلام كرنا |                                 |

| 199         | سلام کرتے وقت ہاتھ ماتھے پررکھنا                     | •        |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>***</b>  | سلام کے وفت ہاتھ اٹھا ناجا ئزہے یانہیں؟              | •        |
| <b>***</b>  | سلام کے وقت جھکنا درست نہیں                          | •        |
| <b>r</b> +1 | وضو کرنے والوں کوسلام کرنا مکر وہ نہیں               | •        |
| <b>r</b> +1 | وضوكرنے والوں كوسلام كيا جائے تو جواب دينا واجب ہے   | •        |
| <b>r+r</b>  | حالت ِ جنابت میں سلام کا جواب دینا                   | •        |
| <b>r+r</b>  | حالت ِجنابت ميں سلام كرنا                            | •        |
| <b>r+r</b>  | استنجاء سکھاتے وقت سلام کرنااور جواب دینا            | •        |
| <b>r+m</b>  | جس کاستر کھلا ہوا ہوا س کوسلام کرنا مکروہ ہے         | •        |
| 4+14        | قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کوسلام کرنا              | •        |
| 4+14        | به وقت اذان سلام کرنا                                | •        |
| r+0         | کھانا کھاتے وقت سلام کرنااور جواب دینا               | •        |
| r•0         | بنمازی اور ڈاڑھی منڈے کوسلام کرنا                    |          |
| <b>r</b> +4 | جس نومسلم کی بین بردی بین اس سے مصافحہ نہ کرنا       | •        |
| <b>r</b> +4 | در پرده ایذ ارسانی کرنے والے سے سلام و کلام کرنا     | •        |
| <b>r</b> +4 | ظالم پولیس والوں سے سلام وکلام کرنا                  | •        |
| <b>r</b> +4 | مرزائيول كوسلام كرنا                                 | •        |
| <b>r</b> •∠ | غیرمسلم کوسلام کرنااوراس کےسلام کا جواب دینا         |          |
| r+9         | منبریر چڑھ کرخطیب کاسلام کرنا مکروہ ہے               |          |
| r+9         | مسجد میں آمد ورفت کے وقت سلام کرنامستحب ہے           | <b>®</b> |
| 11+         | نماز کے بعدآ پس میں سلام کرنااور جواب دینا           | <b>®</b> |
| ۲۱۰         | عید کی نماز کے بعد مصافحہ ومعانقہ کرنا               |          |
| <b>11</b> + | اگرمىجد میں كوئی شخص نە ہوتو سلام كرنا جاہيے يانہيں؟ |          |

| <b>111</b>  | مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور کچھ نماز پڑھ رہے ہوں تو سلام کرے یانہیں؟       | • |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>111</b>  | مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت کب سلام کرنا جا ہیے؟                     | • |
| <b>111</b>  | اولياءالله کی قبروں پر جا کرسلام پہنچانا                                      | • |
| 717         | خسرصاحب کے پاؤل پکڑ کرسلام کرنا                                               | • |
| 717         | مستورات کا آپس میں اور اجنبی مردوغورت کا ایک دوسرے کوسلام کرنا                | • |
| 717         | محرم مر دوغورت کا ایک دوسر ہے کوسلام کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | • |
| 717         | خاوند کا اپنی بیوی سے مصافحه کرنا                                             | • |
| rir         | شوہر جب گھر میں آئے تو سلام کرنے میں پہل کرے                                  | • |
| rir         | مستورات کا آپس میں مصافحہ کرنا                                                | • |
| rir         | سلام،مصافحه اورمعانقه کرنے کی ترتیب                                           | • |
| 710         | ملا قات اور رخصت کے وقت مصافحہ کرناسنت ہے                                     | • |
| ۲۱۲         | مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنامسنون ہے                                           | • |
| <b>11</b>   | مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھ ماتھ یاسینے پررکھنا ثابت نہیں                         | • |
| MA          | شخ کے قدموں پر ماتھارگڑ نا                                                    | • |
| MA          | ماں باپ یا پیرومرشد کے قدم چومنا                                              | • |
| MA          | ماں باپ اور پیر کی قبر کو بوسه دینا                                           | • |
| MA          | قدم بوسی اور قبر بوسی کا کیا حکم ہے؟                                          | • |
| <b>۲۲</b> + | خانقاه اورآ ستانه کی تقبیل جائز نہیں                                          | • |
| <b>۲۲</b> + | بالغه بیٹی کا بوسہ لینا کیساہے؟                                               | • |
| 771         | جس سے پاکیزہ محبت ہے اس کا بوسہ لینا                                          | • |
|             | علمرال                                                                        |   |
|             | علم كابيان                                                                    |   |
| 777         | علم دین کی اہمیت وفضیلت                                                       | • |

| ۲۲۳ | ا پنی اولا د کی اصلاح کا طریقه                                                         | •         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۲۲۲ | باپ د نیاوی تعلیم دینا چا ہتا ہے تو بیٹا کیا کرے؟                                      | •         |
| ۲۲۲ | دین تعلیم کے ساتھ انگریزی تعلیم                                                        | •         |
| 770 | مدارس کب سے بیں اور کس نے جاری کیے؟                                                    | •         |
| 770 | علم دین برقدر حاجت سیکھنا فرض عین اور ضروری ہے                                         | •         |
| 112 | غیراسلامی تبوارون پر مدارس اسلامیه میں تعطیل کرنا                                      | <b>\$</b> |
| 772 | ہفتہ وار تعطیل اتو رکور کھنے میں کوئی حرج ہے یانہیں؟                                   | •         |
| ۲۲۸ | استاذ الاستاذ كي تغظيم                                                                 |           |
| ۲۲۸ | اُستاذ کس کو کہتے ہیں؟                                                                 |           |
| ۲۲۸ | استاذ اور پیرومرشد بدلنا کیساہے؟                                                       |           |
| 779 | استاذ زاد ہے بھی لائق ادب و تعظیم ہیں                                                  |           |
| rr• | دیو بندی عالم رضائی فرقه کو قعلیم در سکتا ہے یانہیں؟                                   |           |
| ۲۳٠ | موجودہ جماعت بہنے میں کام کرنے سے درس وقد رئیں اور وعظ وقیحت بہتر ہے                   |           |
| ۲۳۱ | مدارس میں فن ریاضی سکھانا کیسا ہے؟                                                     |           |
| ۲۳۱ | علم فقہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے جماعت ترک کرنا                                        |           |
| ۲۳۱ | ،<br>نابالغ طلبہ کارمضان کے روز بے رکھنا بہتر ہے یا تحصیل علم میں سعی کرنا؟            |           |
| ۲۳۲ | نقه پرغمل کرنا عین قرآن وحدیث پرغمل کرنا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |           |
| ۲۳۲ | نقہ: حدیث کا خلاصہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |           |
|     | ،<br>عالم دین کا مرتبه حافظ قرآن سے زیادہ ہے                                           |           |
|     | ا یک طربہ میں ہے۔<br>جودس پاروں کا حافظ ہے اس کو حافظ کہنا درست ہے                     |           |
| ۲۳۳ | و پہلی ہے اس کو بھی قرآن پڑھانا جا ہے۔<br>جولڑ کی بکلی ہے اس کو بھی قرآن پڑھانا جا ہے۔ |           |
| ۲۳۴ | آخری منزل سے حفظ قرآن شروع کرانا                                                       |           |

| ۲۳۴          | مسلمان بچوں کوقر آن کی تعلیم پر مجبور کرنا                                 | •        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲۳۵          | حافظ کو قرآن یا د نه رہتا ہوتو کیا کرے؟                                    | <b>®</b> |
| ۲۳۵          | فاوی عالم گیری معتبر کتاب ہے                                               | •        |
| ۲۳۵          | بہشتی زیور کے مسائل پڑمل کرنا یا فتو <sup>ا</sup> ی دینا                   | •        |
| ۲۳۲          | طھلاوی: فقہ خفی کی معتبر کتاب ہے                                           | •        |
| <b>۲</b> ۳۷  | مسکه فقه کی معتبر کتب سے بتلا نا چاہیے                                     | •        |
| rr <u>z</u>  | چېل حديث پره هنااور سانا                                                   | •        |
| rr <u>z</u>  | جملها قوام نبئ آخرالز مال محمد مِثَالِينَايَةِ لِمْ كَامت بين              | •        |
| ۲۳۸          | تخليقِ كائنات كاراز                                                        | •        |
| ۲۳۸          | عشق مجازی کے کیامعنی ہیں؟                                                  | •        |
| ۲۳۸          | مکروه کے معنی                                                              | •        |
| 739          | آنخضرت مِتَالِينَا يَعِيلُمُ كُومُمُ لِد نَى تَقَااورعُلُم لِد نَى كِمعَنى | •        |
| <b>۲</b> /*+ | فاسق کس کو کہتے ہیں؟                                                       | •        |
| 114          | متقد مین اور متأخرین کی تعیین                                              | <b>®</b> |
| 171          | سيد کی تعريف                                                               | •        |
| 171          | ابلیس فرشتہیں بلکہ جن ہے                                                   | •        |
| ۲۳۲          | اشیاء میں اصل إباحت ہے                                                     | •        |
| ۲۳۲          | جوروعيں اب تک وجود ميں نہيں آئيں وہ کہاں ہیں؟                              | •        |
| ۲۳۲          | خانهٔ کعبهاورمساجدکوالله کا گھر کہنے کی وجہ                                | <b>®</b> |
| ٣٣           | احکام شرعیہ کو قبول وا نکار کرنے کے اعتبار سے مردوزن میں کوئی فرق نہیں     | •        |
| ٣٣           | د بواور بری کا وجود نصوص سے ثابت ہے                                        | •        |
| ۲۳۳          | پہلے، دوسرے اور تیسرے کلمے کی حقیقت                                        | •        |

| ۲۳۲         | بسم الله کے بجائے '' ناظم جہال'' لکھنا                                     | • |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| rra         | عالم ہو کرعمل نہ کرنا                                                      | • |
| rra         | علمائے سوء سے عام مسلمان بہتر ہیں                                          | • |
| rra         | اظہارِت سے چشم ہوشی کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | • |
| ۲۳٦         | مہتم کے منع کرنے کے باوجود طلبہ سے خدمت لینا                               | • |
| ۲۳٦         | درس کے دوران دوسرا کام کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | • |
| <b>rr</b> 2 | صاحبینؓ کے قول پڑمل کرنایا فتو کی دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | • |
| ۲۳۸         | مدرس كاطلبه سے مدیدلینا                                                    | • |
| 279         | حنفی مذہب کا انتساب امام ابوحنیفه کی طرف کیوں کیا جاتا ہے؟                 | • |
| 209         | غيرعالم مسكه بتاسكتا ہے يانہيں؟                                            | • |
| 279         | مفتی کودهوکادے کرفتو کی طلب کرنا                                           | • |
| <b>ra</b> + | ناوا قفول کو ضروری مسائل بتانا                                             | • |
| <b>10</b> + | حنفی مقلد کوخنفی عالم سے مسکلہ دریافت کرنا جا ہیے                          | • |
| <b>10</b> + | مسائل سے ناوا قف شخص مفتی نہیں ہوسکتا                                      | • |
| 101         | غلط مسئله بتانے والے کوکس قدر گناہ ہوتا ہے؟                                | • |
| 101         | بچوں کومشن اسکولوں میں پڑھانا اور رکھنا                                    | • |
| tat         | انگریزی تعلیم ترک کرنے کا فتولی                                            | • |
| ram         | شرعی استاذ کون ہوتا ہے؟                                                    | • |
| ram         | بالغ مرد ورتوں اور نابالغ لڑ کیوں کو تعلیم دے سکتا ہے یانہیں؟              | • |
| ram         | حضرت مولا ناخلیل احمه صاحب سهارن بوری کی تنخواه کامسکله                    | • |
|             | طالب علم كومدرسه سے نكال دينا                                              |   |
| rar         | استاذ طلبہ کو مارسکتا ہے یانہیں؟                                           | • |

| استاذ کے لیے بچوں سے خدمت لینا درست ہے                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استعفیٰ دینے کی وجہ سے ملازم کی تنخواہ کا کچھ حصہ روک لینا                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بلا وجہدورانِ سال مدرسہ نہ چھوڑنے کی شرط لگا نا                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حضرت ابوسعید خدری گامیروفت کونمازعید سے پہلے خطبہ سے روکنا                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مفتی کا اپنے آپ کومجد د ثانی ،مصباح الا ولیاء وغیر ہلکھنا                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وعظ کی انجمن میں چندہ دینااور شرکت کرنا                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| منبر پر کھڑے ہوکر یا بیٹھ کروعظ کہنا درست ہے                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وعظ ونصیحت کرنے کاحق دارکون ہے؟                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| غیرمقلدعلاء کے وعظ میں نہ پیھیں                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باپ کے جرم کی وجہ سے بیٹے کو مدرسہ سے خارج کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باپ برے کام کرتا ہے اور بیٹا تعلیم حاصل کرتا ہے تو بیٹا؛ باپ سے خرچہ لے سکتا        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ہے یانہیں؟                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جس بیچے پرلوگ بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں اس کودینی تعلیم دینا                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حصول علم کے لیے سی سے امداد لینا                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مخصیل علم کے لیے ملازمت جھوڑ نااور مکان فروخت کرنا۔۔۔۔۔۔۔                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عورتوں کوخوش نو کسی اور تقریر سکھا نا                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خوش آ وازلژ کول سے نعت اورغز ل وغیر ہ سننا                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هندویا عیسانی کوعر بی صرف ونحواورادب کی تعلیم دینا                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سودی قرض لے کر تجارت کرنا اور اس کے منافع سے بچوں کی پرورش کرنا اور دینی            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تعليم دلا نا                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| موضوع اورباصل روایات والی کتب شائع کرنا                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| موضوع حکایات وروایات وعظ میں بیان کرنااور تصانیف میں درج کرنا                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | استعفیٰ دیے کی وجہ سے ملازم کی تخواہ کا کچھ حصر روک لینا۔  بلاوجہ دورانِ سال مدرسہ نہ چھوڑنے کی شرط لگا نا۔ حضرت ابوسعیہ خدر گی گا امیر وقت کو نمازعید سے پہلے خطبہ سے روکنا۔ مفتی کا اپنے آپ کو مجہ د ٹانی ، مصباح الا ولیاء وغیرہ لکھنا۔ وعظ کی المجمن میں چندہ دینا اور شرکت کرنا۔ منبر پر کھڑے ہوکر یا پیٹھ کر وعظ کہنا درست ہے۔ وعظ وقیحت کرنے کاحق دار کون ہے؟ باپ کے جرم کی وجہ سے بیٹے کو مدرسہ خارج کرنا۔ باپ برے کام کرتا ہے اور بیٹیا تعلیم حاصل کرتا ہے تو بیٹا؛ باپ سے خرچہ لے سکتا ہاپ برے کام کرتا ہے اور بیٹیا تعلیم حاصل کرتا ہے تو بیٹا؛ باپ سے خرچہ لے سکتا حصول علم کے لیے کسی سے امداد لینا۔ حصول علم کے لیے کسی سے امداد لینا۔ عورتوں کو خور نو لی اور تقریر سے کھانا۔ عورتوں کو خورش نو کسی اور تقریر سے کھانا۔ خوش آ واز لڑکوں سے نعت اور غراب وغیرہ سننا۔ مودی قرض لے کر تجارت کرنا اور اس کے منافع سے بچوں کی پرورش کرنا اور دینی موضوع اور ہے اصل روایات والی کتب شائع کرنا۔ موضوع اور ہے اصل روایات والی کتب شائع کرنا۔ |

| ۲۲۳         | فارسی، ہندی،انگریزی وغیرہ بوسیدہ کتب جلانا                                      | •        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
|             | اس شرط پرمنصب اہتمام قبول کرنا که مدرسین وغیرہ کی سابقة تخوا ہوں کا مجھ سے کوئی | •        |
| 240         | تعلق نه ہوگا                                                                    |          |
| 240         | انگریزی تاریخ کے حساب سے تخواہ لینادینا درست ہے                                 | •        |
| 240         | مهتم بےعنوانی کر بے و ملاز مین کیا کریں؟                                        | •        |
| 777         | مهتم کاسودی قرضہ لے کر شخواہ دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | •        |
|             | قراءت وتجويد كابيان                                                             |          |
| 742         | جب سانوں قراءتیں متواتر ہیں تو قراءت حفص کو کیوں ترجیح دی گئی؟                  | •        |
| 742         | ورش کی قراءت کومصحف کے حوض میں اور باقی قراءتوں کو حاشیہ پررکھنا                | •        |
| 749         | قراءات سبعه كاا نكاركرنا                                                        | •        |
| 12+         | حفص کی قراءت کی مجلس میں قراءات سبعه پڑھنا                                      | •        |
| 12+         | کیا قرآن شریف کے تمام حروف کو مخارج اور صفات کے ساتھ اواکر ناضروری ہے؟          | •        |
| 121         | کلام مجید کی تلاوت میں بہت احتیاط کرنی چاہیے                                    | •        |
| 121         | زاءکوسین کےمشابہ پڑھنا بہترہے یا ذال کے؟                                        | *        |
| 121         | صفت ہمس اور رخاوہ نیز جہراور شدت کے درمیان کیا فرق ہے؟                          | *        |
| <b>1</b> 21 | سندیافتہ قاری کون ہے؟                                                           | •        |
| 121         | کیا قرآن کی تلقین و تعلیم کے وقت ہر باراعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے؟               | *        |
| 121         | اَلوّ خَمْنِ الرَّحِيْمِ كَسْ طُرِحَ بِرُ هِنَا عِلْ هِي؟                       | *        |
| 121         | ضادکوکس طرح پڑھنا چاہیے؟                                                        | <b>®</b> |
| <b>r</b> ∠۵ | ضادکی آواز ظاء کے مشابہ ہے یادال کے؟                                            | •        |
| 722         | جو خص سورهٔ براءت سے تلاوت شروع کرےوہ بسم اللّٰدیر مصے یانہیں؟                  | <b>®</b> |

| 722                                       | سورہ تو بہ کی تلاوت کے درمیان بات کرنے والے کے لیے کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                            | •                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b> 4                                | إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنِ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ بِرِوقْفَ كَرِنَا اولَّى بِ                                                                                                                                                                            | •                                          |
| <b>1</b> 4                                | رموزِاوقاف کی رعایت کرنامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                           | •                                          |
| 129                                       | کیاسورهٔ فاتحه میں سات یا نوجگه سکته کرنا ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                       | •                                          |
| MI                                        | لَقَدْ جَآءَ كُمْ، لَقَدْصَدَقَ اللَّهُ، حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ كُوبِلا ادعًا م پرُ هناچاہیے                                                                                                                                                               | •                                          |
| 17.1                                      | عَلَيْهِمْ كُوعَلَيْهُمْ پِرْهِنا                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| 17.1                                      | حِيْنَهُذِ كوحالت وقف مين كس طرح روهنا جاهي؟                                                                                                                                                                                                              | •                                          |
| 111                                       | قَدْ اَفْلَحَ كُو قَدَ افْلَحَ رِرِّ هِنا                                                                                                                                                                                                                 | •                                          |
| <b>1</b> 1/11                             | وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا مِن جَوفِيْهِ بِاس كُوس طرح پر هناچا بيد؟                                                                                                                                                                                      | •                                          |
| <b>1</b> 1/11                             | بِنْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقَ كُوسَ طرح برُ هناجا بيد؟                                                                                                                                                                                                     | •                                          |
| 1110                                      | فَبِأَيِّ آلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ كَ بِعدلاً بِشَيءٍ إلخ رِرْ هنا                                                                                                                                                                                    | •                                          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
|                                           | چنده کے احکام                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| MY                                        | چندہ کے احکام<br>تعیین مصرف میں چندہ دہندگان کی نیت کا عتبار ہے                                                                                                                                                                                           | •                                          |
| PAY<br>PAY                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
|                                           | تعیین مصرف میں چندہ دہندگان کی نیت کا اعتبار ہے                                                                                                                                                                                                           | •                                          |
|                                           | تعیین مصرف میں چندہ دہندگان کی نیت کا عتبار ہے<br>چندہ میں سے بچی ہوئی رقم کامصرف                                                                                                                                                                         | <ul><li>**</li><li>**</li><li>**</li></ul> |
| 144<br>144                                | تعین مصرف میں چندہ دہندگان کی نیت کا اعتبار ہے<br>چندہ میں سے بچی ہوئی رقم کامصرف<br>چندہ کی رقم جب تک معطی کی تحویل اور اس کی ذاتی رقم میں مخلوط رہے گی معطی کی                                                                                          | •                                          |
| <b>1</b> ΛΥ<br><b>1</b> ΛΔ<br><b>1</b> ΛΛ | تعیین مصرف میں چندہ دہندگان کی نیت کا اعتبار ہے<br>چندہ میں سے بچی ہوئی رقم کامصرف<br>چندہ کی رقم جب تک معطی کی تحویل اور اس کی ذاتی رقم میں مخلوط رہے گی معطی کی<br>ملک سے خارج نہ ہوگی                                                                  | •                                          |
| r∧γ<br>r∧∠<br>r∧∧<br>r∧q                  | تعین مصرف میں چندہ دہندگان کی نیت کا اعتبار ہے۔<br>چندہ میں سے بچی ہوئی رقم کامصرف<br>چندہ کی رقم جب تک معطی کی تحویل اور اس کی ذاتی رقم میں مخلوط رہے گی معطی کی<br>ملک سے خارج نہ ہوگی۔<br>چندہ کی رقم متعین مصرف میں خرچ کرناممکن نہ ہوتو کیا تھم ہے؟۔ |                                            |

| 797                      | مسجد کے خیراتی بکس کا چندہ مسجد کے کسی بھی کام میں لگانا جائز ہے                                                                                                                                                                                  | •                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 191                      | کیا ہر مدکا رو پیدعلا حدہ رکھنا ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                         | •                                                     |
| <b>797</b>               | امین کا چندے کی رقم میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا                                                                                                                                                                                                    | •                                                     |
| <b>79</b>                | چندہ وصول کرنے والے کا چندہ کی رقم میں سے حق الخدمت لینا                                                                                                                                                                                          | •                                                     |
| 791                      | جس کے پاس انجمن کی رقم جمع ہے اس پر بدگمانی کرنا                                                                                                                                                                                                  | <b>*</b>                                              |
| <b>19</b> 6              | سابق مہتم کی وجاہت ہے جو چندہ جمع ہواہاں کو کہاں خرچ کیا جائے؟                                                                                                                                                                                    |                                                       |
|                          | مسجد کا چندہ کرنے کے لیے جس نے سفر کیا ہے وہ سفرخرج کا اور مسجد کی تغییر میں جو                                                                                                                                                                   | •                                                     |
| <b>190</b>               | ذاتی رقم خرچ کی ہے اس کا مطالبہ کرسکتا ہے                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| <b>79</b> 4              | جراچنده وصول کرکے کا دِخیر میں صرف کرنا                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| 192                      | جبراچندہ وصول کر کے برتن خرید نااوراس میں کھانا پیانا                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| <b>19</b> ∠              | د با وُ ڈُ ال کر چندہ وصول کرنا جا ئرنہیں                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| <b>19</b> ∠              | چنده میں جر کرنا درست نہیں                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| <b>19</b> 1              | مدرسہ کے لیےاپنے کارخانہ کے مزدوروں کی شخواہ میں سے فی روپیدایک بیسہ وضع کرنا                                                                                                                                                                     |                                                       |
|                          | * "                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| 199                      | اس شرط برمسجد میں چندہ دینا کہ میری دُکان سے جائے پینی ہوگی                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| r99<br>r99               | اس شرط پر مسجد میں چندہ دینا کہ میری دُکان سے جائے پینی ہوگی                                                                                                                                                                                      |                                                       |
|                          | آنخضرت مِتَالِينَا لِيَلِيمُ كَي فاتحه خوانی كے ليے چندہ كرنا                                                                                                                                                                                     | •                                                     |
| 199                      | آنخضرت مِنْ اللَّهِ عَلَيْمَ كَا فَاتَحْهُ فُوا فِي كَ لِيهِ چِنده كَرِناً                                                                                                                                                                        | <ul><li>**</li><li>**</li></ul>                       |
| 199<br>140<br>141        | آنخضرت مِتَالِيْ الْمِيْمَةِ كَى فاتحه خوانى كے ليے چنده كرنا<br>دهوكاد برچنده جمع كرنااورا بني حاجت ميں خرچ كرنا.<br>چنده دينے ميں مقابله كرنا                                                                                                   | <ul><li>**</li><li>**</li><li>**</li><li>**</li></ul> |
| r99<br>r**<br>r*1<br>r*1 | آنخضرت مُتَالِيَّهَ وَمَنْ كَ فَاتَحْمَنُوا فَى كَ لِيهِ چِنده كُرنا دعوكا دير كرچنده جُعْ كرنا اورا پنی حاجت میں خرچ كرنا چنده دينے ميں مقابله كرنا ورا بنی حاجت ميں خرچ كرنا بهمی مشوره سے چنده كی رقم طے كرنا اوراس كولا زم قرار دينا          |                                                       |
| r99<br>m<br>m.i<br>m.i   | آنخضرت مِتَّالِيَّا الْحَمْ وَانْی کے لیے چندہ کرنا دھوکا دے کر چندہ جمع کرنا اورا پنی حاجت میں خرچ کرنا چندہ دیۓ میں مقابلہ کرنا چندہ دیۓ میں مقابلہ کرنا بہی مشورہ سے چندہ کی رقم طے کرنا اوراس کولا زم قرار دینا نام وخمود کی نیت سے چندہ دینا |                                                       |
| r99 r** r** r** r**      | آنخضرت مُتَالِيَّهَ وَمَنْ كَ فَاتَحْمَنُوا فَى كَ لِيهِ چِنده كُرنا دعوكا دير كرچنده جُعْ كرنا اورا پنی حاجت میں خرچ كرنا چنده دينے ميں مقابله كرنا ورا بنی حاجت ميں خرچ كرنا بهمی مشوره سے چنده كی رقم طے كرنا اوراس كولا زم قرار دينا          |                                                       |

| ۳+4        | عيدين كے موقع پر جو چندہ وصول ہوتا ہےاس كاحق داركون ہے؟                         | •        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۳+4        | مسجد کے چندہ سے امام کی شخواہ دینا                                              | •        |
| ۳+4        | چندہ میں سے امام کے حصے کو بھی مسجد میں صرف کرنا                                | •        |
| ۳+4        | مدرسہ کے لیے جو چندہ کیا گیا ہے اس کواسی مدرسہ کے ایک استاذ پرخرچ کرنا          | •        |
| ٣٠٧        | افیون کی تجارت یا ملازمت سے جورو پیماصل ہوااس کومسجد میں صرف کرنا               | <b>*</b> |
| ۳•۸        | تاجرِشراب كاچنده مدرسه ميں لينا                                                 | <b>*</b> |
| ۳•۸        | تغمیر مسجد میں خوجہ سے چندہ لینا                                                | •        |
| ٣+9        | قوم ہجڑا سے چندہ لینا                                                           | •        |
| <b>749</b> | جوتوال طوائف كے ساتھ ساز بجاكر تنخواه يا تا ہے اس سے چندہ لينا                  | •        |
| <b>749</b> | سائل زیادہ لینے کے لیے اصرار کر سے تو کیا تھم ہے؟                               | •        |
| <b>749</b> | ادائے قرض کے لیے چندہ کرنا                                                      | •        |
| ۳۱+        | مسافرخانه بنانے میں ہندوسے چندہ لینا                                            | •        |
| اا۳ا       | سر کے بنانے میں چندہ دینا                                                       | •        |
| اا۳ا       | نومسلم کی کنواں بنانے میں مدد کرنا                                              | •        |
| اا۳ا       | قحط سالی دورکرنے کے لیے ہنود کی رسم میں چندہ دینا                               | •        |
| ٣١٢        | تعزیدداری میں چنده دینا                                                         | •        |
| ٣١٢        | قادیانیوں سے چندہ لینا                                                          | •        |
| ٣١٢        | ہنود کی کسی رسم کو بند کروانے کے لیے مقدمہ کرنا اوراس میں چندہ دینا             | <b>*</b> |
|            | خواب اورتعبير كابيان                                                            |          |
| ۳۱۳        | مَنْ رَّ آنِيْ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ كَامِطلب                                   |          |
| ۳۱۳        | خواب میں نبی کریم طِلْنَیْ اِیِّیا کی زیارت محبّ صادق ہونے کی دلیل نہیں         | •        |
| ۳۱۴        | خواب میں کلمہ بڑھتے وقت نبی کریم طالفیائی کے نام کے بجائے اپنے مرشد کا نام لینا |          |

| فهرست مضامین                  | 7/                                          | رالعساوم ديوسن المجلد كا         | <b>فآو</b> ی دا |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| mz                            | ب میں طعام طلب کرنا                         | ٱنحضور مِثَاللَّهِ مِنْ كَاخُواب | •               |
| ۳۱۷                           | رت کرنا                                     | خواب میں روحوں کی زیا            | •               |
| (                             | یم ورواح کابیان                             |                                  |                 |
|                               | سے پرہیز کرنا چاہیے                         | ' '                              |                 |
| MIN                           | وضروری قراردینا                             | رسومات میں مباح امور ک           | •               |
| ان میں سور و کیکس پڑھنا 🛚 ۳۱۹ | کے نام کا جلوس نکالنااور بکرے کے کا         | دفع وباکے لیے پیرانِ پیر         | •               |
| ہے۔۔۔۔۔۔                      | بِهِهَا كُهَآج فلال بزرگ كي نسبت_           | نستی میں جإ در گھما نااور ب      | •               |
| بلے ہوئے دانے کنویں           | احب لڑ کے کی عمر بڑھادیں گےاُ۔              | اس نیت سے کہ خواجہ ص             | •               |
| m19                           | يم کرنا                                     | میں ڈالنااورلوگوں میں تقت        |                 |
| rr•                           | <i>جد میں درود شریف پڑھنا</i>               | خوشبوسو گھنے سے پہلے یا!         | •               |
| rr•                           | ) کا نٹے سے کھا نا                          | غيرول كى تقليد ميں چھرى          | •               |
| mr•                           | نر کیدرسم اوراس کا حکم                      | اڑے کی پیدائش پرایک              |                 |
| mrr                           | اصه مواس میں شرکت کرنا                      | جس بارات کے ساتھ رق              | •               |
| mrr                           | دھونااورغسل کرنا                            | سماشعبان <i>كوتم</i> ام اسباب    | •               |
| بحمنا                         | میں شادی وغیرہ کرنے کونقصان دہ <sup>ہ</sup> | بعض تاریخوں اور دنوں             | •               |
| rrr                           | ں سے زبر دستی رقم وصول کرنا                 | نکاح کے بعدلڑ کے والور           | •               |
| rrr                           | الوں کے بہاں کھانا کھانا                    | بارات لےجانااورلڑ کی و           | •               |
| mrm                           | اندهنا                                      | نکاح کے وقت کنگناسہرا            | <b>*</b>        |
| mrr                           | تی ہیںان کا کیا حکم ہے؟                     | شادی میں جورسومات ہو             | •               |
| کرنااور مدیددینا ۳۲۴          | غیر شرعیه کااندیشه ہواں میں شرکت            | جسشادی میں رسومات                | •               |
| rra                           |                                             | دولها کے سر پرسہرا با ندھنا      | •               |

| ۳۳۵         | در ختوں کی قلم لگانا جائز ہے                                     | • |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---|
| ٣٣٦         | غیرمقلدین کے جلسے میں شرکت کرنااوراُن کے جلسے کا اشتہار چھپوانا  | • |
| ٣٣٢         | غير مقلد کی مجلس تفسیر میں نثر کت کرنا                           | • |
| <b>۳</b> ۳∠ | یا لکی میں سوار ہونا درست ہے                                     | • |
| <b>mm</b> 2 | مردوں کو چر خد کا تناجا ئزہے                                     | • |
|             | القاب مين غلوكرنا                                                |   |
| ٣٣٨         | مشرکه دائی سے کام لینا درست ہے                                   | • |
| ٣٣٨         | بزرگوں کی مصیبت سے متأثر ہو کرآنسو بہانا                         | • |
| ٣٣٩         | عنسل خانه میں پیشاب کرنا                                         | • |
| ٣٣٩         | استنجاء سے فراغت کے بعدلوٹے کورا کھ سے صاف کرنا                  | • |
| ٣٣٩         | سر کاری سڑک کی اُفقادہ زمین اپنے مکان یامسجد میں شامل کرنا       | • |
| ۴۳۰         | تهانددار کی اجازت سے شارعِ عام کی زمین مکان میں شامل کرنا        | • |
| ا۲۳         | گم شدہ کرتے کے بدلے دھونی دوسر شخص کا کرتا دے دیتو کیا حکم ہے؟   | • |
| ا۲۳         | عوام کی خوشد لی کے لیے ناجائز کام کرنا                           | • |
| ٣٣٢         | غیر مسلموں کے ساتھ بھی احسان کرنا: باعث ثواب ہے                  | • |
| ٣٣٢         | مہمان داری، بیار پرسی اور تعزیت: مسنون اور کارِثواب ہے           | • |
| سهمس        | نل کاسرد پانی سردیوں میں اور گرم پانی گرمیوں میں گرانااسراف نہیں | • |
| ٣٣٣         | اظہارِ مسرت کے لیے چراغال کرنااسراف ہے                           | • |
| ساما        | لائيسنس دا لى بندوق رکھنا                                        | • |
| ساما        | جن كاغذول پراسائے منی یا اسائے انبیاء لکھے ہوئے ہیں ان كوجلانا   | • |
| mra         | جن کاغذات پراردو،انگریزی وغیره کھی ہوئی ہےان کو بنڈلوں پر لپیٹنا | • |
| mra         | صابون پرحروف کاٹھیا لگانا جائز ہے یانہیں؟                        | • |
| mra         | وى في پارسل ضائع ہونے كى ايك صورت اوراس كاحكم                    | • |

| ٢٣٧ | سلیپر چپل کا استعال جائز ہے                                                   | •        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٣٣٧ | حجولا حجولنا كيساہے؟                                                          | •        |
| ۳۳۸ | شارع عام پر جھولا جھولنا كيساہے؟                                              | <b>®</b> |
| ۳۳۸ | کیا مسلمان مستری مندر کا کنوال بناسکتا ہے؟                                    | •        |
| ۳۳۸ | مندر میں امدادد پناحرام ہے                                                    | •        |
| ۳۳۸ | جو کا فراینے دیوتاؤں کی پوجا کے لیے بکراخرید تا ہے اس کے ہاتھ بکرا فروخت کرنا | •        |
| ٩٣٦ | ا بنی زمین کا ایک گلر اجومسجد سے قریب ہے مندر بنانے کے لیے دینا               | •        |
| ٩٣٦ | مٹی میں گو برملا کر لیپیا درست ہے                                             | •        |
| ۳۵٠ | مامول كوابا اورمماني كوامال كهنا                                              | •        |
| ۳۵٠ | متبنّٰی بنانا جائز ہے یانہیں؟                                                 | •        |
| ۳۵٠ | مردار بکری کا چرااپیځ مصرف میں لانا                                           |          |
| 201 | ٹوتھ برش میں خزیر کے بال ہونے کا شبہ ہوتو کیا تھم ہے                          | •        |
| 201 | ٹوتھ برش میں خزیر کے علاوہ کسی جانور کے بال ہوں تو کیا حکم ہے؟                | •        |
| 201 | مسلم دکان داروں سے خرید و فروخت میں ثواب ہے یانہیں؟                           | •        |
| 201 | مسلمان دکان داروں سے سامان خرید نابہتر ہے                                     | •        |
|     | حرام آمدنی سے بنائے ہوئے مکا نات اور زیور بن رکھ کرروپی قرض لینااوراس         | •        |
| rar | سے تجارت کرنا                                                                 |          |
| rar | گور نمنٹ سے ایک روپیانی سیکرہ کمیش لینا سودہے                                 | <b>®</b> |
| rar | جو تجارتی مینی سالانه ۲ فیصد منافعه دیتی ہے اس میں شریک ہونا                  | •        |
| rar | جوعورتیں بے پردہ تجارت کرتی ہیں اُن کی آمدنی کا کیا تھم ہے؟                   | <b>®</b> |
| rar | آ زادعورتوں کی خرید وفروخت باطل ہے                                            | •        |
|     | خریدار کی نشاند ہی پردوآنه فی روپیه میشن لینا                                 |          |
|     |                                                                               |          |

| rar         | تجارت سے منع کرنے کے باوجود ملازم کا تجارت کرنا                            | • |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| raa         | سودخوار،شراب فروش، چور، جواری وغیره سے انعام لینااور تجارتی لین دین رکھنا  | • |
| raa         | لوگوں کو ووٹ دینے پر مجبور کرنا اور اُن سے حلف لینا                        | • |
| roy         | ناابل امیدوارسے دوٹ دینے کا وعدہ کر کے لائق امیدوار کو دوٹ دینا            | • |
| ۲۵۲         | ووٹ کس کودیا جائے؟                                                         | • |
| <b>70</b> 2 | کیا دوٹ دینااوراس میں کوشش کرنا فرض ہے؟                                    | • |
| ۳۵۸         | محصول سے بیخے کے لیے اپناسامان دوسرے مسافر کودے دینا                       | • |
| 209         | بےرکیش لڑکوں کوخلوت میں خدمت کے لیے رکھنا                                  | • |
| 209         | به غرض حفاظت بینک میں مدرسه کا روپیدر کھنا                                 | • |
| ۳4+         | نکاح پڑھنااور بکری ذہ کے کرناکس کاحق ہے؟                                   | • |
| ۳4٠         | نکاح ثانی کرنے پرمسجدوں کے لیے مقررہ رقم لینا                              | • |
| ٣4٠         | ایک شریک کے حصہ کا کرایہ دوسرے شرکاء وصول کرتے رہے تو کیا تھم ہے؟          | • |
| الاس        | مفقو دالخبر كا قرضه كس طرح اداكيا جائے؟                                    | • |
|             | جس نے کسی تاجر کوروپید دے رکھا تھا اس کا انتقال ہوگیا اور وارث کومعاملہ کی | • |
| الاه        | نوعیت کا پہانہیں تو کیا حکم ہے؟                                            |   |
| ٣٧٢         | جس گھر میں یتیم کے ساتھ ولی رہان کے کرایہ کا ولی سے مطالبہ کرنا            | • |
| ٣٧٣         | لڑ کی کے بلوغ کی حداوراس کی علامتیں                                        | • |
| ۳۲۳         | آ دمی کس عمر میں شریعت کا مکلّف ہوتا ہے؟                                   | • |
| ۳۲۳         | اسال کالڑ کااور ۱۴ اسال کی لڑکی اگر بالغ ہونے کا دعویٰ کریں تو کیا تھم ہے؟ | • |
| ۳۲۳         | مراهقت کی عمر کیا ہے؟                                                      | • |
|             | ىپتان كا أبھر نابلوغ كي علامت نہيں                                         |   |
|             | سرکاری کاغذات عمر کی تعیین میں معتبر ہیں یانہیں؟                           |   |
| ۳۲۵         | عمر کی زیادتی کے لیے بچے کوتول کراس کے ہم وزن آٹا، کھی صدقہ کرنا           | • |

| ۳۲۲          | مسكرات ومحرمات كي آمدني كاتكم                                               | •         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ٣٧٢          | ایک شریک کامال حرام ہوتو آمدنی کا کیا حکم ہے؟                               | •         |
| ٣٧٢          | نومسلم نے حالت كفر ميں جوحرام مال كمايا ہے اس كا كيا تھم ہے؟                | •         |
| ۳۲۸          | تبديل ملك سے حرام مال حلال ہوجا تا ہے اس كى مثال                            | •         |
| ۳۲۸          | ایک بیل جنگل میں سے پکڑ کر کھیت بویا تو پیداوار کا کیا تھم ہے؟              | •         |
| ۳۲۸          | اموال خبيثه كوكار خير مين صرف كرنا                                          | •         |
|              | جس کے پاس شخواہ کےعلاوہ بالائی آمدنی بھی اکٹھاہے اس پر حج اور ز کا ۃ فرض ہے | •         |
| ٣٤٠          | يانهيں؟                                                                     |           |
| <b>1</b> ′∠1 | حرام مال سے قربانی ، ز کا ۃ اور خیرات کرنا                                  | •         |
| <b>1</b> ′∠1 | حرامُ ومشتبه مال سے بچنا                                                    | •         |
| <b>1</b> ′∠1 | حرام مال وارث کے کیے حلال نہیں                                              | <b>\$</b> |
| <b>7</b> 27  | حرام مال سے جوز مین خریدی ہاس کی آمدنی کا کیا تھم ہے؟                       | •         |
|              | حرام مال سے بنائے ہوئے کنویں یا تالاب سے خسل اور وضوکر کے نماز پڑھنا اور    | •         |
| <b>72</b> 7  | يانى پيا                                                                    |           |
| <b>12</b> 11 | توبہ کے بعد حرام مال اوراس کی آمدنی کا کیا تھم ہے؟                          | •         |
| <b>12</b> 11 | سرکاری مال میں بلاا جازت تصرف کرنا                                          |           |
| ٣٧           | سرکاری درختوٰ کی خشک لکڑی استعال کرنایا فروخت کرنا                          | <b>\$</b> |
| ٣٧           | لوگوں کے روز گارکوحرام کہنا اوران کے تحا ئف قبول کرنا                       | <b>\$</b> |
| ٣٧           | تارك صوم وصلاة كى روزى حلال ہے باحرام؟                                      | •         |
|              | حرام مال ئے نفع اٹھا نا جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |           |
| <b>7</b> 20  | کسی محکمہ کی رقم اپنے مصارف میں صرف کرناحرام ہے                             | •         |
|              | مخلوط مال كاحكم                                                             |           |
|              | مخلوط رقم کو پاک کرنے کا طریقہ                                              |           |

| <b>72</b> 4 | ڪيم،عطاراورتعويذ گنڈے کي آمدني حلال ہے                                                | •        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>72</b> 4 | شراب بیچنے والے کی آمدنی کا حکم                                                       | •        |
| <b>7</b> 22 | كسب حلال افضل ہے ما عبادات نافلہ؟                                                     | <b>®</b> |
| ٣٧          | مجبوری میں بیٹاباپ کے حرام تر کہ کواستعال کرسکتا ہے یانہیں؟                           | •        |
| ۳۷۸         | حرام آمدنی والے کی ضیافت قبول کرنا درست نہیں                                          | •        |
| ۳۷۸         | سور کا گوشت پکا کرانگریزوں کو کھلانا                                                  | <b>®</b> |
| <b>r</b> ∠9 | حرام آمدنی والے کا ہدیے قبول کرنا                                                     | <b>®</b> |
| <b>7</b> 29 | حرام آمدنی سے زمین خریدنے والا زمین کا مالک ہوتا ہے یا نہیں؟                          |          |
| ۳۸•         | فوجی اینی باقی مانده خوراک فروخت کرسکتا ہے؟                                           |          |
| ۳۸٠         | ا پین محکمہ کے ملازم سے سرکاری وقت میں اپنا ذاتی کام لینا                             |          |
| ۳۸٠         | ٹیکس وصول کرنے کی ملازمت کرنا                                                         |          |
| ۳۸•         | نوکری بچانے کے لیے خلاف شریعت کام کرنا                                                |          |
| ۳۸۱         | ن<br>زائدوقت میں اپناذاتی کام کرنا                                                    |          |
| ۳۸۱         | سركارى خزانەت نخواەلىنا                                                               |          |
| ۳۸۲         | جس خدمت کے لیےوظیفہ ل رہاہاس کی انجام دہی کے ساتھ دوسری جگہ ملازمت کرنا               |          |
| ۳۸۲         | نيكمل مين فاسدنيت شامل موجائة كياكرناجا بيد؟                                          |          |
| 277         | آمدنی میں سے کچھ بچا کر رکھنا کیساہے؟                                                 |          |
| ۳۸۳         | حق تلفیوں کا تذکرہ کیے بغیرعام معافی نامہ کھوالینا کافی ہے؟                           | •        |
| 220         | جواسلام میں داخل ہونا جا ہتا ہے اس کو حکومت کے ڈرسے کلمہ نہ پڑھانا                    | <b>*</b> |
| 220         | نابالغ كومسلمان كرنا                                                                  |          |
|             | عشرهٔ محرم میں تغییر مسجد کونا جائز شمجھنا غلط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |          |
|             | فوت شده کافرکاحق مسلمان کے ذمے ہوتو سکدوش ہونے کی کیاصورت ہے؟                         |          |

| ۳۸۲            | کیا مصببتیں پچھلے جیون کے گنا ہوں کی وجہ ہے آتی ہیں؟                          | •        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>M</b> /     | جوند ہب سائنس کے مطابق نہ ہواہے باطل گمان کرنا                                | •        |
|                | علائے ہیئت نے سیاروں کے جن حالات کا انکشاف کیا ہے،اس پر یقین کرنا جائز        | •        |
| <b>M</b> /     | ہے یانہیں؟                                                                    |          |
| ۳۸۸            | پائخانه میں کچھکھنااورتھو کنا                                                 | •        |
| ۳۸۸            | کسی مسلمان پر بد گمانی کرنانا جائز ہے                                         | •        |
| <b>17</b> 10 9 | دل میں کسی کو کچھ دینے کا ارادہ کیا تو کیا تھم ہے؟                            | •        |
| <b>17</b> 09   | سقه کا کام نه کرنااوراس کی تنخواه لینا                                        | •        |
| <b>17</b> 09   | انگریزی روشنائی اور رنگوں کا استعال درست ہے                                   | <b>*</b> |
| <b>1</b> 789   | بلاا جازت کسی کا خط پڑھنا                                                     | •        |
| <b>m</b> 9+    | مدت درازگزرنے سے حق دار کاحق باطل نہیں ہوتا                                   | <b>*</b> |
|                | دوآ دمیوں نے آپس میں اراضی کا تبادلہ کیا اور ہرایک نے دوسرے کی زمین پر قبضہ   | •        |
| ۳9٠            | بھی کرلیا توورثاءاس کو فنخ نہیں کر سکتے                                       |          |
| ٣91            | مسلمانوں میں خلیفہ ہونا ضروری ہے یانہیں؟                                      | <b>*</b> |
| ٣91            | دوسرے کے مکان کی طرف ہوااورروشنی کے لیے کھڑ کی کھولنا                         | <b>*</b> |
| ٣91            | نمازیوں کے جوتوں کارخ مشرق کی طرف کردینا                                      | <b>*</b> |
| ۳۹۲            | اولا دميں لڑ کياں بھی داخل ہيں                                                | •        |
| ۳۹۲            | مظلوم وبےسہارالوگوں کی امداد نفلی حج ہے بہتر ہے                               | •        |
| ۳۹۲            | كتے كو بسم الله يو هكرذ كى كياجائے تواس كى كھال كاكيا تكم ہے؟                 |          |
| ۳۹۳            | موجوده دور کے عیسائی اہل کتاب ہیں یانہیں؟                                     | •        |
| ۳۹۳            | د بوار برلکھنا، شام کے وقت جھاڑود پنا،اور شب جعرات کودستر خوان جھاڑنا کیساہے؟ | •        |
| ۳۹۳            | رات کو جھاڑودینایا آئینہ دیکھنا جائز ہے                                       | •        |
| mam            | عمررسیده میاں و بیوی طلاق مغلظہ کے بعدایک گھر میں رہ سکتے ہیں یانہیں؟         | •        |

| ۳۹۳         | مجتیجیوں کے مال میں تصرف کرنے کی ولایت چچا کونہیں                              | • |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>3</b>    | امرمباح کسی فرض کامعاون ہوتو کیا تھم ہے؟                                       | • |
| <b>190</b>  | حفرت خفرزنده بین؟                                                              | • |
| ۳۹۲         | بازار میں دستیاب ہلدی پرنا پا کی کا حکم لگانا                                  | • |
| <b>m9</b> ∠ | نومسلمہ نے حالت كفر ميں جو مال چورى ياغصب كيا تھااس كا كيا تھم ہے؟             | • |
| <b>m9</b> ∠ | /¥ • • •                                                                       | • |
| <b>19</b> 1 | ایک جھوٹا اشتہار جس کی آنخضرت مِلاِنْقِاقِیم کی طرف نسبت کی جاتی ہے            | • |
| <b>799</b>  | نو کر کوغلطی پر مارنا                                                          | • |
| <b>799</b>  | مقداور بھنگی کوکام نہ کرنے پر مارنا                                            | • |
| ۴++         | پوسٹ مین کوانعام دینا                                                          |   |
|             | چور کی گرفتاری پراس کے عزیزوں کے پاس اظہار افسوس کے لیے جانا اور اس کی         | • |
| ۴++         | ر ہائی پر مبارک با دوینا                                                       |   |
| ۱+۱         | "حضورانور"اور"حضور برنور" وغيره الفاظ عام لوگوں کے ليے استعمال كرنا            | • |
| r+r         | مجامعت کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا                                              | • |
| r+r         | تېجد کے بعد سونا کیسا ہے؟                                                      | • |
| ۳٠٣         | قطب ستاره کی طرف یا وَن کر کے لیٹنا                                            | • |
| ۳٠٣         | نعل مبارک کا نقشہ موجبِ برکت ہے یانہیں؟                                        | • |
| ۲+۳         | سفرکر کے اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا                             | • |
| ۴•۸         | مباہلہ کرنا جائز ہے یانہیں؟                                                    | • |
| r+9         | گلی کو چوں میں رات کے وقت بلند آ واز سے اشعار پڑھنا، تکبیر کہنا اور سیٹی بجانا | • |
| ۱۴۱۰        | مختلف برادر یول کا ثبوت                                                        | • |
| ۱۱۲         | یشعر پڑھنا کہ ہنس کے ملنارام کر لیتا ہے ہرانسان کو: درست ہے                    | • |
| ۱۱۲         | مشاعره کاحکم                                                                   |   |

| ۲۱۲        | کس کوسوال کرنا جائزہے؟                                                             | •        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲۱۲        | جس میں کما کر کھانے کی طاقت ہے اس کوسوال کرنا براہے                                | •        |
| ساس        | حاجت مند کے لیے کوشش کرنا                                                          | <b>*</b> |
|            | جن لوگوں نے سوال کرنے کا پیشہ اختیار کر رکھا ہے ان کو دینا اور نہ دینے پر ان کا بد | •        |
| ۱۲۱۳       | دعا كرنا                                                                           |          |
| ۱۲۱۳       | جن لوگوں سے بے تکلفی ہان سے کسی چیز کی فرمائش کرنا                                 | •        |
|            | جس ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے کسی نے رقم دی ہے اس کو دوسری حاجت                     |          |
| MB         | میں خرچ کرنا                                                                       |          |
| Ma         | برائے جفتی بیل خرید کر چھوڑ نا جوز راعت کو نقصان پہنچا تا ہے                       |          |
| ۳۱۵        | والي رياست كاچرائى كى اجرت وصول كرنا                                               | •        |
| ۲۱۲        | ا پی زمین کی گھاس کا شنے اور پر انے سے دوسروں کورو کنا                             | •        |
| <u>۱</u> ۲ | ہندو کھٹیک سے زندہ جانور نہ خرید نے پر مجبور کرنا                                  | •        |
| <u>۱</u> ۲ | ز ہر کھلا کر پڑوی کے مرغ کو مارنا درست نہیں                                        |          |
| ۴۱۸        | چپیکلی کو مارنا کیساہے؟                                                            | •        |
| ۴۱۸        | جو دَالِ كُوآ گُ مِيْنِ دُالنا                                                     |          |
| ۴۱۸        | چپرٹری کوآگ میں جلانا                                                              | <b>*</b> |
| 1719       | نقصان دہ بلی کو مارنا درست ہے                                                      | <b>®</b> |
| ١٩٩        | ضرررسال ٹڈی کوآگ میں جلانا                                                         |          |
| 141        | ریشم کے کیڑے کو بھاپ دے کر مار نا                                                  | <b>*</b> |
| ۱۹         | ،<br>ضرررسال بندر کو مار نا درست ہے                                                |          |
|            | تکلیف پہنچانے والے کتے کو مار نا جائز ہے                                           |          |
|            | كزورگھوڑے وتكليف سے بچانے كے ليے ذبح كرنا                                          |          |

| (°Y+                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| , , .                                                             | مکھی مارنا جائز ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                           | <b>*</b>                                              |  |
| ا۲۲                                                               | جولوگ جمعیت اصلاح المسلمین کی مخالفت کرتے ہیں ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا                                                                                                                                                                                              | •                                                     |  |
| ۳۲۲                                                               | ڈسٹرک بورڈ کامساجد کے ائمہ اور مؤ ذن حضرات کو کمینوں کی فہرست میں داخل کرنا                                                                                                                                                                                          | •                                                     |  |
| ۳۲۳                                                               | نوکرکا ما لک کے درخت کے بارے میں غلط دعوی کرنا                                                                                                                                                                                                                       | •                                                     |  |
| ٣٢٣                                                               | باپ نے بیٹے کی زمین میں جو پیڑلگائے ہیں ان کامالک کون ہے؟                                                                                                                                                                                                            | •                                                     |  |
| ۳۲۵                                                               | ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جوم کان رہائش کے لیے دیااس کا مالک کون ہے؟                                                                                                                                                                                               | •                                                     |  |
|                                                                   | جوروبید مرد نے عورت کو نکاح کی وجہ سے دیا تھا اور عورت نے نکاح کرنے سے                                                                                                                                                                                               | •                                                     |  |
| ۳۲۵                                                               | ا نکار کر دیا تو مردوه روپیدوا پس لے سکتا ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |  |
| ۲۲                                                                | سرکارکی طرف سے ملی ہوئی زمین سرکارنے ضبط کر کے دوسرے کودے دی تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                          | •                                                     |  |
|                                                                   | تقسیم جائداد سے پہلے بھائی کی شادی میں جتنارو پینرچ ہوا ہے اس کا مطالبہ کرنا                                                                                                                                                                                         |                                                       |  |
| MZ                                                                | شوہر کی ملکیت پر بیوی کے والدین کا قبضہ کرنا                                                                                                                                                                                                                         | •                                                     |  |
| MZ                                                                | شوہرنے جومرغی خرید کر ہوی کودی اس کی آمدنی کا مالک کون ہے؟                                                                                                                                                                                                           | •                                                     |  |
| ر ہن کا بیان                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |  |
| ۲۲۸                                                               | ••                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |  |
|                                                                   | رہن کا جواز قر آن سے ثابت ہے                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                     |  |
| ۴۲۹                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |  |
| 44<br>441                                                         | رہن کا جواز قرآن سے ثابت ہے                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                     |  |
|                                                                   | رہن کا جواز قرآن سے ثابت ہے<br>رہن کے بارے میں ایک حدیث اور اس کا مطلب                                                                                                                                                                                               | <ul><li>**</li><li>**</li></ul>                       |  |
| اسم<br>اسم                                                        | رہن کا جواز قر آن سے ثابت ہے<br>رہن کے بارے میں ایک حدیث اوراس کا مطلب<br>زمین ومکان رہن رکھنا جائز ہے                                                                                                                                                               | <ul><li>**</li><li>**</li><li>**</li></ul>            |  |
| ריין<br>ריין<br>ריין                                              | رہن کا جواز قرآن سے ثابت ہے<br>رہن کے بارے میں ایک حدیث اوراس کا مطلب<br>زمین ومکان رہن رکھنا جائز ہے۔<br>کرابیدار کا کرابید کی زمین رہن رکھنا درست نہیں                                                                                                             | <ul><li>**</li><li>**</li><li>**</li><li>**</li></ul> |  |
| اسم<br>اسم<br>اسم<br>اسم                                          | رہن کا جواز قرآن سے ثابت ہے۔<br>رہن کے بارے میں ایک حدیث اور اس کا مطلب<br>زمین ومکان رہن رکھنا جائز ہے۔<br>کراید دار کا کراید کی زمین رہن رکھنا درست نہیں۔<br>مرتبن مرہونہ زمین کوا جارہ پر لےسکتا ہے یانہیں؟                                                       |                                                       |  |
| 444<br>444<br>444<br>444<br>444<br>444<br>444<br>444<br>444<br>44 | رہن کا جواز قرآن سے ثابت ہے۔ رہن کے بارے میں ایک حدیث اوراس کا مطلب زمین و مکان رہن رکھنا جائز ہے۔ کرایددار کا کراید کی زمین رہن رکھنا درست نہیں مرتہن مرہونہ زمین کو اجارہ پر لےسکتا ہے یا نہیں؟ اس شرط پرزمین رہن رکھنا کہ فلال وقت تک نہ چھڑا وَں تو بھے متصور ہو |                                                       |  |

| فهرست مضامين              | ma                                          | العساور ديوسن المجلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>فآوی</b> ادا |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| rra                       | کے حصول کور ہن رکھنا                        | ایک دارث کا دیگرور ثاء۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •               |
| ماس کے پاس ہن رہیں گے ۲۳۵ | ہ چھڑا لے تو بقیہ شریکوں کے <u>ھ</u>        | ایک شریک رئن شده زمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •               |
| ۲۳۲                       | نافع کاما لک راہن ہے                        | شئے مرہون اور اس کے م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •               |
| rry                       | نے سے دین ساقط نہ ہوگا                      | زمین مرہونہ سے نفع اٹھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •               |
| ۳۳۷                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| <del>-</del>              | نا ہوتو مر ہونہ زمین سے نفع اٹھ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| •                         | )ادا کردے تورائن سے لے                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                           | ہمی مرہون سے نفع اٹھا نا جا ئز <sup>خ</sup> | and the second s |                 |
| ۲۳۲                       | ايه پر لينا                                 | مرتهن كازمين مر هونه كوكرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| سام <sub>ا</sub> م        | يە<br>ىلەكرنا                               | انتفاع بالرمن کے کیے ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •               |
|                           | ر ہن کا حکم                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                           | ى رہنا درست نہيں                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                           | ا درست ہے گراس سے نفع الم                   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                           | إ كرابيه پردينادرست <sup>نېي</sup> س        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                           | بوندا جارے پر دینا                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ۳۳۲                       |                                             | مرہونہ مکان کا کرایہ را ہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|                           | استعال کرسکتاہے یانہیں؟                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| rry                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ۲۴ <u>۷</u>               |                                             | <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| ج: ﴿                      | 1                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| •                         | نے والے کے لیے کیا وعیدے<br>پر              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ۲۳۸ <u></u>               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| کے ذمے ہیں ۔۔۔۔۔۔         | ۔ وغیرہ کے مصارف را ہن <u>۔</u>             | رئبن شده مكان كى مرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •               |

| ۲۵+         | رہن میں عشر کی ادائیگی کس کے ذہے ہے؟                                         | <b>\$</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۳۵÷         | مرتهن کار ہن کی آمدنی میں تصرف کرنا                                          | •         |
| ۳۵÷         | را ہن سے مر ہونہ زمین بغرض کا شت عاریة لینا                                  | •         |
| rai         | را ہن کی اجازت کے بغیر مر ہونہ مکان فروخت کرنا درست نہیں                     |           |
| rat         | كاشت كارنے جوزمين جوتے كے ليے لى ہاس كورىن ركھسكتا ہے يانہيں؟                | •         |
|             | اس شرط پر رئن رکھنا کہ وقت مقررہ پر قرضہ ادانہ کیا تو مرتبن مربون کا مالک ہو | *         |
| rat         | الله الله الله الله الله الله الله الله                                      |           |
| rom         | فكر بن نه كراني كي صورت ميس مرتبن مرجونه جائداد كوفروخت كردي وكيا حكم بي؟    | *         |
| rar         | را ہن ومرتبن کے مرجانے سے رہن باطل نہیں ہوتا                                 | •         |
|             | وصيت كابيان                                                                  |           |
| <b>~</b> /  | •                                                                            | -         |
| raa         | وصیت کب صحیح ہوتی ہے؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                  |           |
| ray         | محض ارادے سے وصیت درست نہیں ہوتی                                             |           |
| <b>16</b>   | ز بانی وصیت بھی معتبر ہے                                                     |           |
| <b>16</b> 2 | بغیر دستخط اور ثبوت کے وصیت نامہ معتبر ہے یانہیں؟                            |           |
| ۳۵۸         | مرض موت کا ہبہ ہے تھم وصیت ہے                                                |           |
| ۳۵۸         | مرض موت میں مہر معاف کرنا بہ مکم وصیت ہے                                     | •         |
| ra9         | مرض موت میں مہر میں زیادتی کرنا                                              | •         |
|             | وارثوں کے لیے وصیت کرنا درست نہیں                                            |           |
| וציח        | وارثوں کی کونبی اجازت معترہے؟                                                | •         |
| المها       | مطلقہ بیوی کے لیے وصیت کرنا                                                  | •         |
| ۲۲۳         | بیوه بہوکے لیے وصیت کرنا                                                     | •         |
| مالمها      | اولا دکی موجود گی میں یوتے اوراس کی والدہ کے لیے وصیت کرنا                   | •         |

| میں نواسی اور پوتے کے لیے وصیت کرنا                                                                              | اواد د کی موجو دگی         | â |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| •                                                                                                                |                            |   |
| نے کے بعداڑکوں کے برابر پوتوں کودینے کی وصیت کرنا ۲۲۸                                                            | کرنی کا حصہ نکا <u>۔ ن</u> | • |
| میں پوتے کے لیے وصیت کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |                            |   |
| م مال کی وصیت کرنا                                                                                               | بوتے کے لیے تما            | • |
| خ کی وصیت کی تواس کوتر کہ میں سے کتنا ملے گا؟                                                                    | بھانج کو پچھ دیے           | • |
| کے لیے تمام مال کی وصیت کرنا                                                                                     | ا بنی کژکی اور داماد.      | • |
| وجودگی میں بیوی کے لیے پورے ترکه کی وصیت کرنا ۲۹۹                                                                | بھائی اور بہن کی م         | • |
| وں کے لیے وصیت کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         | خاوند کے رشتہ دار          | • |
| پے لڑکے کے سالے کے نام الگ الگ دو وصیت نامے لکھے تو                                                              | اینے سالے اور ا            | • |
| rz+                                                                                                              | کون سامیج ہے؟              |   |
| خ اور بهوکوسب جائداددینے کی وصیت کرنا                                                                            | بيوی کو پچھانہ دیے         | • |
| ہونے کی وجہ سے تمام مال کارِ خیر میں صرف کرنے کی وصیت کرنا اے ۲۷                                                 | بہن سے ناخوش ہ             | • |
| درست نهیں                                                                                                        | نابالغ كى وصيت،            | • |
| ی کب لغوہوتی ہے؟                                                                                                 | مقروض کی وصیت              | • |
| میں وصیت قابل اعتبار نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   | تکاح کے بارے               | • |
| ی بیے کہے کہ میری نابالغہ لڑکی کا اور میرے مال کا ما لک زید ہے تو کیا                                            | کوئی مرتے وقت              | • |
|                                                                                                                  | حکم ہے؟                    |   |
| بها نجی کووصی مقرر کرنا                                                                                          | بھائی کے بجائے             | • |
| یواری بنوانے کی وصیت باطل ہے                                                                                     | قبركے گرد چہارد            | • |
| نے کے بارے میں وصیت کرنا                                                                                         | نماز جنازه پڑھا۔           | • |
| کے کی وصیت برعمل کرنا درست نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔<br>کے کی وصیت برعمل کرنا درست نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | •                          |   |
| رقبر کو متجد میں شامل کرنے کی وصیت کرنا                                                                          |                            |   |
| عائی کے شریک نہ ہونے کی وصیت کرنا باطل ہے                                                                        | تجهيروتكفين ميس بو         | • |

| r <u>~</u> 9 | قبرکے پاس نماز پڑھنے کے لیے چبوتر ابنانے کی وصیت کرنا                        | •        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>الام</u>  | جس رقم کوفی سبیل الله دینے کی وصیت کی ہواس سے حج کرانا کیساہے؟               | •        |
|              | کار خیر میں صرف کرنے کی وصیت کی اور پینہیں بتلایا کہ س قدر صرف کریں تو کیا   | <b>®</b> |
| ۴۸٠          | كياجائي؟                                                                     |          |
| ۴۸٠          | يتيم بچوں اور بيوى نے حج كى وصيت كارو بيد كھاليا تو كيا تھم ہے؟              | •        |
| <b>የ</b> ⁄ለ1 | جہیز کا سامان خاوند کے پاس سے لے کرکسی اور کودینے کی وصیت کرنا               | •        |
| <b>የ</b> ⁄ለ1 | تمام زيور صدقه كرديخ كى وصيت كرنا                                            | •        |
| <b>የ</b> ለተ  | شو ہر کے زیور میں بیوی کی وصیت معتبز ہیں                                     | •        |
| የአተ          | کسی کے پاس کچھرقم امانت رکھنا اور اس میں سے قربانی کرنے کی وصیت کرنا         | •        |
| ۳۸۳          | مرضِ موت میں کم قیت پروارث کے ہاتھ جا کدادفروخت کرنا                         | •        |
| የለቦ          | مرضِ موت میں مسجد کا منارہ بنوانے کی وصیت کرنا                               | •        |
| <b>የ</b> ለቦ  | مسجد کے لیے وصیت شدہ مکان میں وارثوں کاحق ہے یانہیں؟                         | •        |
| ۳۸۵          | شرعی ور ثاء کے مفقو دہونے کی صورت میں کل مال کی وصیت کرنا                    | •        |
| ۲۸۹          | به وقت موت تمام ملکیت مسجد میں دینا                                          | •        |
| ۲۸۹          | بار شخص نے اپنی زمین مسجد کے نام رجسری کردی تو کیا حکم ہے؟                   | •        |
|              | مریض نے ایک شخص کو پچھ رقم دی اور مختلف کا موں میں خرچ کرنے کی وصیت کی تو    | •        |
|              | کیاتکم ہے؟                                                                   |          |
| <u>۳۸۷</u>   | مدرسه کے لیے وصیت کرنا                                                       | <b>®</b> |
| <b>የ</b> ላለ  | تہائی کا آ دھا ہوے بیٹے کواور آ دھا مدرسہ میں دینے کی وصیت کرنا              | •        |
|              | وصیت کاروپید کارِ خیر میں خرچ کرنے کے بجائے تجارت میں لگانا اور اُس کی آمدنی | •        |
| <b>የ</b> ላለ  | کوکارِ خیر میں خرچ کرنا                                                      |          |
| <b>የ</b> ⁄ላላ | فوت شدہ نماز وروزہ کا فدیداور فرض حج ادا کرنے کی وصیت کرناواجب ہے            | •        |
| <b>۴۸۹</b>   | وصیت کی بعض رقم سے رجوع کرنا                                                 | <b>®</b> |

| ٠٩٠         | وصیت کرنے کے بعداس کو باطل کرنا درست ہے                                      | <b>*</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۴9٠         | وصیت کو چھیانے والے کی شہادت مقبول نہیں                                      | •        |
| ۴۹٠         | تہائی تر کہ کی وصیت کرنے کا مطلب                                             |          |
| M91         | موضی لہ کاموصی سے پہلے انتقال ہو گیا تو وصیت باطل ہوجائے گی                  | •        |
|             |                                                                              |          |
|             | ميراث كابيان                                                                 |          |
| ۲۹۲         | میراث کو شرعی طریقه پرتقسیم نه کرنے کا گناه                                  | •        |
| ۲۹۲         | پنچوں نے خلاف ِشرع جوتقسیم کی ہےوہ قابلِ نفاذ نہیں                           | •        |
| ۳۹۳         | حقوق مقدمه على الميراث كي تفصيل                                              |          |
| ۳۹۳         | تر کہ میں سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے پھروصیت نافذ کی جائے                     | •        |
| ۳۹۳         | میت کا قر ضه در ثاء کے علاوہ دوسرے رشتہ دارا داکر دیں تو کیا حکم ہے؟         | •        |
| ۲9۵         | قرض خواه کاوارث قرضه معاف کردے تومیت کا قرضه معاف ہوجا تاہے                  | <b>*</b> |
| ۲9۵         | ميت كا قرضه موقوفه جائدادكي آمدني سے اداكيا جائے ياغير موقوفه جائدادسي؟      | <b>*</b> |
| ۲۹۲         | وارث پراصل قرضهادا کرنا ضروری ہے، سود کاروپیادا کرنا ضروری نہیں              | <b>*</b> |
| ۲۹۲         | میت کے ترکہ میں سے امانت کی رقم وصول کرنا                                    | •        |
| ۲9 <u>۷</u> | شوہر کے ذمہ فوت شدہ بیوی کا جو قرضہ ہے اس کا حقد ارکون ہے؟                   | •        |
| ۲9 <u>۷</u> | تجہیر وتکفین کاخرچ اور تمام قرضوں کی ادائیگی تقسیم تر کہ سے مقدم ہے          | •        |
| ۸۹۲         | بھائی یاان کی اولا دبہن کا حصہ فروخت نہیں کر <del>سکت</del> ے                | •        |
| 49          | بہنوں اوراٹر کیوں کو حصہ نہ دینا بہت بڑا ظلم ہے                              | •        |
| ۵۰۰         | ا پی حیات میں جا کدا تقسیم کرنااور بیوی و بیٹیوں کو کچھ نید بینا             | <b>®</b> |
|             | جس علاقه میں بغیر رجٹری کرائے لڑکیوں کو وراثت نہیں ملتی وہاں رجسری کرانا     | •        |
| ۵٠۱         | ضروری ہے                                                                     |          |
| ۵+۲         | '' ماپ کے ترکہ میں سے حصہ نہ لول گی'' کہنے سے بہن کا حق میراث ساقط نہیں ہوتا | <b>®</b> |

| فهرست مضامین                       | ٣٣                                  | ارالعسام ديوبب وجلدكا                  | فتأوى دا |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| ما قطنبين هوتا ٥٠٢                 | نے سے ان کا حقِ میراث س             | بہنوں کے دست بر دار ہو۔                | •        |
| وتا                                | ث میراث سےمحروم نہیں ہ              | خودکشی کرنے سے کوئی وارر               | •        |
| بن ہوسکتی ۔۔۔۔۔۔۔                  | اپ کی میراث سے محروم <sup>نہی</sup> | جہز دینے کی وجہ سے لڑ کی با            | •        |
| ان كاحقِ ميراث ساقط نه هوگا ۵۰۵    | کیوں کو جہیز دیا ہو پھر بھی         | شرعی میراث کی نیت سے کڑ                | •        |
| ہں دیا گیا ،اب براءت کی کیا        | زكيوں اور بہنوں كوحصه ببي           | جد اعلیٰ کے تر کہ میں سے <sup>لا</sup> | •        |
| ۵۰۲                                |                                     | صورت ہے؟                               |          |
| سے دست بردار ہو گئیں تو کیا        | كرايخ ق ميراث                       | تبہنیں بھائیوں سے پچھ نقذ              | •        |
| ۵۰۲                                |                                     | حکم ہے؟                                |          |
| ۵۰۲<br>تانبیں ۵۰۷                  | کومیراث طلب کرنے کا <sup>ح</sup>    | مورث کی زندگی میں وارث                 | •        |
| ۵٠۷                                |                                     |                                        |          |
| ۵۰۸                                | إده دينا                            | بعضاولا دكوكم اوربعض كوزبر             | •        |
| العروميان تركة تقسيم كرنا حيامتي   | ں نواسوں اور بھانجوں کے             | ایک خاتون اپنی حیات میر                | •        |
| ۵+۹                                |                                     | ہےتو کس طرح کرے؟                       |          |
| ور ثاء کو دے دے اور مورث           | وارث اپنا حصہ دوسرے                 | مورث کی حیات میں کوئی                  | •        |
| ۵+۹                                |                                     |                                        |          |
| ات کاحق دارکون ہے؟ ۱۰۵             | نو ہر کے دیئے ہوئے زیور             | عورت کے انتقال کے بعد خ                | •        |
| ز بورات کاحق دارکون ہے؟       ۵۱۰  | ماں باپ کے دیئے ہوئے                | عورت کے انقال کے بعد ،                 | •        |
| وساز وسامان دیاہے وہ ترکہ          | حیات میں کسی وارث کوج               | وفات شدہ شخص نے اپنی                   | •        |
| ۵۱۱                                |                                     | میں شامل ہوگا یا نہیں؟                 |          |
| ں کا ما لک کون ہے؟ ۵۱۸             | ں سے جوسا مان ملاہے اس              | بيوى كواپيخ والدكتر كه يم              | •        |
| اپ کے تر کہ میں شامل نہ ہوگا ۔ ۵۱۹ | ،<br>کومبهکرے قبضه کرا دیاوه با     | جومکان باپ نے اپنے بیٹے                | •        |
| که میں شامل ہوگی ۵۱۹               | رقم جمع کی تھی وہ باپ کے تر         | باپ نے سی بچہ کے نام جوا               | <b>*</b> |
| ۵۲۰                                | نسی ایک وارث ک <i>و بهبه کر</i> نا  | مرض موت میں اپنی جا کداد               | •        |

|     | والیسی کی شرط کے ساتھ لوگوں نے امام مسجد کوحق الخدمت میں جوز مین دی ہے اس کا              | •         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵۲۱ | حق دارکون ہے؟                                                                             |           |
|     | باپ نے اپنی زندگی میں بعض اڑکوں کی شادی میں جوخرچ کیا ہے دیگر ورثاءتر کہ                  | ٠         |
| ۵۲۱ | میں ہےاس کامعاوضہ وصول نہیں کر سکتے                                                       |           |
| ۵۲۲ | مدت دراز کے بعد بھی وارث اپنی میراث طلب کرسکتا ہے                                         | •         |
|     | جس شخص نے اپنا حصہ میراث لینے سے انکار کر دیا تھا اس کی اولا دحصہ میراث کا                | •         |
| ۵۲۳ |                                                                                           |           |
|     | مطالبہ کرسکتی ہے۔<br>جواولا دغیر شادی شدہ ہے اس کی شادی کے اخراجات مشترک ترکہ میں سے لینا | •         |
| ۵۲۳ | درست نهیں                                                                                 |           |
|     | سرکار میں ایک بھائی کے نام اراضی کے داخل خارج ہونے سے دوسرے ورثاء                         | •         |
| ۵۲۵ | •                                                                                         |           |
| ۵۲۵ | نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا تو کتنام ہرتر کہ میں شامل ہوگا؟      | •         |
| ۲۲۵ | بیٹا فوت شدہ ماں کے مہر میں سے اپنا حصہ باپ سے لے سکتا ہے                                 | •         |
| ۵۲۲ | جوعورت مہرمعاف کئے بغیر مرگئی اس کا مہراس کے وار توں کو دیا جائے گا                       | •         |
| ۵۲۲ | مرض موت میں دین مہر کے عوض جائداد دینا شرعًا جائز ہے                                      | •         |
| ۵۲۷ | باپ كىسرمايىساكى بىنى نے تجارت كى تو نفع اوراصل سرمايىسبىتر كەمىن شار بوگا                | <b>\$</b> |
|     | برائے بھائی نے قرض لے کر جو تجارت شروع کی ہے اس میں چھوٹے بھائیوں کا                      | •         |
| ۵۲۸ | حصہ ہے یانہیں؟                                                                            |           |
|     | دو بھائیوں نے باپ کے ترکہ سے جونفع حاصل کیا ہے وہ دونوں کے درمیان                         | •         |
| ۵۲۸ | مساوی تقشیم هوگا                                                                          |           |
| ۵۲۹ | مفقو د کا تر که کټ تقسیم کیا جائے گا؟                                                     | •         |
| ۵۳۰ | لے پالک بیٹاوارٹ نہیں ہوتا                                                                | •         |

| ٥٣٢                             | شرعی ور ثاء کومحروم کرنا اور لے پا لک کووارث بنا نا درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ٥٣٢                             | کسی ایک وارث کامشترک مکان کے ایک حصہ میں مسجد بنا نا درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                               |
|                                 | تیجہ، چہلم وغیرہ میں اگر کوئی وارث دیگر ورثاء کی اجازت کے بغیر مشترک ترکہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                               |
| ۵۳۳                             | سے صرف کرے گا تو وہ اس کے حصہ میں محسوب ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                                 | جومال کسی دارث کے قبضہ میں ہے وہ اس کے حصیر میراث سے کم ہے تواس کور کھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>®</b>                        |
| ٥٣٣                             | لینا درست ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| مهر                             | تمام اشیاء کاسب وار توں پر تقسیم ہونا ضروری ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                               |
| مهر                             | فوت شدہ مخص کی پنشن کاحق دار کون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                               |
| مهر                             | بعض وارث تمام ترکه پر قبضه کرلیس تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                               |
|                                 | میاں بیوی کی کمائی مشترک ہواورایک کا انقال ہوجائے تو ترکہ س طرح تقسیم کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                               |
| ۵۳۵                             | جائےگا؟<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|                                 | . **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                                 | بیوی کی کمائی الگ ہوتو شو ہر ہی کا تر کتقسیم ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|                                 | بیوی کی کمانی الگ ہوتو شوہر ہی کا تر کہ تقسیم ہوگا<br>ہندوؤں کا تر کہ س طرح تقسیم ہونا چاہیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                               |
| ٥٣٦                             | ہندوؤں کاتر کہ س طرح تقسیم ہونا چاہیے؟<br>باپ کی حیات میں جولڑ کا اورلڑ کی فوت ہو گئے ان کی اولا دکو دادا کے تر کہ میں سے<br>پچنہیں ملے گا                                                                                                                                                                                                                                         | <ul><li>**</li><li>**</li></ul> |
| отч<br>отч                      | ہندوؤں کا ترکہ کس طرح تقتیم ہونا چاہیے؟<br>باپ کی حیات میں جولڑ کا اورلڑ کی فوت ہو گئے ان کی اولا دکو دادا کے ترکہ میں سے<br>کچونہیں ملے گا<br>نابالغ بچے کی چیز وں کوفی سبیل اللہ دینا درست نہیں                                                                                                                                                                                  | •                               |
| отч<br>отч                      | ہندوؤں کا ترکہ کس طرح تقتیم ہونا چاہیے؟<br>باپ کی حیات میں جولڑ کا اورلڑ کی فوت ہو گئے ان کی اولا دکو دادا کے ترکہ میں سے<br>کچونہیں ملے گا<br>نابالغ بچے کی چیز وں کوفی سبیل اللہ دینا درست نہیں                                                                                                                                                                                  | •                               |
| 677<br>677<br>672               | ہندوؤں کاتر کہ س طرح تقسیم ہونا چاہیے؟<br>باپ کی حیات میں جولڑ کا اورلڑ کی فوت ہو گئے ان کی اولا دکو دادا کے تر کہ میں سے<br>پچنہیں ملے گا                                                                                                                                                                                                                                         | •                               |
| 077<br>077<br>072<br>072        | ہندوؤں کا ترکہ سطرت تقسیم ہونا چاہیے؟<br>باپ کی حیات میں جولڑ کا اور لڑکی فوت ہو گئے ان کی اولا دکو دادا کے ترکہ میں سے<br>پچنہیں ملے گا<br>نابالغ بچ کی چیز وں کوفی سبیل اللہ دینا درست نہیں<br>ہندوریاست کی جانب سے جو جا گیرمسلمان کو دی گئی ہے اس میں وراثت جاری ہوگی                                                                                                          |                                 |
| 077<br>077<br>072<br>072<br>074 | ہندوؤں کا ترکہ سطرت تقسیم ہونا چاہیے؟ باپ کی حیات میں جولڑ کا اور لڑکی فوت ہو گئے ان کی اولا دکو دادا کے ترکہ میں سے کے خہیں ملے گا۔ نابالغ بچ کی چیزوں کو فی سبیل اللہ دینا درست نہیں ہندوریاست کی جانب سے جو جا گیرمسلمان کو دی گئی ہے اس میں وراثت جاری ہوگ پہلے شو ہر کا لڑکا جو بیوی کے ساتھ آیا ہے وہ دوسرے شو ہر کا وارث نہیں۔                                              |                                 |
| 077<br>077<br>072<br>072<br>074 | ہندوؤں کا ترکہ کس طرح تقسیم ہونا چا ہیے؟ باپ کی حیات میں جولڑ کا اور لڑکی فوت ہو گئے ان کی اولا دکو دادا کے ترکہ میں سے پیخ ہیں ملے گا۔ نابالغ بچ کی چیز وں کوفی سبیل اللہ دینا درست نہیں ہندوریاست کی جانب سے جو جا گیر مسلمان کودی گئی ہے اس میں وراثت جاری ہوگ پہلے شو ہر کا لڑکا جو بیوی کے ساتھ آیا ہے وہ دوسر سے شو ہر کا وارث نہیں مجاورت کی آمدنی میں میراث جاری نہیں ہوتی |                                 |

| ٥٣٩ | بیٹے کووراثت سےمحروم کرنا درست نہیں                                      | •        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۵۴۰ | نافر مان اولا دکومیراث ہےمحروم کرناجا ئزنہیں                             | •        |
|     | مورث کی وفات کے وقت جو وارث مسلمان تھا اور تقسیم ترکہ سے پہلے مرتد ہوگیا | <b>*</b> |
| ۵۳۱ | اس کوورا ثت ملے گی                                                       |          |
| ۵۳۲ | مسلمان بیٹا کا فرباپ کاوارٹ نہیں                                         | •        |
| ort | قادیانی بیثامسلمان باپ کاوارث نہیں                                       | •        |
| ۵۳۲ | کا فربیوی مسلمان شو هر کی وارث نبیس                                      | •        |
| ۵۳۳ | شیعہ بیوی مسلمان شو ہر کی وارث ہے یانہیں؟                                | •        |
| ۵۳۳ | غیرمسلم اولا دکو درا ثت سے محروم کرنے کی کوشش کرنا                       | •        |
|     | مورث نے جو مال حرام طریقہ پر حاصل کیا ہے وہ ورثاء کے حق میں حلال سمجھا   | •        |
| ۵۳۳ | جائے گایانہیں؟                                                           |          |
| ۵۳۵ | سودخوار کا مال ورثاء کے حق میں حلال ہے یانہیں؟                           | •        |
| 67Y | تر کہ میں مخلوط مال ہوتو کیا حکم ہے؟                                     | •        |
| ary | مطلقه بیوی کوورا ثت ملے گی یانہیں؟                                       | •        |
| ۵۳۷ | منه بولی بیٹی اور شو ہر کالڑ کا دونوں وارث نہیں                          | •        |
| ۵۳۸ | سونتیلی مال دارث شرعی نہیں                                               | •        |
| ۵۳۸ | کھانا کپڑادیئے سے مال کا حصہ ساقط نہیں ہوتا                              | •        |
|     | کسی وارث کے حق میں تمام وارثین کے دست بردار ہونے اور عدالت میں بیان      | •        |
| ۵۳۸ | دینے کے بعدایک وارث کائمکر جانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |          |
| ٥٣٩ | ثبوتِ نکاح میں شک ہوتو ہوی اوراس کی اولا دکووراشت ملے گی یانہیں؟         | •        |
| ۵۵۰ | داشته کی اولا د کووراثت ملے گی یانہیں؟                                   | •        |
| ۵۵۰ | دامادوارث ہوتا ہے یانہیں؟                                                | •        |

| ۵۵۱  | دوسرا نکاح کرنے سے عورت کا دین مہراور حق میراث ساقط نہیں ہوتا                  | • |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۵۵۱  | نومسلمه کا انتقال ہوجائے اوراس کا کوئی مسلم وارث نہ ہوتواس کا ترکس کودیا جائے؟ | • |
| ۵۵۲  | اولا دکی موجودگی میں شو ہر کا حصہ کتنا ہے؟                                     | • |
| ۵۵۲  | شوہر کے ترکہ میں بیوی کا حصہ کتناہے؟                                           | • |
| ۵۵۲  | ا گرکسی نے مخنث سے نکاح کرلیا تو مخنث اس کا وارث ہوگا یانہیں؟                  | • |
| ۵۵۳  | حقیقی بھائی کی موجودگی میں علاتی بہنوں کووراثت نہیں ملتی                       | • |
| ۵۵۳  | لڑ کے کی موجودگی میں نواسا اور نواسی کووراثت نہیں ملتی                         | • |
| ۵۵۴  | عصبه بنفسه اور بغيره دونول موجود مول توترجيح کس کو ہوگی؟                       | • |
| ۵۵۵  | بیٹوں کی موجود گی میں پوتوں کوورا ثت نہیں ملتی                                 |   |
| ۲۵۵  | عصبه کی موجود گی میں ذوقی الارجام کووراثت نہیں ملتی                            | • |
| ۲۵۵  | صرف ایک خاله زاد بهائی وارث ہوتو تر که کی تقسیم کس طرح ہوگی؟                   | • |
| ۵۵۷  |                                                                                |   |
|      | والده کے پھوچھی زاد بھائی کےعلاوہ اور کوئی وارث نہ ہوتو تر کہ کاحق دار کون ہے؟ | • |
| ۵۵۷  | اورمرض موت میں ہبہ کرنے کا حکم                                                 |   |
| ۵۵۸  | وارثوں میں:شوہراورایک لڑ کا ہے تو تر کہ کی تقسیم                               | • |
| ۵۵۹  | وارثوں میں:ایک لڑکی دوحقیقی بھائی ہیں تو تر کہ کی تقسیم                        |   |
| ۵۵۹  | ***                                                                            |   |
| ۵۵۹  | وارثوں میں: شوہر الرکاء دو بھائی اورایک بہن ہیں تو تر کہ کی تقسیم              |   |
| ٠٢٥  | وارثوں میں:شوہر،لڑکا،اور ماں باپ وغیرہ ہیں تو تر کہ کی تقسیم                   | • |
| DYI  | وارثوں میں: بیوی الرکی ،اورایک حقیقی بھائی وغیرہ ہیں تو تر کہ کی تقسیم         | • |
| IFG  | وارثوں میں: بیوی الرکی اور ماں باپ وغیرہ ہیں تو تر کہ کی تقسیم                 | • |
| الاه | وارثوں میں:ماں اور ایک علاتی چچاوغیرہ ہیں تو تر کہ کی تقسیم                    | • |

| •          | وارثوں میں:زوجہ،دولڑ کی،ایک لڑ کا ہےتو تر کہ کی تقسیم                                    | ٦٢۵ |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| •          | وارثوں میں: ہیوی ہلز کا اور دویتیم پوتے ہیں تو تر کہ کی تقسیم                            | ٦٢۵ |
| •          | وار ثوں میں: بیٹا، پوتااور بیٹے کی بہوہوتو تر کہ کی تقسیم                                | ٦٢۵ |
| •          | وارثوں میں:ایک لڑکاءایک لڑکی اور ماموں کے مرحوم لڑکے کی ہیوہ ہے تو تر کہ کی تقسیم        | ۳۲۵ |
| •          | وارثوں میں:دولڑ کے،ایک لڑکی،ایک بہن اورایک پوتا ہے تو تر کہ کی تقسیم                     | ۳۲۵ |
| •          | وارثوں میں:والدین، تین بھائی،دوبہنیںاورایک زوجہ حاملہ ہےتو تر کہ کی تقسیم                | ۳۲۵ |
| •          | وارثوں میں: پانچ بھانجے اور دو بھانجیاں ہیں تو تر کہ کی تقسیم                            | ۳۲۵ |
| •          | وارثوں میں: چپازاد بھائی کے بیٹے بھتیجیاں بھانجااور ماموں زاد بھائی ہیں توتر کہ کی تقسیم | ۳۲۵ |
| <b>(a)</b> | وارثوں میں:ایک بھائی،نواسی اور داماد ہیں تو تر کہ کی تقسیم                               | ۵۲۵ |

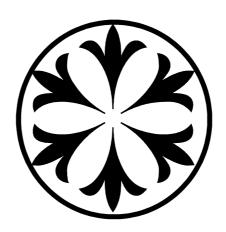

ا گاہی اس جلد میں جن کتابوں کے حوالے بار بارآئے ہیں وہ درج ذیل کتب خانوں کی مطبوعات ہیں

| مطبوعه                                | اسائے کتب                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| مكتبه بلال، ديو بند                   | صحاح سته                          |
| مكتبه ذكريا ، ديو بند                 | فتح القدريشرح مدايه               |
| مكتبه بلال ، ديو بند                  | شرح معانی الآثار                  |
| كتب خانه نعيميه، ديوبند               | مشكوة شريف                        |
| الامين كتابستان، ديوبند               | ہدایہ                             |
| دارالکتاب، د یو بند                   | فآوی شامی                         |
| دارالكتاب، ديوبند                     | فآوی ہند ہیہ                      |
| دارالكتاب، ديوبند                     | بدائع الصنائع                     |
| زكريا بك ۋېو، ديوبند                  | شرح الحمو ى على الاشباه والنظائر  |
| دارالكتاب، ديوبند                     | طلبی کبیری                        |
| دارالكتاب، ويوبند                     | طحطا وی علی مراقی الفلاح          |
| زكريا بك ذيو، ديو بند                 | البحرالرائق                       |
| اشرفی بک ڈ پو، دیوبند                 | قواعدالفقه                        |
| المكتبة الاشرفيه، ديوبند              | مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصانيح |
| دکن ٹریڈرس بک سیر مغل پورہ، حیدر آباد | غابية الاوطارشرح الدرالختار       |

#### بني الراج التحمير

# بقية كتاب الحظر والإباحة مروه اورمباح اموركابيان

# تصوف كابيان

## تصوف كى حقيقت اوراس كى شرعى حيثيت

سوال: (۱۰۹۹).....(الف) تصوف كيا ہے؟

(ب) تصوف کا وجود یہود ونصاری و ہنود میں فبل اسلام تھا، پھراسلام میں ان کے میل جول

سے پیدا ہوگیا،اس لیے تصوف کومحدث فی الدین کہنا درست ہے؟

(ج) کیاتصوف ایسا گناہ ہے کہ جس سے ملت صنیفیہ بیضاء کا چہرہ داغدار اور بدنما ہوگیا؟

(د) مسائل تصوف سے دین حنیف کو کیاتعلق ہے؟

(ھ) يېود ونصاريٰ ميں بھي صوفي ٻي، جو گيوں (١) جوتشوں ميں بھي اسى طرح خاندانوں ميں

مريد ہوناشجرہ ليناوغيرہ وغيرہ امورمحدث في الدين وبدعت ہيں؟

(و) كياانبيس امورك ليه وكلّ بدعة ضلالة تيره سوسال قبل فرمايا گيا؟ (٢٩/١٠٣١هـ)

(۱) جوگى: ہندوفقىر، پجارى.....جۇتى: نجوى ( فيروز اللغات )

الجواب: (الف) تصوف وطریقت کوئی چیز شریعت سے جدا گانہ نہیں ہے، احکام شرعیہ پر استقامت اور اخلاق ظاہر بیو باطنیہ کا درست کرنا یہی تصوف ہے۔

(ب) تصوف محدث فی الدین نہیں، اخلاق رسول مَالِیٰ اَعْلَاق صحابہ رضوان الله تعالی المجمعین عین تصوف ہے۔

- (ج) يفلط ب، بلكه تصوف توموجب حصول حلاوت ايمان بـ
- (ر) تصوف وملت حدیفیہ میں تغایر و تخالف نہیں ہے۔ وَ مَنْ لَمْ یَذُقْ لَمْ یَدُدِ . (جس نے چکھا نہیں وہ کیا جانے!)
- (ه) يغلط ب، تصوف اسلام هيقى ك حصول كانام ب، يبود ونصارى وكفار كوتصوف سے كيا كام وتعلق؟! اور مريد بونا اور شجره لينا برعت نہيں ہے۔ وحققه الشيخ ولي الله المحدّث الدّهلوي في القول الجميل بما لا مزيد عليه (۱)
- (و) امورتصوف کل بدعة ضلالة (٢) كامصداق نهيں ہيں، يه خيال غلط و نا واقفيت كى وجه سے ہے۔ فقط و اللہ تعالى اعلم
- (۱) فلنبحث عن البيعة من أي قسم هي؟ فظن قوم أنها مقصورة على قبول المخلافة وأن الذي تعتاده الصوفية من مبايعة المتصوفين ليس بشيء، وهذا ظن فاسد لما ذكرنا من أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يبايع تارة على إقامة أركان الإسلام وتارة على التمسّك بالسّنة وهذا صحيح البخاري شاهدا على أنه صلّى الله عليه وسلّم اشترط على جرير عند مبايعته، فقال: والنست لكلّ مسلم، و أنه بايع قوما من الأنصار ، فاشترط أن لا يخافوا في الله لومة لائم ويقولوا بالحقّ حيث كانوا، فكان أحدهم يجاهر الأمراء والملوك بالرّد والإنكار و أنه صلّى الله عليه وسلّم بايع نسوة من الأنصار واشترط الاجتناب عن النوحة إلى غير ذلك وكلّ ذلك من باب التّزكية والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر إلخ (شفاء العليل ترجمة القول الجميل، ص: ٩-١٠، فصل اوّل، استدلال بيعت) اورحقّقة كي شمير كامرج يجله يجله ع: "تصوف اسلام هيتى الجميل، ص: ٩-١٠، فصل اوّل، استدلال بيعت) اورحقّقة كي شمير كامرج يجله ع: "تصوف اسلام هيتى الجميل، ص: ٩-١، فصل اوّل، استدلال بيعت) اورحقّقة كي شمير كامرج يجله عن "كصول كانام بي".
  - (٢) مشكاة المصابيح، ص: ٢٤، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسّنة.

## بيعت كى شرعى حيثيت

سوال:(۱۱۰۰).....(الف) کیا بیعت ہونا ضروری امر ہے،اورا گربیعت نہ ہوتو گنہ گار ہوگا مانہیں؟

(ب) مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ جو تخص مرااس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت نہیں ہے تو مرے گاموت جاہلیت کی (۱) بیحدیث کیسی ہے؟ اور جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ (۱۳۳۳–۳۲/۱۳۲۱ھ)

الجواب: (الف) بیعت ہونا فرض اور واجب نہیں بلکہ سنت ہے، جبیبا کہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے قول جمیل میں ثابت فرمایا ہے (۲)

(ب) يه حديث مح به اورموت جالميت سے مراداس حالت كى موت ہے كہ امام كى اطاعت ميں نہ ہو بلكہ امام سے بغاوت كرے، اوراس كى اطاعت سے خارج ہوجاوے، جيسا كہ دوسرى حديث ملم ميں ہے: من خرج من الطّاعة و فارق الجماعة فمات مات ميتة وسرى حديث ملم ميں ہے: من خرج من الطّاعة و فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية الحديث (٣) جا بليت كا زمانہ آخضرت مِلْيُلَيَّم كى بعثت سے پہلے كا زمانہ ہے، تو گويا جا هيلية الحديث (١) عن نافع قال: جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن مطبع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا الأبي عبدالرّحمان وسادة، فقال: إنّى لم آتك لِأُجلِسَ التّيتُكَ لِأُحدِيْثَكَ عَدِيْثًا سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لاحجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (الصّحيح لمسلم: ٢/١١٨، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن إلخ) الله عليه وسلّم وتقربوا بها إلى الله تعالى ولم يدل دليل على تأثيم تاركها ولم ينكر أحد من الله عليه وسلّم وتقربوا بها إلى الله تعالى ولم يدل دليل على تأثيم تاركها ولم ينكر أحد من الجميل، ص: ١٠ من العلى ترجمة القول الجميل، ص: ١٠ من المسئلة الأولى، منون بودن بيت)

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من خرج من الطّاعة وفارق الجماعة ثمّ مات مات ميتة جاهلية الحديث (الصّحيح لمسلم: ٢/ ١٢٨/ كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن إلخ)

خروج عن طاعة الامام كوآ تخضرت مِتَالِيَّهَا فِيهِمْ نِه جامِليت كے امر سے قرار دیا(۱) فقط والله تعالی اعلم سوال: (۱۱۰۱)..... (الف) كيا بيعت ہر مسلمان مرد وعورت پر فرض ہے؟ اور اس كا تارك گنهگار ہے؟

(ب) جو شخص بیعت نه ہواس کے لیے کیا سزامقرر ہے؟ (۱۳۲۱/۱۳۷۱ھ)

الجواب: (الف) جوبیعت حضرات صوفی کیم الرحمة کے یہاں متعارف ہے وہ سنت ہے۔
کے ما قال مولانا الشّاہ ولی اللّه الدّهلوی ولا شبهة أنّه إذا ثبت عن رسول الله صلّی اللّه
علیه وسلّم فعل علی سبیل العبادة والاهتمام بشأنه ، فإنّه لاینزل عن کونه سنّة فی
الدّین (۲) اور مرداور عورت دونوں اس حکم میں مساوی ہیں۔ (القول الجمیل)

(ب) چونکه بیعت کاسنت بونا او پر ثابت بوا، البذا جوخص بیعت نه کرے وہ تارک سنت ہے، اور استحقاراً ( فر لیل وحقیر سمجھتے ہوئے ) اگر ترک کرے تو عاصی اور گنهگار ہے، کیونکه منکر سنت کو چو کہ بغیر کسی تاویل کے انکار واستحقار کرتا ہے خطر ہ کفر ہے، اور اگر سستی یا کسی عذر کی وجہ سے بیعت نه کی تو عاصی نہیں، جوخص پابند شریعت ہے اور استحقاراً للسّنة بیعت کا تارک نہیں وہ ناجی ہے۔ کہ ما فی القول الجمیل: ولم یدل دلیل علی تأثیم تارکھا ولم ینکر أحد من الأئمة علی تارکھا کان کالإجماع علی انھا لیست ہو اجبة (٣) فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۱۰۲) بیعت بوناشرهٔ کیسا ہے؟ (۱۱۰۲/۹۰۵)

الجواب: اس مسئلہ بیعت کی تحقیق القول الجمیل اور شیفاء العلیل میں دیکھ لی جائے (۴) ماسلہ بیعت کی تحقیق القول الجمیل اور شیفاء العلیل میں دیکھ لی جائے (۴) ماسل بیہ ہے کہ بیعت ہونا شیخ کامل متبع سنت سے سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، اور پیر متبع متبع اور عالم باعمل متبع صاحب باطن ہونا چا ہیے، خلاف شریعت پیرسے بیعت ہونا ناجا مُز ہے،

(۱) زمانۂ جاہلیت میں انار کی تھی، لوگ کسی ایک شخصیت پر متفق نہیں تھے، اس لیے جاہلیت سے تشبیہ دے کر موتِ جاہلیت فرمایا ہے۔ ۱۲ اسعیداحمہ یالن پوری

- (٢) شفاء العليل ترجمة القول الجميل، ص: ٨، فصل اوّل، استدلال بيعت.
  - (m) شفاء العليل ترجمة القول الجميل، ص: ١٣٠، فصل دوم، سنيت بيعت.
- (٣) شفاء العليل ترجمة القول الجميل، ص: ٧- ٨، قصل اوّل ، استدلال بيعت.

حضرت عارف رومی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: شعر:

اے بسا البیس آدم روئے ہست ، پس بہ ہردستے نشاید داد دست (۱) و قال العارف الشّیر ازی رحمة الله علیه: شعر ِ

خلاف پیمبر کے رہ گزید ہ کہ ہرگز بدمنزل نخواہدرسید(۲)

بیعت کامسنون ہونا قرآن وحدیث سے ثابت ہے

سوال: (۱۱۰۳) بیعت کا حکم اوراس کے شرائط وطرق قر آن وحدیث سے تحریر فرمادیں۔ (۱۳۴۳/۲۹۰۴)

الجواب: بيعت كى اصل اوراس كا مسنون بونا قرآن وحديث دونول سے ثابت ہے۔ قال الله تعالى خِطَابًا لِنبِيّهِ مُحَمّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّهُ يَعُالَى: إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الآية يَدُ اللّهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمْ (سورهُ فَيْ آيت: ١٨) وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى خِطَابًا لِنبِيّهِ عَلَيْهِ السَّلَام: يَآيُهَا النبِيُّ إِذَا جَاءَكَ (سورهُ فَيْ آيت: ١٨) وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى خِطَابًا لِنبِيّهِ عَلَيْهِ السَّلَام: يَآيُهَا النبِيُّ إِذَا جَاءَ كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ ..... فَبَايِعْهُنَّ الآية ﴾ المُؤمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ ..... فَبَايِعْهُنَّ الآية ﴾ (سورهُ مُحَدِن ، آيت: ١٢)

واستفاض عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّ النّاس كانوا يبايعونه تارةً على الهجرة والجهاد، وتارةً على إقامة أركان الإسلام، وتارةً على النّبات والقرار في معركة الكفّار، وتارةً على التّمسّك بالسّنة والاجتناب عن البدعة والحرص على الطّاعات، كما صحّ أنّه صلّى الله عليه وسلّم بايع نسوةً من الأنصار على أن لاينحن (٣) (القول الجميل للشّيخ ولي الله الدّهلوي) النآيات قرآنياور متفرق حديثول كولرول سي ثابت بولياكم للشّيخ ولي الله الدّهلوي) النآيات قرآنياور متفرق حديثول كولرول سي ثابت بولياكم (١) ترجمه: او! بهت سي شيطان انسان كي شكل من بوت بين، پس بر باته من باته نبيل دينا چا بيه، يعن بهت سي انسان بررول كالباده او شهر ما من آت بين، پس بيعت بون پرلازم مي كوه اچهي طرح پركه كربيعت كربيد ريشتم آكوبار بارآت كا)

(۲) ترجمہ: نبی کے برخلاف جو بھی راستہ اپنائے گاوہ ہر گر منزل تک نہیں پنچے گا۔ (بیش صعدی کا شعرہے) (۳) القول الجمیل مع ترجمہ شفاء العلیل، ص: ۷-۸، فصل أوّل، استدلالِ بیعت.

بیعت کرنا کوئی امر محدث نہیں بلکسنن نبویہ میں سے ہے، اور بیک عبد نبوی میں اس کا پوراا ہتمام تھا، البتة اگر کوئی مابدالفرق ہے تو وہ صرف یہی کہ پہلے اس کے مختلف طریقے تھے (یعنی مختلف مقاصد سے بیعت کی جاتی تھی)اب یہی مروج طریقہ ہے(یعنی اب بیعت اصلاح حال کے لیے کی جاتی ہے) شروط بیعت کواگر تفصیل کے ساتھ و بھنا ہے توشف اء العلیل ترجمہ القول البجمیل منگا کر دیکھ لیجیے(۱) کیکن مجمل (یعنی مخضر) مگر جامع شرط یہ ہے کہ بیعت کرنے والا عالم ومتمسک بہ کتاب اللہ وسنت رسول الله اورمتقي مونا حاسيه، مركس وناكس اور مرشعيده بإزاس كا اللنهيس و نعم ما قيل:

اے بسا ابلیس آ دم روئے ہست ، پس بہ ہردستے نشایدداددست (۲)

## پیری مریدی کے مقاصد کیا ہیں؟

سوال: (۱۱۰۴) پیری مریدی کی اغراض کیا ہیں؟ (۱۱۰۳۳–۱۳۳۴هـ) الجواب: ہدایت خلق اللہ واتباع شریعت واتباع سنت کے لیے پیسلسلہ پیری ومریدی ہونا <u>عاہی</u>ے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## محض مجامده ورياضت مقصودتهين

سوال: (۱۰۵) ایک شخص شرح وقایه تک پر ها ہے مسجد میں امامت کرتا ہے، اوراز کوں کو تعلیم دیتاہے، بدوجہ شغولی کے ذکر دائی نہیں ہوسکتا، اگرید دوجا رسالہ بخت ریاضت کرے تو کیا حکم ہے؟ 

الجواب: مرشد کامل متبع سنت عالم سے بیعت ہوکر کام کرے کمحض مجاہدہ وریاضت مقصود نہیں، بلکہ مقصو درضائے حق تعالی ہے، جومرشد کامل بتلائے وہمل کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# امام مذہب کی تقلید واجب ہے یا شیخ کامل کی؟

سوال: (۱۰۲) شریعت میں شیخ کامل کے مریدوں کو فدہب کے امام کی تقلید واجب ہے،

<sup>(</sup>١) ريكھ القول الجميل، ص: ١٢-٢٠، دوسرى فصل - شروط مرشد

<sup>(</sup>٢) ال شعر كالرجمه كتاب الحظر والاباحه كے سوال (١١٠٢) كے حاشيه (٢) ميں ہے۔

ياشخ كاملى؟

الجواب: احكام شرعيه ميں اپنے امام مذہب كی تقلید كرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

پیری مریدی کاسلسلہ کب سے ہے؟

سوال: (۱۰۷)سلسلهٔ پیری مریدی کب سے ہے؟ اورمسنون ومستحب ہے یا کیا؟
۱۳۳۳-۳۲/۲۰۰۷

الجواب: سلسلة بيرى مريدى مسنون طريقة ب، اورآ تخضرت سَلَّيْ الدّهلوي في "القول اورمتوارث ب- كما حقّقه الشّيخ العلامة الشّاه ولي الله المحدث الدّهلوي في "القول الجميل" ومن شاء التّفصيل والاطلاع على النّصوص المثبتة للبيعة فليرجع إليه (۱) قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمُ الآية ﴾ (سورة فُحُ، الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمُ الآية ﴾ (سورة فُحُ، الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمُ الآية ﴾ (سورة فُحُ، الله تيد: ١٠) اورجس بيركا طريقة خلاف شريعت به واس سهم يريمونا بحى درست بيس، اورا كربو الله عليه وسيحة وربعت ور

صحابة كرام كاتصوف اوران كى نسبت كس طرح حاصل موسكتى ہے؟

سوال: (۱۱۰۸) صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا تصوف کیا تھا؟ اور نسبت صحابیت کس طریق سے حاصل ہوتی ہے؟ (۱۳۲۱/۸۰۸ھ)

الجواب: صحابة كرام رضوان الله عليهم الجمعين كاتصوف انتاع شريعت مطهره تها، اورنسبت: نسبت وارد ب- أنْ تَعْبُدَ الله كَانَّكَ تَرَاهُ الحديث (٣) فقط والله اعلم

 <sup>(</sup>۱) شفاء العليل ترجمة القول الجميل، ص: ۷-۸ فصل اوّل، استدلال بيعت.

<sup>(</sup>٢) عن النّوّاس بن سِمْعان رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لاطاعة لمخلوق الحديث (مشكاة المصابيح، ص:٣٢١، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الثّاني)

<sup>(</sup>٣) عَن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النّبي صلّى الله عليه وسلّم بارزًا يومًا للنّاس، فأتاه رجلٌ، فقال: ما الإيمان؟ ...... قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله الحديث (صحيح البخاري: ١٢/١، كتاب الإيمان، باب سؤال جبرئيل النّبي صلّى الله عليه وسلّم \_

#### سلسلة أويسيه كي حقيقت

سوال: (۱۰۹) سلاسل اولیاء کرام سے کوئی سلسلہ اویسید بھی ہے یانہیں؟ حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مرید ہوایا نہیں؟ آج کل ان کے سلسلہ میں کون شخص مرید کرتا ہے؟ اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کون کی کتاب ہے؟ بعض علماء طریقۂ اویسیسہ کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جوشخص اویسیسہ طریقہ میں مرید ہوگا وہ کا فرہے، حضور مِلاثیاً اِیم کی خدمت میں تین مرتبہ حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کین حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی واپس چلے گئے، عضرت اولیس قرنی میں بین کی درمہ اللہ علیہ تشریف لائے، کین حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی واپس چلے گئے، یہ بات صحیح ہے یانہیں؟ (۱۳۵/ ۱۳۳۵ھ)

الجواب: اویسیه طریقه کے معنی اب اصطلاعاً یہ بین که جس بزرگ کوسی دوسرے بزرگ سے روحی (روحانی) فیض حاصل ہواور بہ ظاہر فیض صحبت حاصل نہ ہوا ہواس کو کہا جاوے گا کہ بہ طریق اویسیه ان کوفیض حاصل ہے، جبیا کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؓ سے مولانا خرم علی صاحب مترجم قول جمیل (شفاء العلیل) میں نقل فرماتے ہیں:

فا كده: مولانا نے فرمایا كه میں نے حضرت ولى نعمت یعنی مصنف سے بوچھا كه شخ ابوعلی فارمدى كوكه ابوالحن خرقانی كے ساتھ نسبت رکھتے ہیں اس رساله میں كيوں نه ذكر كیا؟ فرمایا كه به نسبت او يسبت كى ہے، یعنی روحی فیض ہے، اور اس رساله میں غرض بہ ہے كه نسبت صحبت كى من وعن عالم شہادت میں جو ثابت ہے مذكور ہو، وليكن او يسبت كى نسبت قوى اور شيخ ابوعلى فارمدى كوابو الحسن خرقانى سے روحی فیض ہے، اور ان كو بايزيد بسطامى كى روحانيت سے اور ان كو ام جعفر صادق كى روحانيت سے اور ان كو ام جعفر صادق كى روحانيت سے تربیت ہے، چنانچہ رساله قدسيه میں خواجہ محمد پارسا عليه الرحمة نے مذكور كيا ہے انتى

احسان کے معنی بین: نکوکرون: عمدہ کرنا یعنی شریعت پرعمدہ طریقہ پڑل پیرا ہونا، یعنی اس طرح عبادت وغیرہ کرنا کہ گویا اللہ تعالی کود کیے رہا ہے، اس طرح جو بھی شریعت پڑ کمل کرے گا اس کا عمل شاندار ہوگا، اور آدی میں یہ ملکہ (استحضار) پیدا ہوجائے اُسی کا نام نسبت احسانیہ ہے، اور یہ ملکہ کثرت ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ ملکہ کثرت ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ ملکہ کثرت ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کی بنیادی عمل یہی ہے، جو مامور یہ ہے، سورۃ الاحزاب (آیت: ۲۱ سے ۲۲) میں ہے: اے ایمان والوا تم اللہ تعالی کو بہ کثرت یا کرو، اور صبح وشام یعنی علی الدوام اس کی تشییع و تقدیس کیا کرو۔ ۱۲ سعیداحمہ پالن پوری

عن الإيمان والإسلام وغيرهما)

شفاءالعليل ترجمة والجميل(١)

اس عبارت سے واضح ہوا کہ نسبت او یسیت کے معنی روتی فیض کے ہیں، اور بی نسبت قوی اور صحیح ہے، بی بھی معلوم ہوا کہ نسبت او یسیت کے لیے بی ضروری نہیں ہے کہ حضرت اولیس قرنی رحمت اللہ علیہ سے کوئی مرید ہوا ہو، اور بی بھی واضح ہوا کہ نسبت او یسیت کا انکار غلط ہے، چونکہ حضرت اولیس اللہ علیہ کو آخضرت سِالنہ اللہ علیہ کو آخضرت سِالنہ اللہ علیہ کو آخضرت سِالنہ اللہ علیہ وسلم رحمتی ہوا کہ فرمایا ہے: خیر القابعین او یس القرنی او کما عاصل نہیں ہوئی، جیسا کہ خود آخضرت سِالنہ اللہ اللہ علیہ وسلم (۲) اس لیے جس کوروتی فیض کسی بزرگ سے ماصل ہوگا اس کو نسبت او یسست سے تجمیر کریں گے۔ وعن عمر بن الحطاب رضی اللہ عنه: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان رجلاً یا تیکم من الیمن یقال له او یس، لاید ع بالیمن غیر ام له، اللہ علیہ وسلم قال: ان رجلاً یا تیکم من الیمن یقال له او یس، لاید ع بالیمن غیر ام له، قلد کان به بیاض، فدعا الله فاذهبه عنه الا موضع الدینار او الدرهم، فمن لقیه منکم فلیستغفر لکم (۳) وفی رو ایہ: قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدہ، و کان به بیاض، فمروہ فلیستغفر لکم رواہ مسلم (۲) (مشکاۃ شریف، ص: ۵۷)

ال مديث حضرت عمر تخالات من المحمد على المحمد ال

کی خدمت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، آپ کے ان الفاظ سے إن رجلاً باتیکم النے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اولیں قرنی صحابہ کی خدمت میں آویں گے، اور خود آپ کا ان کوتا بعی فرمانا بھی اس کی دلیل ہے، باقی یہ کہ حضرت اولیں قرنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں آئے ہوں، اور ملاقات نہ ہوئی ہو کہ ہوتا ہاور حضرت اولیں قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کی کوئی کتاب بھی بندہ کو معلوم نہیں ہے، اور ان کے سلسلہ کا بھی حال معلوم نہیں ہے کہ ان کا مرید کون ہوا؟ الح اور نہ ہوا؟ الح اور نہ ہوا؟ الح اور نہ ہوا کی کہ کہ کی مرید کرتا ہے یا نہیں؟ فقط واللہ تعالی اعلم اور نہ ہو کہ کہ کی کہ ان کے سلسلہ میں کوئی مرید کرتا ہے یا نہیں؟ فقط واللہ تعالی اعلم

# ولی کی پہچان

سوال: (۱۱۱۰) خلاصه سوال بدہے کہ اولیاء الله کی کیا پہچان ہے؟ (۱۲۸۹–۱۳۴۷ھ) الجواب: الله تعالى في علامت اولياء الله كي بيرييان) فرمائي ہے:﴿ اَلاَّ إِنَّ اَوْلِيَآ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَخْزَنُونَ، الَّذِيْنَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (سورة يوس، آيت: ٢٢-٢٣) لینی آگاہ رہو! بے شک اولیاء اللہ کونہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ ممکنین ہوں گے، وہ وہ لوگ ہیں جوایمان لا ئے اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور مقی ہیں۔ دوسری آیت میں ہے: ﴿إِنْ اَوْلِيَاوُ هُ إِلَّا الْمُتَقُونَ ﴾ (سورهٔ انفال، آیت:۳۴) یعنی اولیاءالله و بی بین جومتی ہیں، پس معلوم ہوا کہ جو پورے متی ہیں اور الله سے ڈرتے ہیں وہی ولی ہیں، اور اہل تصوف میں میروایت منقول ہے: أوليائي تبحت قِبَابي لا يعرفهم غيري (١) يعني الله تعالى فرماتے ہيں: مير اولياء مير قبول ميں ہيں، ان كومير سوا کوئی نہیں بیچانتا،لہذااس امر کے پیچھے نہ پڑیں کہ ولی اس زمانہ میں کون ہے؟ اور فلاں شخص ولی ہے (١) مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح : ٥١٣/٩، كتاب الرّقاق، باب الرّياء والسّمعة، الفصل القالث، حديث: ٥٣٣٨ كي شرح مين ملاعلي قارى رحمه الله في اس كوحديث قدى كي طور يراكها ب، اور کسی کتاب کا حوالہ ہیں دیا،اوراس میں قبائی ہے،قباء کے معنی ہیں: چوغہ، پس ترجمہ بیہے: ''میرے اولیاء میرے چو نے میں ہیں،ان کومیرے سوائے کو ٹی نہیں پہیا تا'' گررجسر فاوی میں قبک ابکی ہے، یہ فبّہ کی جمّ ہے، فتوی میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے بعد جاننا چاہیے کہ محض بے اصل روایت ہے، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے موضوعات پر دو کتا ہیں کھی ہیں، پھر أن كاذبن اس طرف كيون نبيل كيا-١٢ سعيداحمه يالن بورى یا نہیں؟ اور اگر بیعت ہونے کا کسی بزرگ سے خیال ہے تو اس کی علامت صوفیائے کرام نے ریکھی ہے کہ جو بزرگ عالم اور صاحب باطن ہواور کسی بزرگ کا مجاز ہو، اور اس کی صحبت میں ول جمعی حاصل ہو، اور اللہ یاد آئے، اس سے بیعت کرلی جائے۔خوش گفت:

بابر که نشستی ، و نشد جمع دلت و وزتو نه رمید صحبتِ آب و گلت زنهار زصحبتش گریزال می باش و ورنه نکند روحِ عزیزال به حَلَتْ(۱)

# جابل مكاراور بينمازي ولينهيس موسكتا

سوال: (۱۱۱۱).....(الف) ایک فقیر جابل لوگوں کومرید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سال بھریا چھاہ کی بلا بیائی ہوئی گائے کے پنچ سے دودھ نکال دیتا ہوں، ایسے خص کا مرید ہونا کیسا ہے؟

(ب) ایک شخص مسجد میں برہنہ بیٹھا رہتا ہے، اور نماز بھی نہیں پڑھتا، اور ہوش وحواس بھی درست ہے، ایسے خص کوولی کہہ سکتے ہیں؟ اور ولی ہوسکتا ہے یا نہ؟ (۱۳۲۲/۱۳۲۲ھ)

الجواب: (الف) ایسے مکارفریبی کا مرید ہونا درست نہیں ہے، حضرت مولا نارومی قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا ہے:

اے بسا الجیس آدم روئے ہست ﴿ پُس بہ ہردستے نشایدداد دست (۲)

(ب) باوجود در تن ہوش وحواس وعقل کے جوشخص خلاف شریعت ہواور تارک فرائض ومرتکب محرمات ہووہ ولی ہیں ہوسکتا۔ قال اللّه تعالی: ﴿ إِنْ اَوْلِيَآ وَ هُ اِلّا الْمُتَّقُونَ ﴾ (سورة انفال، آیت: ۳۲) وَقَالَ تَعَالٰی: ﴿ اَلاّ اَوْلِيَآ ءَ اللّهِ لاَ خَوْقَ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِيْنَ اَيْت: ۱۰ یہ حضرت عزیز ان علی رامینی کی رباعی ہے (مالا بدمنہ ص: ۱۹ کا، کتاب الاحیان) اور شاعر نے چوتھ معرمة میں اپناتخلص استعال کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہیہے:

جس کسی کے پاس بیٹھے تو اور مختجے دل جمعی حاصل نہ ہو، اور تجھ سے نہ بھاگے تیری دنیا کا تعلق (آب و رگل یعنی دنیا بھجت، بین تعلق) یعنی تیری دنیا کی محبت کم نہ ہوئی۔

توسن! اس شخص کی صحبت ہے گریزاں رہ ، ورنہ عزیزاں کی روح تجھ کو معاف نہیں کرے گی (فارسی میں ہوں کے سال میں ہوں ہ ہول کرون کے معنی ہیں: معاف کرنا ۔۔۔ ہیر ہائی آ کے بار بارآئے گی) (۲) اس شعر کا ترجمہ کتاب الحظر والا باحہ کے سوال (۱۱۰۲) کے حاشیہ (۲) میں ہے۔ آمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴾ (سورهُ يونس،آيت:٦٢ –٦٣) فقط والله تعالى اعلم

#### پیر کے اوصاف

سوال: (۱۱۱۲).....(الف) صوفی کی بیعت واجب ہے یاعالم کی؟ (ب) سعمر میں بیعت کرنی چاہیے؟ پیر کے اوصاف کیا ہوں؟

(ح) کیا بغیر بیعت کے انسان صراط متنقیم پرنہیں چل سکتا باوجود یکہ عالم ہو؟ (۱۳۲۱/۱۳۲۱ه)

الجواب: (الف - نق) بیعت اس شخص کی کرنی چاہیے جس میں امور ذیل موجود ہوں ،قرآن شریف کی تفسیر سے کم از کم مصانے اور جلالین پر حاوی ہو، اور حدیث شریف سے کم از کم مصانے اور مشکا قسے احجی طرح آگاہ ہو، یعن علم دین سے خوب آگاہی رکھتا ہواور حلال وحرام سے واقف ہو، مشکا قسے اور جہو، اور پابند طاعات مؤکدہ واذکار ما تورہ منقولہ فی الصحاح بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کا غافل نہ ہو، بلکہ فیسے سے یا دراشت یعنی پاس انفاس سے خوب ما نوس ہو۔ آمر بالمعروف، ناھی عن المنکو ہو۔ کامل مرشدوں کی خدمت میں کچھ عرصہ گذارا ہوا ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم ناھی عن المنکو ہو۔ کامل مرشدوں کی خدمت میں کچھ عرصہ گذارا ہوا ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# بيرتبع سنت عالم باعمل ہونا جا ہي

سوال: (۱۱۱۳) پیرہونے کے لیے کن کن شرائط کی ضرورت ہے؟ (۳۲/۱۵۸۷ – ۱۳۳۳ھ) الجواب: پیرقنع سنت عالم باعمل ہونا چاہیے۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

سوال: (۱۱۱۳) پیرطریقت کی کون می شرائط ہیں؟ ہرسیداور ہرعالم بغیر پابندی احکام شرعیہ کے پیربن سکتا ہے؟ اور بغیراجازت شیخ کامل کے مرید کرسکتا ہے؟ (۱۱۲۱/۱۳۳۵ھ)

الجواب: بدون القاء اوراتباع احكام شريعت كوئى شخص پير بنانے كولئ نہيں ہے، اور پير بنانا الي شخص كورام اور منوع ہے: قال العادف الشيو اذي: شعر:

خلاف پیمبر کے رہ گزید ، کہ ہرگز بہ منزل نخواہد رسید(۱) وقال العادف الرّومي قدّس سرّہ: شعر:

(۱) ترجمہ: نبی کے برخلاف جو بھی راستہ اپنائے گاوہ ہر گز منزل تک نہیں پہنچے گا۔۱۲

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست ﴿ پس به ہردستے نشایدداد دست(۱) اور ہاقی شرائط پیر طریقت کی قول جمیل میں مشرح مذکور ہیں، شفاءالعلیل ترجمہ قول جمیل مطبوعہ ملتاہے،اس کو لے کردیکھیں(۲) فقط واللہ تعالی اعلم

#### کامل ومقبول ولی کی شناخت

## متبع سنت کی بیعت سے منع کرنا صحیح نہیں

سوال: (۱۱۱۲) ہمارے ملک میں ولی صالح ہے، جس کواللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے واسطے بیعت کرنے عوام الناس کے، اور بہت سے لوگ بہذریعہ بیعت اس کی نیکی کی طرف مائل

<sup>(</sup>۱) اس شعرکاتر جمه کتاب الحظروالا باحه کے سوال (۱۱۰۲) کے حاشیہ (۲) میں ہے۔

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل ترجمة القول الجميل، ص: ١٢-٢٠، قصل دوم، شروط مرشد

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح: ٣٥٥/٣، كتاب الصّلاة – باب صلاة الضّحى، أو ائل الفصل الثّاني. مين اس كوايك مقوله كطور برلكها معيداحمد بالن بورى

ہوئے، ایسے لوگ کہ بغیر زنا وخمر خواری وجوا کھیلنے کے اور پھے نہیں جانتے، وہی لوگ عابد ومعتکف مسجد ہوگئے، ایسی حالت میں ایک فریقِ علاء اس ولی کی بیعت کو جائز رکھتے ہیں، اور فریقِ دوم ناجائز کہتے ہیں، نہایت صالح ویر تا خیر آ دمی ہے، دفعۃ بیعت کے واسطے توجہ کرنے پر مرید مجذوب ہوجا تا ہے۔ بینوا تو جروا. (۱۳۳۵/۳۵۳ه

الجواب: ولی صالح متبع سنت سے بیعت ہونا درست بلکہ ستحب ہے، ایسے خص متبع سنت کی بیعت ہونا درست بلکہ ستحب ہے، ایسے خص متبع سنت کی بیعت سے منع کرنا جس کی صحبت مؤثر ہو، اور صلاح وتقوی وا تباع سنت کی طرف بلائے صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سے بیعت ہونا عین حکم شرع ہے، اور شخص الح کی علامت بزرگوں نے یہی کھی ہے کہ ان کی صحبت میں صلاح وتقوی کی طرف رغبت ہو، اور منہیات سے پر ہیز ہووغیرہ، اور إذا رُءُ وَا ذُو كِمَا لَا لَهُ وَا ) حدیث شریف کا جملہ ہے کہ ان کے دیکھنے سے اللہ یاد آ ہے، اور کسی بزرگ نے فرمایا:

باہر کہ نشستی، ونشد جمع دلت ، وزونہ رمید صحبتِ آب و گلت

زنہار رضحبتش گریزاں می باش ﴿ ورنه عکندروح عزیزاں به حَلَتْ (۲)
پس اس کے مفہوم سے معلوم ہوا کہ جس کی صحبت میں دل جمعی اور دنیا کی محبت سر دہواس کی صحبت اختیا کرنی جا ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### بیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری نہیں

سوال: (۱۱۱۷) پیرہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہے یا دوسری قوم کا بھی پیر ہوسکتا ہے؟ (۱۳۳۵/۱۷۰۴ھ)

الجواب: سيد بونا شرطنيس ب، عالم بأعمل واقف شريعت اورطريقت بونا عابي- شخ بويا سيديا اوركوني قوم قال اللهُ تَعَالى: ﴿ إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اتْقَاكُمْ ﴾ (سورة جرات، آيت: ١١٠)

<sup>(</sup>۱) عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ألا أنبئكم بخياركم ؟ قالوا: بللى يا رسول الله! قال: خياركم الّذين إذا رُءُ وَا ذُكر اللهُ عزّو جلّ (سنن ابن ماجة، ص:٣٠٣، أبو اب الزّهد، باب من لا يؤبه له)

<sup>(</sup>۲) اس رباعی کاتر جمه کتاب الحظروالا باحه کے سوال (۱۱۱۰) کے حاشیہ (۲) میں ہے۔

## دخول جنت کے لیے بیعت شرط نہیں

سوال: (۱۱۱۸) ایک شخص بیعت کا منکر ہے، مگر شریعت کا پابند ہے، تو وہ شخص ناجی اور داخل جنت ہوگا یانہیں؟ (۳۲/۲۵۸–۱۳۳۳ھ)

الجواب: حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرۂ نے قول جمیل میں ثابت فرمایا ہے کہ بیعت مسنون ہے(۱) اور انکاراس سے غلط اور نادانی ہے، کیکن اگر کوئی شخص پابند شریعت وسنت ہواور بیعت نہ ہوا ہوتو اس پر بچھ مواخذہ نہیں، اور نجات و دخول جنت کے لیے اتباع شریعت کافی ووافی ہے، اور در حقیقت بیعت سے غرض بھی تکمیل اتباع شریعت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### صرف بیعت ہونانجات کے لیے کافی نہیں

سوال: (۱۱۱۹) زیدایک بزرگ سے بیعت ہے، گرصوم وصلاۃ کا پابندنہیں ہے، جب لوگ اس کو مجھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ ہم بڑے بزرگ کے مرید ہیں، ہماری نجات کا سامان ہوجائے گا، یہ کہنا زید کا درست ہے یانہیں؟ (۳۲/۲۱۲۸هه)

الجواب: ایسا کہنا جائز نہیں ہے، قیامت میں اپنے اعمال کام آویں گے پیر کے اعمال اور بزرگی سے بغیرا بنے اعمال کے کچھ نفع نہیں ہے، ایسا شخص فاسق دمبتدع ہے، تو بہ کرے۔ فقط

#### مرُدول سے بیعت لینے کامستحب طریقہ

سوال: (۱۱۲۰) بیعت ہونے کے لیے شخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینالازم اور ضروری ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۱۲۴۰)

(۱) واستفاض عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّ النّاس كانوا يبايعونه تارةً على الهجرة والحبهاد وتارةً على إقامة أركان الإسلام وتارةً على النّبات والقرار في معركة الكفّار و تارةً على التّمسّك بالسّنة والاجتناب عن البدعة والحرص على الطّاعات كما صحّ أنّه صلّى الله عليه وسلّم بايع نسوة من الأنصار على أن لا ينحن ..... مما لا شكّ فيه ولا شبهة أنّه إذا ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فعل على سبيل العبادة والاهتمام بشأنه ، فإنّه لاينزل عن كونه سنّة في الدّين (شفاء العليل ترجمة القول الجميل، ص: ٧-٨، فصل اول)

الجواب: بیعت کرنے میں ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری اور شرطنہیں ہے، البتہ مردوں کے بیعت کرنے میں ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری اور شرطنہیں ہے، البتہ مردوں کے بیعت کرنے میں بیمستحب اور سنت ہے، پس اگر زبانی کسی شخ سے مرید ہوگیا اور عہد استقامت علی الشریعت کرلیا بیعت ہوگیا، اگر چہ ہاتھ میں ہاتھ نہ لیا گیا ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# عورتوں سے بیعت لینے کا سیح طریقہ

سوال:(۱۱۲۱)عورتوں کو بیعت کرتے وقت جب کہ وہ پردہ میں ہوں چا در پکڑنا جائز ہے یا نہیں؟(۱۳۰۲/۱۲۰۷ھ)

الجواب: بیعت کا بیطریقه محمود ہے اس میں شرعًا کوئی قباحت نہیں، حضرت شاہ ولی اللّدرحمة الله وغیرہ نے اس کو قصیل ہے لکھا ہے (۱) فقط والله تعالی اعلم

سوال: (۱۱۲۲) بیعت اجنبیه عورتوں کی مردکو ہاتھ سے ہاتھ ملاکر یا ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر، یا کنارہ کپڑے کا پکڑکر، یا ہاتھ کو پیالے پانی بھرے ہوئے میں ڈبوکر بیعت لینی جائز ہے یانہیں؟ اور وہ حدیثیں کہ تغییر کبیر اور روح البیان اور احمدی میں مشعر جواز ان سب امور کی ہیں، شیخے اور قابل استدلال مجوزین ہیں یانہیں؟ (۱۳۲۱/۳۳۱ھ)

الجواب: عورتوں کو ہاتھ سے ہاتھ ملاکر بیعت نہ کرے، بلکہ احادیث میں ہے کہ آنخضرت مِلاَیْفِیَا اِلَّمْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْم

(ا) أمّا بيعة النّساء فبأن يأخذ الشّيخُ طرفَ ثوبِ والّتي تبايعُ طرفَه الآخرَ واللهُ أعلم (القول الجميل مع ترجمهُ اردو شفاء العليل ص: ٢٩، دوسرى فصل)

(٢) عن عروة أنّ عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة النّساء، قالت:ما مسّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمبيده امرأة قطّ إلاّ أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته:قال:اذهبي فقد بايعتكِ الله عليه وسلّمبيده الرّساء؟) (الصّحيح لمسلم: ١٣١/٢، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النّساء؟)

(٣) الى روايات بي اورقابل استدلال بهى بين ، مُرمعتد عليه بين ، روح المعانى: (١/٢٨ ، سورة مُحّد ، آيت: ١٢ كَنْفِير) مين بهذا وقت المبايعة ، والأشهر المعوّل عليه: أن لامصافحة . بلكه اعمّا وسلم شريف كى روايت برب جوكذ شته عاشيه مين آكى بـ ١٢ سعيد احمه پالن پورى

سوال: (۱۱۲۳) عورتوں سے بیعت لینے کا کیاطریقہ ہے؟ اور پیغیر خداصل اللہ اورخلفائے راشدین رضی اللہ عنبی عورتوں کی بیعت کس طرح لیتے تھے؟ (۱۱۷۸/۱۱۷۵)

الجواب: عورتوں کو بیعت کرنا زبانی ہے۔ زبان سے ان سے اقرار کرایا جاوے موافق مضمون آیت کریمہ: ﴿ یَایُّهُا النَّبِیُّ اِذَا جَآءَ کَ الْمُؤْمِنْتُ یُبَایِعْنَکَ الآیة ﴾ (سورهُ محنه ،آیت: ۱۲) فقط

## بغیرنیت کے صرف الفاظ کہنے سے بیعت نہیں ہوتی

سوال: (۱۱۲۳) زید کا بیارادہ تھا کہ میں کسی عالم کامل سے بیعت ہوں، ایک روز ایک شخص زید کے پاس آیا اور کہا کہ مستعد ہو جاؤاور ایک شخص نید کے پاس آیا اور کہا کہ مستعد ہو جاؤاور ہاتھ لاؤ، زید نے ٹلانا بھی چاہا، مگر کہنے سننے سے شرما شرمائی بیعت ہوگیا، مگر جو پچھالفاظ کہے وہ بہ نیت بیعت نہیں کہ، اور زید کا دل اس شخص سے بیعت ہونے کے لیے ہرگز راغب نہیں تھا، اس صورت میں زید دوسری جگہ بیعت کرسکتا ہے یا نہیں؟ (۳۳/ ۲۳۳ –۱۳۳۴ھ)

الجواب: ال حالت میں زید دوسری جگہ بیعت کرسکتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے: اِسْما الأعمال بالنیات (۱) اورزید کی نیت چونکہ اس شخص سے بیعت کی نیتی ، اوراس نے جوالفاظ کے وہ بہنیت بیعت نہیں کے، توزیداس شخص کا مریز نہیں ہوا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### عورتوں کو بیعت کرنا درست ہے

سوال: (۱۱۲۵) عورتوں کو بیعت کرنا جائز ہے پانہیں؟ (۱۳۳۹/۴۷۱ھ)

الجواب: عورتوں کو بیعت کرنا درست ہے، آنخضرت مَلِلَیْمَا آیِمَا نے عورتوں کو بیعت کیا ہے، اورسلف وخلف سے ہرز مانے میں بیسنت جاری رہی ہے، البتہ عورتوں کی بیعت صرف زبانی ہوتی ہے، ہاتھ میں ہاتھ کے کربیعت نہ کی جاوے۔فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٢/١، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدؤ الوحي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلخ .

عورت شو ہر کی اجازت کے بغیر کسی پیر سے بیعت ہوسکتی ہے یا نہیں؟ سوال:(۱۱۲۲)عورتیں خاوند کی بلااجازت مرشد کی بیعت کرسکتی ہیں یانہیں؟

(pITTT-TT/294)

الجواب: بيعت كرسكتى بين، به شرطيكه شرائط بيعت ال بزرگ مين موجود مول والتفصيل في القول المجميل (١) فقط والله تعالى اعلم

سوال: (۱۱۲۷) کوئی عورت بلارضا مندی شوہر کے سی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرسکتی ہے یا منبیں؟ اگر باوجود شوہر کے ناراضی کے بیعت کر لی تو ایسی عورت کے متعلق شرعًا کیا حکم ہے؟ اوراس صورت میں نکاح قائم رہ سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۰/۱۳۰۴ھ)

الجواب: شخ کامل متبع سنت سے بیعت ہونے کے لیے شوہر کی رضا مندی اوراجازت لینا شرعًا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ شوہر کی اجازت سے اوراس کواطلاع کرکے بیعت ہو، تاکہ اس کے دل پر پچھ خیال اور ملال نہ ہواور بدظنی نہ ہو، اور بیدد کھے لینا ضروری ہے کہ پیر خلاف شرع نہ ہو، ورنہاس سے بیعت ہونا حرام ہوگا۔ شعر:

اے بسا اہلیس آ دم روئے ہست ﴿ پس بہ ہر دستے نشاید داد دست (۲) سوال: (۱۱۲۸) کیاعورت بلاا جازت خاوند کے بیعت کرسکتی ہے؟ (۱۳۲۱/۱۴۷۱ھ) الجواب: عورت پیر کامل کے ساتھ بدون اجازت ِشوہر بیعت کرسکتی ہے کیونکہ مامورات شرعیہ میں شوہر کااذ ن ضروری نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

بیعت ہونے کے بعدعورت کو پیرسے پردہ کرنا فرض ہے

سوال: (۱۱۲۹) کیا پیر پکڑنا فرض ہے؟ اور پیر پکڑنے کے وقت پیرعورت کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کربیعت کرسکتا ہے یانہیں؟ اورعورت کو پیرسے پر دہ کرنے کا کیا تھکم ہے؟ (۱۳۳۷/۲۳۵۷ھ)

<sup>(</sup>۱) شفاء العليل ترجمة القول الجميل، ص: ۱۴-۲۰، فصل دوم، شروط مرشد (۲) اس شعر کاتر جمه کتاب الحظر والا باحه کے سوال (۱۱۰۲) کے حاشیہ (۲) میں ہے۔

الجواب: بیعت ہونا لیتی پیر پکڑنا فرض نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے، اور غرض پیر پکڑنے نے سے بھی اتباع شریعت پر قائم ہونا اور پختہ ہونا ہے، پس جب کہ کوئی مرد اور گورت احکام شریعت پورے طور سے بجالائے، اور فرائف و واجبات وسنن حسب بھی شریعت اداکرے، اور محر مات اور معاصی سے حق الوسع مجتنب رہے، وہ خض پکا موس و متقی ہے، اور اللہ کا محبوب و مقرب ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: ﴿ قُلْ اِنْ مُحنَّتُم تُحِبُونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِیٰ یُخبِہُکُمُ اللّٰهُ الآیة ﴾ (سورة آل عمران، اللہ تعالیٰ نے: ﴿ قُلْ اِنْ مُحنَّتُم تُحِبُونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِیٰ یُخبِہُکُمُ اللّٰهُ الآیة پک (سورة آل عمران، اللہ تعالیٰ اور تیج کھڑن افرض نہیں ہے قواگر بیعت ہونے کا ارادہ ہواور برکت عاصل کرنی ہوتو ایسے پیرسے بیعت ہوجو عالم ربانی اور تیج شریعت ہو، کوئی امر خلاف مشریعت اس میں موجود نہ ہو، اور گورت کے لیے بیعت ہونے میں یہ بھی ضروری ہے کہ پیراس کے ہاتھ کو ایپ ہاتھ وارت کو بیر سے الیابی پردہ کرنا فرض ہے جیسا کہ اجنی مردوں سے، اور جو پیرا پئی مرید نیوں کے سامنے ہے ججاب ہوجائے اور ان کو پردہ کو فذکہ کے وہ فات وعاصی ہے، وہ اس کو پیر بنایا جائے۔ صدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ مُنافِق خسنی آلایۃ بی سے کہ اس کو پیر بنایا جائے۔ صدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ مُنافِق خسنی آلایۃ بی سورق کے میاب ہو جائے اور ان کو پردہ کو نیاب کہ اس کو تیر بنایا جائے۔ صدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ مُنافِق خسنی آلایۃ بی (سورة کیاب اللہ اُسُوۃ حَسَنَة الآیۃ بی (سورة کیاب آلیاب اُسُوۃ حَسَنَة الآیۃ بی (سورة کان اللہ اُسُوۃ حَسَنَة الآیۃ بی (سورة کان الحَدْ مَن کان لَکُمْ فِیْ رَسُولِ اللّٰهِ اُسُوۃ حَسَنَة الآیۃ بی (سورة کان اللہ اُسُوۃ حَسَنَة الآیۃ بی (سورة کان اللہ اُسْرَائی کیاب کو کان لَکُمْ فی رَسُولِ اللّٰهِ اُسُوۃ حَسَنَة الآیۃ بی (سورة کان اللہ اُسُوۃ حَسَنَة الآیۃ بی (سورة کان اللہ اُسْرَائی کے کہ اس کو کان کان کی کھڑن کان کی کھڑن کی کو کو نے کان کی کھڑن کی کی کو کونہ کی کو کونہ کی کو کو کی کو کو کی کی کو کونہ کی کی کی کو کو کی کو کونہ کی کو کو کونہ کی کو کونہ کی کو کونہ کی کو کو کونہ کو کو کو کونہ کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کونہ کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

<sup>(</sup>۱) عن عروة بن الزّبير رضي الله عنه أن عائشة زوج النّبي صلّى الله عليه وسلّم قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُمتحنّ بقول الله تعالى: ﴿ يَآيُهَا النّبِيُّ إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِغَنَكَ عَلَى اَنْ لا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِفْنَ وَلا يَزْنِيْنَ إلى النّبِيُّ إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤْمِنِ ثُنَ يُبَايِغَنَكَ عَلَى اَنْ لا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِفْنَ وَلا يَزْنِيْنَ إلى النّية إِذَا أَخْر الآية ﴾ قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله عليه وسلّم إذا أقررن بذلك من قولهن ، قال لهنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : انطلقن، فقد بايعتكنّ ، ولا والله! ما مسّت يد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يد امرأة قطّ غير أنّه يبايعهنّ بالكلام الحديث (الصّحيح لمسلم: ١٣١/١٠) كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النّساء؟)

#### شوہر کے راز پیرسے کہنا

سوال: (۱۱۳۰) شوہر کے راز پیرسے کہنا کیسا ہے؟ (۱۳۴۱/۱۴۷۷ھ) الجواب: شوہر کے وہ راز جن کو وہ مخفی رکھنا چاہتا ہے اور اپنی عورت کوامین تصور کر کے اس پر آگاہ کرتا ہے ایسے راز کا کہنا خیانت ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### میاں ہوی کا ایک ہی پیرسے مرید ہونا

سوال: (۱۱۳۱) ایک شخص ایک شاہ صاحب کے مرید ہوئے ہیں، اور ان کی زوجہ بھی ان کی مرید ہوئے ہیں، اور ان کی زوجہ بھی ان کی مرید ہیں، ایسی حالت میں اس عورت اور شوہر کا برتا ؤبدستور رہایا فرق ہوگیا؟ اور زوجہ وشوہر پیر بھائی بہن ہوئے یانہیں؟ (۱۱۳۵/۱۳۳۳ه)

الجواب: شوہراورزوجه اگرایک پیرسے مرید ہوگئے تو اس سے نکاح میں اور کسی معاملہ میں کے فرق نہیں آتا، بلکہ چاہیے کہ تعلق زوجیت کا زیادہ قوی ہوجائے، آخر رسول اللہ میلائی آئے ہے ضاوند و بیوی صحابہ میں سے دونوں ہی بیعت ہوتے سے، اور ویسے بھی سب مسلمان مرداور عور تیں بھائی بہن ہیں۔ ﴿ إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اِنْحُوةً ﴾ (سورۂ حجرات، آیت: ۱۰) قر آن شریف میں وارد ہے، الحاصل اس میں کچھوہ ہم نہ کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۱۳۲) اگرمیاں ہوی ایک پیرسے مرید ہوں تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۹۰۱هـ) الجواب: زوجین اگر دونوں ایک پیرسے مرید ہوں تو یہ درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## مریدنی سے نکاح جائزہے یانہیں؟

سوال: (۱۱۳۳) مریدنی سے نکاح جائز ہے یانہیں؟ پہلے مرید کرلیا جائے پھرنکاح کرے؟ (۱۳۳۴-۳۳/۹۷۰)

الجواب: مریدنی سے نکاح درست ہے، کیکن دھوکا بازی کرناحرام ہے۔فقط واللہ اعلم

#### عورتوں كوخلوت ميں بيعت كرنا

سوال: (۱۱۳۳)عورتوں کوخلوت میں بیعت کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۱۷۲۵ھ) الجواب: خیلوۃ ہالأ جنبیۃ حرام ہے اس لیے بیعت عورتوں کوخلوت میں نہ کرے البتہ اگر کوئی دوسرامر دوہاں موجود ہویا کوئی عورت محرمہ موجود ہوتو پھر درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

### عورت کوعلیحدہ مکان میں لے جا کر وظیفہ بتانا یاان کا حلقہ کرانا

سوال: (۱۱۳۵) پیر کے سامنے بے پردہ لینی منہ سے عورت کو پردہ اتار کر دیدار کرنا اور پیرکا عورت کو علیحدہ مکان میں لے جا کر وظیفہ وغیرہ بتانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۳۱۹ھ) الجواب: نہیں جاہیے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۱۳۲) ایک شخص عورتوں اور مردوں اور نابالغ بچوں کو بیعت کرتا ہے اورعورتوں کو تنہائی میں حلقہ کراتا ہے، یہ فعل جائز ہے یانہیں؟ (۱۹۸۹/۱۹۸۹ھ)

الجواب: بیعت کرنا عورتوں اور مردوں اور بچوں کو جائزہے گرعورتوں کے ساتھ تہائی میں جہال کوئی دوسرامردیا عورت محرم نہ ہو حلقہ کرنا کروہ ہے، جبیبا کہ کتب فقہ میں ہے کہ تہا عورتوں کا امام مونا سوائے مسجد کے جہال کوئی دوسرامردیا عورت محرم نہ ہو کمروہ ہے(۱) فسمساظنے بالحلقة الممرسومة ؟ فقط واللہ تعالی اعلم

#### پیرکامع مریدین حلقه کرنا

سوال: (١١٣٧) پيركامعهم يدين كے حلقه كرنا كيسا ہے؟ (١١٢١/٣٣-٣٢١هـ)

(۱) تكره إمامة الرّجل لهنّ في بيت ليس معهنّ رجل غيره ولا محرم منه كأخته أو زوجته أو أمته أمّا إذا كان معهنّ واحدٌ ممّن ذكر أو أمّهنّ في المسجد لا يكره. بحر (الدّر) وفي الشّامي: قوله: (في المسجد) لعدم تحقّق الخلوة فيه، ولذا لو اجتمع بزوجته فيه لا يعدّ خلوة (الدّرّ مع الرّدّ: ٢٢٣/٢، كتاب الصّلاة، باب الإمامة، مطلب: إذا صلّى الشّافعي قبل الحنفي هل الأفضل إلخ)

الجواب: حلقه کرنا اور کرانا به غرض افاده واستفاده اور ذکر الله اور درود شریف و تنبیح و تهلیل به سب امور مستحبه مشروعه بین ،البته التزام بعض خصوصیات زائده کااس کو بدعت کردیتا ہے،اوراسی وجه سے سلف سے ایسے اموریرا نکار ثابت ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### عورتول كوبلا حجاب بثها كرمر يدكرنا درست نهيس

سوال: (۱۱۳۸) کوئی پیرصاحب عورتوں کو بلا حجاب بیٹھا کررومال پکڑ کے مرید بناتے ہیں یہ جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۲۵/۱۲۷۵)

الجواب: حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت سِلانیکی عورتوں کو صرف زبان سے بیعت فرماتے سے کسی عورت کو آپ نے کہ انخضرت سِلانیکی عمل عورت کو آپ نے کہ مصافحہ کے ساتھ بیعت نہیں فرمایا (۱) البتہ مشائح کرام نے بیلکھا ہے کہ اگر رومال وغیرہ کا ایک کونہ اس کو پکڑا دیا جاوے پر دہ کے ساتھ تو اس میں بھی پچھ حرج نہیں ہے، اور بلا پردہ سامنے آنا عورتوں کا درست نہیں ہے، اس سے بہت احتیاط کرنی چا ہے۔ فقط

#### ايك غيرمعتبرتلقين

سوال: (۱۱۳۹) ایک پیرصاحب اپنم یدول کوسکھاتے ہیں کہ کہو: اے اللہ! میں رجوع ہوا اپنے قلب کی طرف، اور ان کا قلب رجوع ہوا پیر دادا پیر کے قلب کی طرف، اور ان کا قلب رجوع ہوا پیر دادا پیر کے قلب کی طرف، اور عرش سے فیض میرے قلب پر پہنچتا ہے، اس طرح سے تلقین کرنا تصوف کی معتبر کتب سے ثابت ہے یانہ؟ (۱۳۲۵–۱۳۲۵ھ)

الجواب: اس طرح مشائخ طريقت سے منقول نہيں ہے، بلكه مشائخ طريقت وقوف قبلى وياد داشت كى كيفيت ميں تصرح فرماتے ہيں كه ذاكر اپنے قلب كى طرف متوجه ہو، اور قلب كو متوجه الله كرے، القول الجميل ميں ہے: وأمّا ياد داشت فعبارة عن التّوجه الصّرف المجرّد عن (۱) قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: ..... وَاللّهِ! ما مست يده يد امرأة قطّ في المبايعة، ما بايعهن إلا بقوله. (صحيح البخاري: ۱/۲۲ م ۲۲۵ كتاب الشّروط، باب ما يجوز من الشّروط في الإسلام والأحكام والمبايعة)

الألفاظ والتّخيّلات إلى حقيقة واجب الوجود إلخ و أمّا وقوف قلبي فمعناه التّوجه إلى القلب إلخ (١) فقط والله تعالى اعلم

### تعدد بيعت كاحكم

سوال: (۱۱۲۰-۱۳۲۳) تعدد بیعت جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۹۰-۱۳۳۳ه)

الجواب: اگرایک پیرسے نفع حاصل نه جو یااس میں پچھنقصان وظل معلوم ہو یااس کی وفات ہوجائے یا بہت دور ہوکہ ملاقات وصحبت دشوار ہو، تو ایس حالتوں میں دوسرے بزرگ سے بیعت ہونا اور دوسرا پیراختیار کرنا اہل تحقیق کے نزدیک جائز ہے، اسی طرح تیسرے اور چوتھ پیرکا حال ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ قول جمیل میں فرماتے ہیں: وأمّا المسئلة السّادسة: فاعلم أنّ تكرار البیعة من رسول الله صلّی الله علیه وسلّم مأثور، وكذلك من الصّوفية، أمّا من الشّخصین فیان كان بظهور خلل فی من بایعه فلا باس، وكذلك بعد موته أو غیبته المنقطعة وأمّا بلا عذر فإنّه یشبه المتلاعب ویذهب بالبركة إلخ (۲)

سوال: (۱۱۴۱).....(الف) کوئی شخص دویا تین طریقوں میں داخل ہوسکتا ہے یا نہیں؟ مثلاً چشتیہ دنقشبند بید دونوں میں بیعت ہوجاد بے وغیرہ وغیرہ؟

(ب) سادات دیو بندچشتی طریقه میں ہیں، مگر جاروں طریقه کی سندر کھتے ہیں، ان حضرات سے کوئی شخص نقشبندی ہوسکتا ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۰۷ه)

الجواب: (الف) طریقت میں بیرجائز ہے کہ حسب شرائط اہل طریقت تکرار بیعت کرے، اور چند طریقوں میں داخل ہوجاوے، اس میں کچھ ممانعت نہیں ہے۔

(ب) چشتی طریقہ کے ساتھ یہ حضرات نقشبندی بھی ہیں ، پس طریقہ نقشبندی ان سے لے سکتا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۱۲۲) کی پیرسے بیعت ہونا جائز ہے تو کس وجہ سے؟ (۲۲۱۷/۲۲۱۵)

<sup>(</sup>۱) شفاء العليل ترجمة القول الجميل، ص: ۸۲-۸۳، فوائد فصل سادس، بيان يادداشت.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل، ص ٢٨٠، فصل دوم ، حكم تكرار بيعت.

الجواب: بیاس وقت جائز ہے کہ پہلے پیر سے فائدہ نہ ہو، یااگر وہ مبتدع ہوتو اس حالت میں دوسرا پیر تنبع سنت بنانا ضروری ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۱۲۳) ایک شخف ایک پیرسے بیعت ہوا، کچھ عرصہ بعد ایک دوسرے عالم درولیش سے بیعت ہوا، تواس پر کچھ مؤاخذہ ہے یانہیں؟ (۲۲س/۱۳۳۱ھ)

الجواب: اگر دوسرا پیرعالم متبع سنت وتقی ہے، ادر پہلا پیراییا نہ تھا تو دوسرے پیرسے بیعت ہونااچھا ہوا، اوراس میں کچھموا خذہ شرعی نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

ا پنے مرشد کی موجود گی میں دوسرے بزرگ سے تعلیم حاصل کرنا

سوال: (۱۱۲۴).....(الف) ایک پیرمرشد کے انتقال کے بعد دوسرے بزرگ سے بہغرض حصول تعلیم وغیرہ دوسری بیعت جائز ہے یانہیں؟

(ب) اپنے مرشد کی موجود گی میں دوسرے بزرگ سے تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ خواہ اس کے مرشد کاعلم ہویانہ ہو؟

(ج) ایک شخص قادر بیطریقه پر بیعت ہے، مگراب وہ دوسرے بزرگ سے دوسرے طریقه پر تعلیم حاصل کرتا ہے، تو کیا یہ تعلیم طریقهٔ بیعت کے منافی ہے؟ (۱۳۲۸/۱۰۲۳ھ)

الجواب: (الف) جائز ہے۔ (ب) اگر نفع دوسری جگه معلوم ہوتو کچھ حرج نہیں

ے، بلکہ بہتر ہے، خواہ اذن مرشداول کا ہویانہ ہو۔ و تفصیله في القول الجمیل(۱)

(ج) اس میں پچھ حرج نہیں ہے، طالب اپنفس کو دیکھے جس تعلیم سے نفع ہوا گرچہ وہ کسی طریقہ کی ہواس کواختیار کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

ا پنے پیر کے انتقال کے بعد دوسر ہے پیر کامل سے مرید ہونا درست ہے سوال: (۱۱۲۵) جو شخص کی پیر سے مرید ہوا ہو، اور قبل اس کے کہ وہ طریقت کی تعلیم پورے طور سے پائے، اس کے پیرنے انتقال کیا، تو وہ شخص کسی دوسرے عالم کامل سے مرید ہوسکتا ہے؟ اور

<sup>(</sup>۱) حوالهُ سابقهه

درست بھی ہے یانہیں؟ (۱۲۰۵/۱۳۳۵ھ)

الجواب: مرید ہونا دوسرے پیرکامل سے اس صورت میں درست ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم سوال: (۱۱۴۷) جس شخص کا پیرفوت ہوجاوے وہ دوسرے شخص کو پیر بناسکتا ہے یا نہیں؟ سوال: (۱۱۳۲–۱۳۳۳هـ)

الجواب: درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

شیخ کی موجود گی میں شیخ الشیخ سے بیعت درست ہے سوال:(۱۱۴۷) شیخ کے ہوتے ہوئے شیخ الشیخ سے بیعت درست ہے یانہیں؟ سوال:(۱۱۳۵/۲۱۰۵)

الجواب: شخ کی موجودگی میں شخ اشخ سے بیعت درست ہے کیونکہ وہ حقیقت میں ایک ہی بات ہے۔فظ واللہ تعالی اعلم

ا گرشنخ اوّل سے باطنی نفع نہ ہوتو دوسرے شنخ سے بیعت ہوسکتا ہے

سوال: (۱۱۲۸) میں ملازم سرکار محکمہ نہر بہطور نقشہ نو لیی کے سہار ن پور میں کام کررہا ہوں،
اور رہنے والا میر محص شہرکا ہوں، یہاں پرمیرے مکان کے قریب ایک مثنی صاحب رہتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ وہ چشتیہ خاندان سے بیعت ہیں، اور عرصہ مدت درازگر راہے کہ ان کے پیرصاحب اس دنیائے فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، کہا جاتا ہے کہ مزار شریف مراد آباد کی طرف ہے، نیز مثنی صاحب مذکور نے بندہ کو ترغیب دے کراپنے خلیفہ سے بیعت کرادیا، میں نے صرف بیعت کے وقت خلیفہ صاحب مذکور نے بندہ کو ترغیب دے کراپنے خلیفہ سے بیعت کرادیا، میں نے ورف بیعت کے وقت خلیفہ صاحب کو دیکھا، مگر اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا، بندہ کو آسلی نہ وقت بیعت کے ہوئی نہ اس وقت تک کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے، خشی صاحب مذکور سے اگر کہا جاتا ہے تو فرماتے ہوئی نہ اس وقت تک کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے، خشی صاحب مذکور سے اگر کہا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہتم خاموش بیٹھے رہو، کچھ نہ کرو، الہذا اس وقت جو کہ بندہ کی دلی خواہش ہے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی ، اس واسطے امیدوار ہوں کہ حضور تکلیف فرما کرخادم کوفتو کی سے اطلاع فرما کیں۔

الجواب: بيد مسئله بيعت كاتصوف كالمسئله بى ب، شريعت مين اختيار ب كه كوئى مسلمان كسى بررگ سي بهى بيعت نه بوه اور شريعت اور طريقة سنت كه موافق عمل كرتار ب و ذلك هسو الشر طالع ظيم باقى المل حقيقت نه اس كى تصرح فرمادى به كه اگرشخ اوّل سه كسى مريدكو بحفظ باطنى نه بوتو وه دوسر ب شخ سه بيعت بوسكتا به اور بيجائز ب اكين پهله شخ كا الكار نه كرب اور اس سي بهى عقيدت مندر ب به شرطيكه وه برعتی نه بو و قد صرح الجواز إمامنا شيخ الشيوخ شيخ ولى الله الدّهلوي فى القول الجميل (۱) فقط والله تعالى اعلم

## ایک پیرکی بیعت تو ڈکر دوسرے پیرسے بیعت ہونا

سوال: (۱۱۲۹) جو شخص ایک پیرے بہ وجہ شرعی بیعت توڑ کر دوسرے بزرگ سے بیعت کرےوہ حنفی ہے یا مرتد یا غیر مقلد؟ (۱۰۱۳/۱۰۱۳ه)

الجواب: جس پیرسے شرعًا بیعت توڑنا ضروری ہے مثلا اس وجہ سے کہ وہ متبع سنت نہیں،
ایسے پیرکی بیعت توڑ کر دوسر سے پیرسے بیعت ہونا موافق شرع اور بہ طریق تصوف ضروری ہے،
پس وہ مرتدیا غیر مقلد کیسے ہوسکتا ہے؟! پوراخفی متبع سنت ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم
سوال: (۱۱۵۰) ایک پیرکوچھوڑ کر دوسر سے پیرسے بیعت ہوسکتا ہے یا نہیں؟
سوال: (۱۱۵۰) ایک پیرکوچھوڑ کر دوسر سے پیرسے بیعت ہوسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب: اگر پہلے پیر میں کوئی قصور ہولیعنی وہ خلاف شرع ہے تو اس کوچھوڑ کر دوسرے پیرسے بیعت ہونا درست ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### سلسله بدلنے والے کومرند کہنا درست نہیں

سوال: (۱۱۵۱) قادر بيسلسله كامريداپنج پيركي حيات مين سلسله نقشبنديه مين مريد موگيا،

(۱) فاعلم أنّ تكرار البيعة من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مأثور وكذلك من الصّوفية، أمّا من الشّخصين فإن كان بظهور خلل في من بايعه فلا بأس، وكذلك بعد موته أو غيبته المنقطعة وأمّا بلا عذر فإنّه يشبه المتلاعب ويذهب بالبركة ويصرف قلوب الشّيوخ عن تعهده والله أعلم (شفاء العليل ترجمة القول الجميل، ص٣٠٠، فصل ثانى، مَم تَكرار بيعت)

بلااجازت پیر کے،اس کومرند کہہ سکتے ہیں یانہیں؟ (۳۵/۵۸–۱۳۳۹ھ)

الجواب: اس کومرید کہنا حرام ہے، اورخوف کفر ہے، فاسق وعاصی بھی نہیں کہہ سکتے ، اور اس کی تحقیق قول جمیل وغیرہ میں ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

# گراہ مخص سے بیعت ہونا حرام ہے

سوال: (۱۱۵۲) ایک شخص پیشوائے آنام ہوکر مثلاً طبلہ وسارگی کے ساتھ سرودسنتاہواور غزلیں سنتا ہو، بزرگوں کی فانقاہوں پرمثل غزلیں سنتا ہو، بزرگوں کی فانقاہوں پرمثل دیوائی ہنود بہ کشرت چراغ جلاتا ہو، مریدوں سے طوعا وکرہًا اصناف اموال جمع کرتا ہو، اپنی عوتوں کو پردہ میں نہ رکھتا ہو، اپنے قبیلہ کی بیواؤں کا دوسرا نکاح نہ کرتا ہو، ایسے شخص سے بیعت ہونے کا کیا تھم ہے؟ اور جولوگ اس سے بیعت ہونے سے باز نہ آویں اور ان رسوم میں شریک ہوکر اس کے حس وغیرہ کوتر قی دیتے ہیں ان کی نسبت کیا تھم ہے؟ (۱۲۹/۳۵-۱۳۳۱ھ)

الجواب: ایسانخص اورایسے اشخاص بیم مدیث شریف فیصلوا و اصلوا الحدیث (۲) ضال اور مضل بین، ان کومقدا بنانا اور ان سے بیعت ہونا حرام ہے، اور ان کی بدعات میں شریک ہونا اور ان کوتر تی دینا سبب بعد کا ہے رحمت خدا تعالی سے اور ان کی نماز، روزہ وغیرہ کچھ مقبول نہیں ہے (۳)

(٢) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتّى إذا لم يبق عالم اتّخذ النّاس رء وسًا جهالا، فَسُئِلُوْا فَأَفْتُوْا بغير علم ، فَضَلُّوا و أَضَلُّوا (صحيح البخاري: ١٠/١ كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم؟)

(٣) عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يقبل الله لله عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عمرة ولا جهادًا ولا صرفًا ولا عدلًا، لصاحب بدعة صومًا ولا صلاةً ولا صدقةً ولاحجًّا ولا عمرةً ولا جهادًا ولا صرفًا ولا عدلًا، يخرج من الإسلام كما تخرج الشّعرة من العجين.

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتّى يدع بدعته (سنن ابن ماجة، ص:٢، المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل)

<sup>(</sup>۱) حوالهُ سابقهه

وفی الحدیث: قال رسول الله صلّی الله علیه وسلّم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان علی هدم الإسلام (۱) یعنی جس نے تو قیر کی برعی کی اس نے اسلام کومنہدم کرنے میں اس کی مدد کی ،اس سے معلوم ہوا کہ برعی اسلام کی بنیادا کھاڑتا ہے،اوراس کی مدد کرنے والے اوراس کی تو قیر کرنے والے اسلام کی بنیادا کھاڑنے میں اور قصر ایمان گرانے میں اس کے معاون و مددگار ہیں، اور مضمون بھی حدیث شریف میں ہے کہ جس نے برعی کو پناہ دی اس پراللہ کی لعنت ہے (۲) سوال: (۱۱۵س) جو محضل کے اسم کے برائل کی لعنت ہے (۲) سوال: (۱۱۵س) جو محضل کے اسم کی بایندی کے ساتھ ایک پرانا کپڑا پہنے جس کو خوقتہ کہتے ہیں، اس کو پہن کر ایک تالاب سے پانی بھر کر لاوے، اور انہیں تاریخوں میں گائے اپنے ہاتھ سے بیں، اس کو پہن کر ایک تالاب سے پانی بھر کر لاوے، اور انہیں تاریخوں میں گائے اپنے ہاتھ سے خون میں تعویذ کھے، جو بچوں کو مرض میں پہنائے جاتے ہیں، اور گوشت بہ طور خرک تقسیم کیا جاوے، تاریخوں مذکورہ میں ڈھول سارنگی باجا وغیرہ بجواتے ہیں، اور ڈاڑھی منڈ وں ترک تقسیم کیا جاوے، تاریخوں مذکورہ میں ڈھول سارنگی باجا وغیرہ بجواتے ہیں، اور ڈاڑھی منڈ وں

الجواب: بيسب اموررسوم ناجائز اور بدعت بين، ان اموركاكر في والا اوراس پراصراركرف والا اورمواظبت و مداومت كرف والا برگزشی خفی نهیں ہے، بلکہ بدعی اور فاسق ہے، بیعت بونا اس سے جائز نمیں ہے، بلکہ بدعة ضلالة الحدیث (۳) سے جائز نمیں ہے، بلکہ حرام ہے۔ قال علیه الصّلاة و السّلام: كلّ بدعة ضلالة الحدیث (۳) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّی الله علیه وسلّم: من وقرصاحب بدعة الحدیث (المعجم الأوسط للطّبر اني: ۵/ ۱۱۸، بقیة ذكر من اسمه محمّد، رقم الحدیث: ۲۷۷۲ المصطبوعة: دار الكتب العلمیة، بیروت، و مشكاة المصابیح، ص: ۳۱، كتاب الإیمان، باب الاعتصام بالكتاب و السّنة، الفصل القّالث)

رافضیوں سے گانا گواتے ہیں،اور سنتے ہیں،اورکودتے بھاندتے ہیں،اوراس قتم کے بہت سے رسوم

کرتے ہیں،ایسے خص سے مرید ہونا کیسا ہے؟ (۱۳۳۸/۲۳۲۸ھ)

(٢) عن على رضي الله تعالى عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله، و هذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حَرم ما بين عآئر إلى كذا من أحدث فيها حدثًا، أو آوى مُخدِقًا فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين (صحيح البخاري: ١/١٥١/، كتاب فضائل المدينة، أوائل باب حرم المدينة)

(٣) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمّا بعد! فإنّ خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمّد صلّى الله عليه وسلّم وشر الأمور محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة رواه مسلم (مشكاة المصابيح، ص: ٢٠/ كتاب الإيمان ، باب الاعتصام بالكتاب والسّنة)

اور فرمايا: من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردّ الحديث(١) فقط والله تعالى اعلم

## فاسق ومبتدع سے بیعت ہونا ہر گز جا ئزنہیں

سوال: (۱۱۵۳) ایک شخص ایی روایتی بیان کرتا ہے کہ جو شخص محرم کے مہینے میں آنو بہائے تو دوزخ کی آگ بجھ جائے گی، مردول اور ورتول کو بیعت کرتا ہے، مگر ورتول کو بلا حجاب اپنے ہاتھ میں ہاتھ (لے کر) اور خصوصا ایسی عورتول کو جو بازاری ہیں، اور ثبوت میں آنخضرت مِینالینی اِیم کا حوالہ دیتا ہے کہ وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ لیتے تھے، ایسے شخص سے بیعت ہونا کیسا ہے؟ (۱۱۳۳۳–۱۳۳۳هی) الحجواب: یہاں شخص نے افتراء کیا رسول اللہ مِینالید مِینالید کی اور ہوں کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فرماتے تھے، حالانکہ حدیث میں بہتا کیدوارد ہے: واللہ! مامست یدہ ید امرء قسط (۲) متم اللہ کی! نہیں میں کیا آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو بیعت میں، اور جو کچھ روایتی وہ شخص در بارہ محرم بیان کرتا ہے وہ بھی افتراء وکذب ہے، پس وہ جاہل مخالف سنت اور فاس و مبتدع ہے، ہرگز لائق اس کے نہیں کہ اس سے بیعت کی جائے، اور اس کو مقتد ابنایا جائے۔

#### الجواب: ونعم ما قال العارف الرّومي قدّس الله تعالى أسراره:

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: من أحدث في أمرنا هذا، الحديث (صحيح البخاري: ا/١/١/، كتاب الصّلح، باب قول الله أن يصالحا بينهما صلحًا إلخ)

(٢) قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشّرط منهن، قال لها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد بايعتك كلامًا يكلمهابه، والله! ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلّا بقوله (صحيح البخاري: ١/٥٥٣، كتاب الشّروط، باب ما يجوز من الشّروط في الإسلام والأحكام والمبايعة)

اے بیا ابلیس آدم روئے ہست ، پس بہ مردستے نشاید داد دست(۱)

جو شخص دعوی طویل کرے اور خوداس کے اعمال اس کے مکذب ہوں ، اتباع سنت میں ست اور ارتکاب بدعات میں چست ، آنخضرت میل اور اعمال فواحش اور خواب بدعات میں چست ، آنخضرت میل اور اعمال فواحش اور خبابیث کے ساتھ ملوث ہو، معاذ اللہ ہرگز ہرگز وہ شخص قابل بیعت کے نہیں ، مردودومبتدع ، فاسق اور بدکار ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### بهوقت بيعت ڈاڑھی مونچھ منڈانا

سوال: (۱۱۵۲) حفرت رسول الله سِلْ اللهِ عَلَى كرم الله وجهه، حضرت خواجه حسن الله وجهه، حضرت خواجه حسن بھری، حضرت خواجه معروف كرخی، حضرت خواجه معروف كرخی، حضرت خواجه معروف كرخی، حضرت خواجه معروف كرخی، حضرت خواجه معروبی معظی، حضرت خواجه جنید بغدادی وغیره بید حضرات جس وقت مرید مورخ تصوّانهوں نے چارا بروكا صفایا یعنی دُاڑھی مونچھ منڈ الى تھی یانہیں؟ (۱۳۲۲/۱۱۵۲ھ)

الجواب: حضرت سِلِيُّ اللَّهِ كَارشاد پاك ہے: اعفوا اللّهٰ واحفوا الشّوادب (٢) يعنى وَالْحَوْلَ اللّهٰ واحفوا الشّوادب (٢) يعنى وَالْحَوْلَ اللّه وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

#### بيركوحاجت رواسمجصنا

سوال: (۱۱۵۷) فی زمانه مروجه پیرون سے لوگ عمومًا بیعت کرتے ہیں اوران کو حاجت روا

(۱)اس شعرکاتر جمه کتاب الحظروالا باحه کے سوال (۱۱۰۲) کے حاشیہ (۲) میں ہے۔

(٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: احفوا الشّوارب واعفوا الله عليه وسلّم قال: احفوا الشّوارب) واعفوا اللّخي (سنن النّسائي: ٢٣٣/٢، كتاب الزّينة من السّنن الفطرة، إحفاء الشّارب) (٣) عن المغدة ورضي الله عنه قال: سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: إنَّ كذبا عليّ

(٣) عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: إنَّ كذبا على ليس ككذب على النّار (صحيح البخاري: البخاري: ١/١٤) كتاب الجنائز، باب ما يكره من النّياحة على الميّت إلخ)

جانتے ہیں، یہ بیعت فرض، واجب ہے؟ یاسنت ومستحب؟ (۱۳۲۳/۱۸۷هـ)

الجواب: بیعت کسی بزرگ متبع سنت صاحب باطن سے ہونا سنت ہے، القول الجمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پوری تحقیق فرمائی ہے، اس کا ترجمہ شفاء العلیل ہے اس کو دیکھ لیس (۱) اہل بدعت سے بیعت نہ ہونا چا ہیے، اور حاجت رواسوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں ہے، پس بیعقیدہ رکھنا چا ہیے اور پیر کو حاجت روانہ سمجھے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### پیرکوسجده کرناحرام ہے

سوال: (۱۱۵۸) پیرکوسجده کرنا جائز ہے یا کیا؟ جو پیرم یدوں سے سجده کرائے اس کی نسبت کیا حکم ہے؟ (۱۳۸۷-۱۳۳۳ھ)

الجواب: سجدہ کرنا پیرکواورکسی دوسرے کواللہ تعالی کے سواحرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور جو پیر مریدوں سے سجدہ کرائے اور اس کو جائز سمجھے وہ فاسق وجائل ہے، لائق پیر بنانے کے نہیں ہے، آیات واحادیث کثیرہ غیراللہ کے لیے سجدہ کی حرمت میں وارد ہیں (۲) فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) بیعت سنت ہے واجب نہیں ،اس واسطے کہ اصحاب نے رسول کریم مِلانی اِیکی سے بیعت کی ،اوراس کے سبب سے حق تعالیٰ کی نزد کی چاہی اور کسی دلیل شرعی نے تارک بیعت کے گنہ گار ہونے پر دلالت نہ کی ،اورائم یہ دین نے تارک بیعت کے گنہ گار ہونے پر دلالت نہ کی ،اورائم یہ دین نے تارک بیعت پر انکار نہ کیا تو بیعدم انکار گویا اجماع ہوگیا اس پر کہ وہ واجب نہیں۔ (شفاء المعلیل ترجمة القول المجمیل، ص ۱۳۱۰، فصل ثانی ،مسنون بودن بیعت)

(٢) لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (سورهُ حَمَّ السَّجدة، آيت: ٣٤)

وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة، فرأيتهم يسجدون لمرزُبان لهم، فقلت: لَرَسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أحقُّ أن يُسجدَ له ، فأتيتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم، فقلتُ: إنّى أتيت الحيرة فرأيتهم يسجُدون لمرزبان لهم، فأنت أحقّ بأن يُسجدَ لك، فقال لي: أرأيت لو مررتَ بقبري أكنتَ تسجدُ له ؟ فقلتُ لا، فقال: لا تفعلوا، لو كنتُ آمرُ أحدًا أن يسجُد لأحدِ لأمرتُ النّساءَ أن يسجُدُن لأزواجهنّ، لما جعل الله لهم عليهنّ من حقّ رواه أجوداوُد و رواه أحمد عن معاذ بن جبل (مشكاة المصابيح، ص: ١٨٢، كتابُ النّكاح، باب عشرة النساء وما لكلّ وًاحدِ من الحقوق، الفصل الثّالث)

# جو خص بیکہتا ہے کہ طریقت شریعت سے افضل ہے وہ گمراہ ہے

سوال: (۱۱۵۹) ایک مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ طریقت شریعت سے افضل ہے، طریقت کے مقابلہ میں شریعت کوئی چیز نہیں ہے، اور نماز روزہ کی کچھ ضرورت نہیں ہے، وہ مولوی صاحب حق پر ہیں یانہیں؟ (۱۱۸۸ /۱۳۳۹ھ)

الجواب: یہ جاہلوں کا قول ہے کہ شریعت کوئی چیز نہیں ہے، مدارنجات شریعت کی اتباع پر ہے، شخ سعدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

خلاف پیمبر کے رہ گزید ک کہ ہرگز بہ مزل نخواہدرسید(۱)

الحاصل قول الشخص كا جوائي كومولوى كہتا ہے بالكل غلط ہے، اور و مولوى نہيں ہے، بلكہ جموٹا اور دو الله تعالى: ﴿ وَ مَنْ يَّنْتَغِ اور دَجَالَ ہے، جومسلمانوں كو مَمْ اور اسلام سے تكالما ہے۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿ وَ مَنْ يَّنْتَغِ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَكُنْ يُتُفْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِوَ قِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴾ (سورة آلعران، آيت: ٨٥)

# بيكهناكه بيركاحكم اللدكي علم سع بوه كرب كلمه كفرب

سوال: (۱۱۲۰) ایک شخص پیر کہلائے اور پیری مریدی کرے، اور شخص مذکور عالم بھی نہیں، صرف کچھا اگریزی پڑھا ہواہے، جس کی وجہ سے کچھ عربی جانتا ہے، اس کا پیرلوگوں سے سجدہ کراتا ہے، ساع معہ مزامیر سنتے ہیں، اور اکثر اس کی مجلسوں میں مستورات بھی شریک ہوتی ہیں، فرض خوب کود پھاند ہوتی ہے، توبیطریقہ جو غیرمحرم سے رکھتے ہیں، کیانا جائز ہے؟ اورا لیسے شخص کو شرعا کیا کہنا چا ہے؟ اور ایسے فول ہے کہ پیر کا تھم، قول مقدم ہے خدا کے تھم سے کیا صحیح ہے؟

الجواب: بیطریق ناجائز اور حرام ہے، اور وہ شخص جومرید کرتا ہے فاسق اور بدکارہے، لائق پیر بنانے کے نہیں ہے، اور جو کہتا ہے کہ پیر کا تھم اللہ کے تھم سے بڑھ کر ہے وہ غلط کہتا ہے، اور کلمہ کفر کا کہتا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) ترجمہ: نبی کے برخلاف جو بھی راستہ اپنائے گاوہ ہر گز منزل تک نہیں پہنچے گا۔

# جو خص بد کہتا ہے کہ میری مجلس میں کوئی حدیث نہ بیان کرے وہ فاست ہے

سوال: (۱۱۲۱) ایک عالم نے ایک مجلس میں صدیث مرفوع بیان کی، ایک اہل مجلس نے کہا کہ میں اس حدیث ند بیان کرے، اور مولوی میں اس حدیث ند بیان کرے، اور مولوی صاحب کی بہت اہانت کی، اور حدیث پر طعن کیا، ایسے شخص کا کیا تھم ہے؟ اور اس کے ہاتھ پر بیعت درست ہے یا نہیں؟ (۳۳/۱۲۳۳ه)

الجواب: ایساشخص فاسق ہے،اوراس سے بیعت ہونا درست نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# جو خص میرکہتا ہے کہ راگ سننا سنت ہے وہ گمراہ ہے

سوال: (۱۱۲۲) عمر و کہنا ہے کہ راگ کا سننا سنت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور لڑکیوں کی حدیث کو استدلال میں لا تاہے، اور کہنا ہے کہ حضور مِلانی اِللّٰہ بھی گانا سناہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حبشیوں کا ناچ دکھایا ہے، اور جنتی احادیث گانے کی حرمت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حبشیوں کا ناچ دکھایا ہے، اور جنتی احادیث گانے کی حرمت میں آئی ہیں ان کونہیں مانتا، اور مرید بھی کرتا ہے، ایسے خص کا شریعت میں کیا تھم ہے؟

الجواب: اليا هخص فاسق ومبتدع ہے، اور بیعت ہونا اس سے حرام ہے کہ وہ ضال اور مضل ہے، اور بیعت ہونا اس سے بہطریق محبت وموانست اور مضل ہے، ہادی اور مقتدا کیسے ہوسکتا ہے؟! اور میل جول اس سے بہطریق محبت وموانست ناجائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### بيرول كومدىيد ينا

سوال: (۱۱۲۳) اس زمانے میں جو پیر ہیں ان کونفذی دینے سے ثواب ہوتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۹-۳۵/۳۳۹ھ)

الجواب: إنّما الأعمال بالنِّيّات (١) الراخلاص كساته كهفرج كياجائ كاس كا ثواب

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٢/١، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدؤ الوحي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلخ .

حاصل ہوگا، باقی فی الحال کے پیروں سے معلوم نہیں کون سے پیرمراد ہیں، فی الحال زمانۂ حال میں دونوں طرح کے پیرعالم (دنیا) میں ہیں، درویش صادق، متبع سنت، عالم باعمل بھی ہیں، اور مبتدع وجابل، خلاف شرع بھی ہیں، اوّل قتم سے بیعت ہواوران کی خدمت کرے، اور ثانی قتم سے مرید نہ ہواوران سے علیحدہ رہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# پیرصاحب کے بڑے بیٹے کوجو ہدیہ ملاہے اس میں دوسری اولا د کا حصہ ہے یانہیں؟

سوال: (۱۱۲۳) ایک بزرگ فوت ہو گئے، ان کی اولا دیلئے بیٹیاں موجود ہیں، اب لوگ ان کے بڑے بڑے ان کے وہی مالک ہیں یا کے بڑے ان تحالف کے وہی مالک ہیں یا دیگر اولا دبھی اس میں شریک ہے؟ (۲۲/۱۳۷۱ھ)

الجواب: تحائف وہدایا جو کچھ بڑے صاحب زادہ کو دیئے جائیں، وہ اُن ہی کی ملک ہیں، ملکیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے جس کو دیں بی تیمرع واحسان ہے، دعو کا کسی کوئیس پہنچتا۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### مریدوں سے چندہ اور مالی جرمانہ وصول کرنا

سوال: (۱۱۷۵) بعضے لوگ پیری مریدی کرتے ہیں اور اس کے وسلے سے روزی کھاتے ہیں، ہرسال میں دوایک دفعہ مریدوں سے چندہ وصول کرتے ہیں، جونہیں دیتا جبراً و مار پیٹ سے ادا کرتے ہیں، اور جوکوئی قصور کرے اس کو جرمانہ کرکے خود لیتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟
کرتے ہیں، اور جوکوئی قصور کرے اس کو جرمانہ کرکے خود لیتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: زبردت لوگول سے روپیہ پیبہ لینا اور جرمانہ مالی کرنا حرام ہے، حدیث شریف میں ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا مال بدون اس کے دل کی خوثی سے لینا جائز نہیں ہے (۱) فقط واللہ اعلم (۱) عن أبي حرّة الرّقاشي عن عمّه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألا لا تـظـلـمـوا، ألا لايـحـل مال امرىء إلاّ بطيب نفس منه، رواه البيهقي في شعب الإيمان (مشكاة المصابيح، ص: ۲۵۵، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثّاني)

#### استدراج كاظهور فاسق وفاجرمسلمان سيجهى موتاب

سوال: (۱۱۲۱) استدران (۱) مسلمان میں آتا ہے یا نہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمان اور کافر دونوں میں آتا ہے، اور دلیل میں عبارت ملاعلی قاری کی شرح فقد اکبر کی پیش کرتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ استدراج اور خوارق عادات مسلمان و کافر وغیرہ کو عام ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ استدراج مسلمان میں نہیں آتا خاص کافر میں آتا ہے اور دلیل میں قول باری تعالی: ﴿سَنَسْتَدُدِ جُهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ ﴾ (سورہُ قلم، آیت: ۲۲) پیش کرتے ہیں۔ (۱۳۲۱/۱۳۷۱ھ)

الجواب: استدراج (۱) مسلمان فاسق وفاجر وعاصی اور کافر کو عام ہے جبیبا کہ عبارت شرح فقد اکبر (۲) سے ظاہر ہے اور نزاع اس میں لاحاصل ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## بیمقولہ بے اصل ہے کہ جس کا کوئی پیرنہیں اس کا پیر شیطان ہے

سوال: (١١٦٤) جس كا پيزېيں اس كا پيرشيطان ہے: يەمقولەتچے ہے يانېيں؟ (٣٢/١٥١٠هـ)

(۱) استدراج كنوى معنى بين: وهيل وينا، يكا يك رفت مين شايدا ـ ارشاد پاك ب: (سنست أدر جُهُمُ ومن حَدْثُ لَا يَعْلَمُونَ في (سورة اعراف ، آيت: ۱۸۲) ، مم ان (كفار) كو بدر رق (جَبْم كي طرف) ليجا رح بين ، ال طور پر كدان كو في خيني ، اورا صطلاح معنى بين : غير مسلم سخر قي عادت كا ظاهر بهونا ، في سعدا جمد الياكام ظاهر بهوتو وه نميخر وه كه الرابات به اورولي كها تحصي طاهر بهوتو د كرامت كه لا تا به بحانه مثل (۲) و أمّا الّتي تكون أي المخوارق للعادة الّتي توجد لأعدائه أي لأعداء الله سبحانه مثل المليس أي في طي الأرض له حتى يوسوس من في الشرق والغرب ....... وفرعون أي حيث كان يأمر النيل بأنه يجرى على وفق حكمه ...... والدّجّال أي حيث ورد أنه يقتل شخصًا ويحييه ممّا روى في الأخبار ...... أنه كان أي بعض الخوارق لهم ...... فلا نسميها أي تعلى المخوارق آيات أي معجزات ..... ولاكر امات ..... ولكن نسميها قضاء حاجات لهم أي للأعداء من الأغبياء أعمّ من الكفّار والفجّار ، وذلك أي ما ذكر من أن خوارق المعادات قد تكون للأعداء على وفق قضاء الحاجات، لأنّ الله تعالى ...... يقضى حاجات العادات قد تكون للأعداء على وفق قضاء الحاجات، لأنّ الله تعالى كما قال الله تعالى : ﴿ المعادات قد تكون للأعداء المطبوعة : المطبوعة المجبائي الواقع في الدّهلي)

الجواب: به مقوله عمومًا صحیح نهیں ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم سوال: (۱۱۲۸) جس کا کوئی پیرنہیں اس کا پیر قیامت میں شیطان ہوگا؟ (۳۲/۱۲۵۱هـ) الجواب: بیافتر اءاور بےاصل ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### من لاشيخ له فهوشيطان كامطلب

سوال: (۱۱۲۹) کتاب گنج الا برار میں درج ہے: لا دین لمن لا شیخ له، و من لا شیخ له فهو شیطان (۱۳۹) کتاب گنج الا برار میں درج ہے: لا دین لمن لا شیخ له فهو شیطان (اس شخص کا کوئی پیروم شرنہیں وہ شیطان ہے) یہ حدیث ہے یا مقولہ؟ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ (۲۵/۵۵–۱۳۳۲ه)

الجواب: بیحدیث نبیں ہے، کسی کامقولہ ہے، اور مطلب بیہ کہ بلاوساطت و بیعت پیرمرشد کامل تبع سنت کے مکاید شیطان وفس سے بچناد شوار ہے، جیسا کہ مولانا جامی قدس سرہ کاقول ہے:

تو اے بے پیر تا پیرت نباشد ، ہوائے معصیت جان می خراشد(۱)

مگر واضح ہوکہ بیت کم کلی نہیں ہے اور شرعًا بیعت مرشد کامل کی فرض اور واجب نہیں ہے، سنت ومستحب ضرور ہے۔ کما حقّقه فی القول الجمیل (۲)

# یہ کہنا غلط ہے کہ جوکسی کا مرید نہیں وہ شفاعت سے محروم ہے

سوال: (۱۱۷) دو شخص نیک صالح نمازی اور حتی الوسع محرمات و کروہات ہے بھی پر ہیز کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخص تو کسی بزرگ کا مرید ہے، گراس کے پیرنے اس کومرید کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، تو آیا اس کومرید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حالانکہ بیاس نیت سے مرید کرتا ہے کہ لوگ مرید ہونے کے بعد میری تھیجت مانیں گے، اور رفتہ رفتہ راہ راست پر آجائیں گے، اور دوسرا شخص کسی کا مریز نہیں ہے، لوگوں میں بیمشہور ہے کہ جو کسی کا مریز نہیں ہوتا وہ شفاعت سے محروم رہتا

<sup>(</sup>۱) اے بے پیروالے! جب تک تیراکوئی پیرنہیں ہوگا: گناہوں کی خواہش تیری جان چھیلے گی! یعنی گناہوں سے تو چی نہیں سکے گا۔۱۲

<sup>(</sup>٢) شفاءالعليل ترجمهالقول الجميل، صبه الفصل ثاني، مسنون بودن بيعت ١٢١

ہے،آیا ہے کے یانہیں؟ (۳۳/۳۰۰–۱۳۳۴ھ)

الجواب: بین غلط ہے کہ جوکسی بزرگ کا مرید نہ ہو وہ شفاعت سے محروم ہوگا معاذاللہ، جو مسلمان حضرت محمد مسلمان حضرت محمد رسول اللہ مِلاَیْمَایَا کی امت میں ہے، اور تبع سنت ہے وہ آنخضرت مِلاَیْمَایَا کی امت میں ہے، اور تبع سنت ہے وہ آنخضرت مِلاَیْمَایَا کی مریدہاورتا بع ہے، بس بیکا فی ہے، اور بلاا جازت شخ کامل مرید کرنا ناجائز ہے۔ فقط واللہ اعلم

بیعت کے بعد کوئی گناہ سرز دہوجائے تو کیا کرے؟

سوال: (۱۷۱۱) اگر بیعت کر کے کوئی حرکت سخت ہوتو اپنے شیخ سے ظاہر کرکے معاف کرالے یا دوبارہ بیعت ہو؟ (۱۳۸۷/۱۳۸۱ھ)

الجواب: توبه کرلیوے، اور آئندہ کو اس معصیت سے مجتنب رہے، یہی کافی ہے، اوراگر تجدید بیعت کرلیو ہے توبی بھی اچھاہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

تصوریشخ شرعًا جائزہے یانہیں؟

سوال: (۱۷۲) تصور شخ از روئے قرآن مجید وحدیث شریف جائز ہے یا نہ؟

(plmm-mr/lmr+)

الجواب: اسكم تعلق حضرت شاه ولى الله قد سره نه المقول الجميل مين بيارقام فرمايا عن قالوا: طرق الوصول إلى الله ثلاث إلخ وثالثها: الرّابطة بشيخه، وشرطها: أن يكون الشّيخ قَوِى التّوجّه، دائم الْيَادُ داشت، فإذا صحبه خلّى نفسه عن كلّ شيء إلاّ محبّته، وينتظر لما يفيض منه ويغمّض عينيه أو يفتحهما وينظر بين عيني الشّيخ ، فإذا أفاض شيء فليتبعه بمجامع قلبه، وليحافظ عليه، وإذا غاب الشّيخ عنه يخيل صورته بين عينيه بوصف المحبة والتّعظيم ، فيفيد صورته ماتفيد صحبته إلخ (١)

سوال: (۱۱۷۳) تصور پیریا شخ عورت کے لیے جائز ہے یانہیں۔(۱۳۲۱/۱۳۷۱ھ)

(١) شفاء العليل ترجمة القول الجميل، ص : ٢٧ - ٢٤، فصل سادس، أشغال نقشبندية.

الجواب: تصور شیخ جس کو ' ربط قلب بہ شیخ '' کہتے ہیں صوفیہ کے یہاں صفائی قلب کے لیے ضروری ہے، اور علاء نے بھی اس کو جائز رکھا ہے، چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قول جمیل میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اشار ہ یہ بھی بتایا ہے کہ تصور شیخ اس طرح پر ہونا چاہیے کہ شیخ کو محض ذریعہ وصول فیوض خداوندی سمجھ کر اس کی صورت کو عقیدت کے ساتھ الحوظ رکھے، اس طرح یہ تصور جائز ہے، کیونکہ اس میں نہ تو شیخ کے ساتھ عابد و معبود کا معاملہ کیا گیا، نہ اس کو مستقل بالذات مقصود اصلی قرار دیا گیا، اور اس کا ادنی فائدہ یہ ہم ممل میں احتیاط محوظ ہوگا، کیونکہ جب کوئی ممل کرے گا تو کہ یہ خیال کرے گا کو کہ خیال کرے گا تو کہ یہ خیال کرے گا کو کہ جنال کرے گا کو کہ جنال کرے گا کو کہ جائے گا کہ گویا شیخ کے سامنے ہونے کا اثر ضرور رہے گا (۱)

## بزرگ کے مزار پرحصول فیض کے لیے مراقبہ کرنا

سوال: (۱۱۷۴) کسی بزرگ کے مزار کے قریب انتظار فیض میں مراقبہ کرنا، نیز مرشد کی صورت کا تصور کے اخذ فیض کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۹۰/۱۲۹۰ھ)

الجواب: بيثابت نبيس ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) اب بزرگانِ دیوبند نے تصور شیخ کوختم کردیا ہے، وہ سالکین کواس کی تعلیم نہیں دیتے، اب ان کاعمل شیخ الطا کفہ حضرت گنگوہی قدس سرؤ کے مندرجہ ذیل فتو کی پر ہے:

سوال: تصور شخوشخوشخوشخورائے جمعیت خاطر و دفع خطرات مشائخ زمانہ کرتے ہیں اور اس کورکن یہ طریقت و واجبات سے جانے ہیں کہ بدون اس کے حصول فیوش و ہرکات محال ہیں، لہذا الی صورت میں یہ شخل کرنا کیسا ہے؟ اور قرونِ ثلاثہ مشہود لہا بالخیر میں کسی صحابی و تابعین و ائمہ دین رضوان اللہ تعالی علیہم سے شخل کرنا کیسا ہے؟ اور قرون شاخہ حب ایسا ضروری ہوتو صحابہ کس طرح اس فعل سے محروم رہے ہوں گے؟! اور جوزمانہ خیرالقرون میں اس کا وجود نہ تھا تو پھر کس طرح ایسا ضروری نہ کورسوال ہوسکتا ہے گوعقیدہ شرک تک نہ پہنچا ہو۔ خیرالقرون میں اس کا وجود نہ تھا تو پھر کس طرح ایسا ضروری نہ کورسوال ہوسکتا ہے گوعقیدہ شرک تک نہ پہنچا ہو۔ جواب: اس شغل میں متاخرین صوفیہ نے فلوکیا اور شرک تک نوبت پہنچی ، الہٰذا متاخرین علماء نے اس کومنع فرمایا ، اور اب علمائے متاخرین کے قول پر عمل کرنا چا ہیے ، اس شغل کی پھو ضرورت نہیں ، اور نہ صحابہ میں اس شغل کا پچھا ثر تھا۔ فقط و اللہ تعالی اعلم

(فاولی رشیدیه، ص: ۲۲۰، اخلاق اور تصوف کے مسائل، شیخ کے تصور کا حکم ، مطبوعہ جسیم بک ڈیو، دہلی)

### پیرکوراضی رکھنا جا ہیے

سوال: (۵۷۱) پیرکونذ رانه لینا کیساہے؟ پیرکومعمولی بات پر بددعا دینا کیساہے؟ (۳۳۳-۳۳/۲۰۲۸)

الجواب: پیرکو ہدیہ لینا درست ہے حتی الوسع پیرکوراضی رکھنا چاہیے، جس سے وہ خفا ہوکر بددعا نہ کر ہے، کی جس سے وہ خفا ہوکر بددعا نہ کر ہے، لیکن جس امر میں اللہ کی معصیت ہوتی ہواس میں پیرکی اطاعت درست نہیں ہے، اگر چہوہ بدعا کر ہے کچھان شاء اللہ تعالی اثر نہ ہوگا، اور پیرکو متحمل مزاج اور تبع سنت ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ذراسی بات میں بددعا کرنے گئے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# سجاده اور جانشیں کیسا ہونا جا ہیے؟

سوال: (۱۷۲) سجاده اورمتولی کس کو کہتے ہیں؟ اور سجاده ومتولی کس کو بنانا چاہیے؟ (۱۳۳۴-۳۳/۵)

الجواب: جومرید کسی شخ کامل کا ہوجائے، اورا تباع سنت علم عمل میں ومعرفت میں اس کا قدم رائخ ہوجائے وہ سجادہ اور جانشیں ہونا چاہیے، باقی شرائط واجازت وخلافت قول جمیل شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھنا چاہیے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۷۷۱) سجادہ نشین طریقت کے لیے کونسی صفات کا ہونا واجب ہے؟ جن کے نہ ہونے سے سےادہ نشینی ناحائز ہو؟ (۳۳/۵۱۳هـ)

الجواب: کسی بزرگ کی جانشینی اورخلافت کے لیے اوّل تو علم دین کی ضرورت ہے، پھر انباع شریعت اورتقو کی اورتو اضع وجمیع اوصاف حسنہ موجود ہونا ضروری ہے، اور کمال باطنی حسب تفصیل محققین صوفیائے کرام حاصل ہونا ضروری ہے، تفصیل ان امور کی المقول المجمیل تالیف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھنا چاہیے(۱)

 <sup>(</sup>۱) شفاء العليل ترجمة القول الجميل، ص: ۱۲-۲۰، فصل دوم، شروط مرشد

# سركاري سجاده نشيس كاحكم

سوال: (۱۱۷).....(الف) خلاصه سوال بیہ کہ ایک خانقاہ بھم گورنمنٹ وقف قرار دی گئ، اوراس کا سجادہ نشیں خاندان میں سے ایک شخص جس کا مجاز بیعت ہونا ثابت نہیں مقرر ہوا، تو سجادہ نشینی کی وجہ سے وہ لائق پیر بنانے کے ہوگیایا نہیں؟

(ب) سجادہ نشیں ندکورا پنے چچا کواوقات مقررہ سابقہ کے اندرزیارت مزارات سے روک سکتا ہے یانہیں؟

(ج) پچاصاحب کوخانقاه میں بیٹھنے سے منع کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۲۱/۸۷۱–۱۳۳۷ھ)

الجواب: (الف) يہ سجادہ نشينی بہ طريق توليت ہے يعنی چونکہ گورنمنٹ نے اس کو متولی اور سجادہ نشين بناديا۔ لہذا وہ سجادہ نشين ہوگيا، اس رسم سجادہ نشين سے وہ لائق بيعت لينے اور مريد كرنے اور معلم طريقت و پير بننے كنہيں ہوا، اس كے ليے جداگا نہ شرائط ہيں جو كہ كتب تصوف ميں مبسوط ہيں، اور حقيق اس كى القول المجميل ميں فركور ہے، اس كود كھرليا جائے (۱)

(ب) سجادہ نشین مذکور کو بیری حاصل نہیں ہے کہ چپا صاب موصوف کو اوقات مقررہ میں زیارات مزارات سے منع کرے۔

(ج) سجادہ نشیں مٰدکور کو بیرممانعت بھی جائز نہیں ہے، اور خانقاہ کے اندر جہاں چیا صاحب بیٹھتے ہیں، بیٹھنے سے ان کورو کئے کاحق حاصل نہیں ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## شیخ کامل کی اجازت کے بغیر بیعت کرنا درست نہیں

سوال: (۹) از بداوراس کا بھائی عمر وکسی پیرصاحبِ اجازت کے مریز بیس ہیں، اور نہان دونوں کوکسی پیرصاحبِ اجازت ہے، باوجوداس بات کے دونوں نے دونوں کوکسی پیری مریدی کی اجازت ہے، باوجوداس بات کے دونوں نے پیری مریدی کا سلسلہ جاری کررکھا ہے، اور بدعات سیسته اور محر مات قبیحہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پیری مریدی کا سلسلہ جاری کررکھا ہے، اور بدعات سیسته اور محر مات قبیحہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور القول الجمیل، ص:۱۲-۲۰، دوسری فصل، جواب سوال سوم و شروط مرشد، ازشر طاق ل تا شرط بخم۔

مکاری اور کذب و دغل سے رات دن کام ہے، پر ہیز گاری نہیں ہے، ان کا بیعت اور امامت کرنا کیسا ہے؟ (۱۲۳۳-۳۲/۱۲۳۱ھ)

الجواب: بدون کسی شیخ کامل متبع شریعت سے مجاز ہونے کے بیعت کرناکسی کو درست نہیں ہے، اور سلسلہ پیری مریدی کا جاری کرنا درست نہیں، اور بدعتی سے مرید ہونا درست نہیں، اور مبتدع کی امامت مکروہ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### ا کابر دارالع اور دیست برافتراء کرنے والے سے مرید ہونا

سوال: (۱۱۸۰) ایک خص مرید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا نارشید احمد صاحب اور مولا نااشرف علی صاحب اور مدرسہ اسلامید دیو بند اور مرز اقادیا نی بیسب وہا بی ہیں، اور ان کے یہاں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر نماز میں گدھے کا خیال آجاد ہے تو نماز ہوجاتی ہے، اگر رسول اللہ علی خیال آوے تو نماز نہیں ہوتی، اس شخص کی نسبت کیا تھم ہے؟ (۱۲۰۷/۲۱۰۵) اور اللہ علی اللہ علی خیال آوے تو نماز نہیں ہوتی، اس شخص کی نسبت کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۸/۲۱۰۵) اللہ علی مارد وہروں کو بھی گراہ کرتا ہے، اور وہ اور اس کے اُتباع ضال ومضل ہیں، مرید ہونا ایسے جاہل ومفتری کذاب سے درست نہیں ہے، وہ خود بھی گراہ ہے اور دوسروں کو بھی گراہ کرتا ہے، ہرگر حضرت مولا نا رشید احمد صاحب قدس سرہ اور مولا نا اشرف علی صاحب ایسے نہیں ہیں جیسا کہ وہ کذاب کہتا ہے، اور ایسا انہوں نے کہیں نہیں کھا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## جس پیرکامعاملہ اچھانہیں اس سے طع تعلق کرنا

سوال: (۱۱۸۱) میں نے ایک سیدصاحب سے بیعت کی ،ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے پچیس رو پیقرض مانگے ، میں نے دوسرے سے لے کردے دیئے ، آج کل کرتے ہوئے سال بھر ہوگیا اور ادانہیں کرتے ،معلوم ہواہے کہ ایک دوسرے سے بھی یک صدر و پیہ لے گئے تھے ، اورادانہیں کیے گئے ،ایسے خص کی بیعت رکھنی اچھی ہے یانہیں؟ (۱۳۹۲/۱۲۹۲ھ)

الجواب: اگران کا معاملہ اچھانہیں ہے اور بیم تحق ہوجاوے کہ وہ اس حیلہ سے دنیا طبی کرتے ہیں اور کوئی عذر شرعی افلاس وغیرہ کا بھی نہیں ہے جو کہ مانع ادائے قرض سے ہو، تو ان سے قطع تعلق

کر کے کسی دوسرے بزرگ متبع سنت عالم باعمل تارک دنیا سے بیعت ہوجانا بہتر ہے۔فقط واللّٰداعلم

### مسجد ميں اشعار پرٹھ کررونا پیٹینا اور شور مجانا

سوال: (۱۱۸۲) کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکہ میں کہ مولوی صاحب نے پچھلوگوں کو اپنامرید بنایا اور جمعرات کی شب کو وہ مع اپنے مریدین کے مسجد میں جاکر مختلف قتم کے اشعار اور غزلیات پڑھ پڑھ کر چلا چلا کرروتے ہیں، اور انتہا درجہ جزع وفزع دکھلاتے ہیں، اور خوب تالیاں بجاتے ہیں، غرض مسجد میں اس درجہ کا شور مچاتے ہیں کہ محلّہ تک گونئ جا تا ہے، میں، اور خوب تالیاں بجاتے ہیں، غرض مسجد میں اس درجہ کا شور مچاتے ہیں کہ محلّہ تک گونئ جا تا ہے، کہ میں جوش میں آکر کوئی ناچنا ہے اور کو دتا بھی ہے، اور وہ اپنے مریدین کو تعلیم دیتے ہیں کہ اس وقت ایک قطرہ آنسوکا بہانا بھی تمہمارے لیے باعث نجات ہوگا، اس پر مریدین اور بھی رونا پیٹینا اور میں شور مجان شروع کر دیتے ہیں۔

اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ مولوی صاحب تیر ہویں اور چود ہویں تاریخ کو جلسہ عن معقد کرتے ہیں، اس میں صرف اسی طرح کودنا، اور اشعار پڑھنا، تالیاں بجانا، رونا پٹینا، اور شور مچانا ، معقد کرتے ہیں، اس میں صرف اسی طرح کودنا، اور اشعار پڑھنا، تالیاں بجانا، رونا پٹینا، اور شور مچانا ، میں ہوتا ہے، اور اس وقت کے لیے عام مخلوق پریہ حتی حکم لگادیتے ہیں کہ ہر شخص پر ضروری ہے کہ اس رسم میں ہمارے اس عرس میں گائے ، بکری، مرغی کوئی نہ کوئی جانور اور کوئی چیز لے کر شرکت کرے، اور اگرکوئی شخص نہا ہیت مفلس اور سکین ہوتو اس پر لازم ہے کہ کم سے کم تھوڑ ابہت آٹایا چاول سہی لے کر شرکت کرے محض خالی ہاتھ کوئی شرکت نہ کرے، چنا نچہ اس طور پر لوگوں کی شرکت ہو بھی رہی کہ تو اس صورت میں اس فتم کے افعال اور احکام شرعًا جائز ہیں یا نہیں؟ اور بر تقدیر ثانی اس مولوی صفحات ہے، تو اس صورت میں اور مریدین وغیرہ پر کیا تھم شرعًا عائد ہوتا ہے؟ جواب مدلل مفصل با حوالۂ کتب وصفحات مرحمت ہو، عنداللہ ما جوراور عنداللہ مشکور ہوں گے۔ (۱۳۵۳ میں ۱۳۵۰ میں اور مردید)

الجواب: یہ تمام ترخرافات یکسر بدعات سیند اور مختر عات قبیحہ سے لبریز ہیں، کسی مسلمان کے لیے ایک لمحہ بھی ایسی شیطانی مجالس میں شرکت جائز نہیں، ان کے موجد، ان کے مرتکب، ان میں شرکت کرنے والے، سب کے سب فاسق ومبتدع ہیں، سوال میں ان مرعیانِ تصوف کی جس قدر حرکات مذکور ہیں ان میں سے ہرایک قابل نفرت اور تعلیمات اسلامیہ سے کوسوں دور ہیں، بھلا وہ

مساجد جن میں خوف اور تأذی مصلین سے <u>بینے کی خاطر ذکرالٰہی کی باند آ ہنگی سے بھی ممانعت کا حکم</u> ہے؛ وہاں تغنی بالاشعار اور جزع وفزع جائز ہوسکتا ہے؟! احکام اسلامیہ کی رو سے مسجدوں کا ایک ایک گوشہ ایسے لوگوں پر ملامت کناں ہے، تمام مسلمانوں کو جاسیے کہ عام لوگوں کواس فتنعظیم سے بچانے کی ہرممکن کوشش کریں،اوراس میں شرکت کرنے والے سے قاطبۂ مقاطعہ کردیں،اوراگر مسلمان اجتماعي حيثيت سےكوئى قوت ركھتے ہيں توان انسان نما شيطا نوں سے كم سے كم مساجدالہيہ كو محفوظ رکھیں کہان کی وضع خالص عبادت اور ذکر الہی ہی کے لیے ہے۔ قول الشّامي في تحت قول الدّرّالمختار: هل يكره رفع الصّوت بالذّكر والدّعاء إلخ. لما صحّ عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه أخرج جماعة من المسجد يهللون ويصلّون على النّبي صلّى الله عليه وسلّم جهرًا، وقال لهم: ما أراكم إلا مبتدعين إلخ (١) (شامى: مطبوعة مصر: ٢٨٢/٥) وفيه أيضًا: اخرج الطّحاوي في شرح معانى الآثار أنّه صلّى الله عليه وسلّم نهى عن أن ينشد الأشعار في المسجد إلخ، ص ٢٥ ٢٨٣٠ (٢) و في البحر: واستماع صوت الملاهي حرام ..... قال عليه الصّلاة والسّلام: استماع الملاهي معصية ، والجلوس عليها فسق ، والتّلذّذ بها كفر (٣) (تكملة بحرالرّائق: مصر: ١٨٩/٨) وقد بسط العلاّمة الشّامي بسطًا طويلًا في تحقيق حقيقة التغنى المحرمة وقال: عرف القهستاني الغناء بأنّه ترديد الصّوت بالألحان في الشّعرمع انضمام التّصفيق المناسب لها إلخ وفي الملتقى: وعن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه كره رفع الصّوت عندقراءة القران (الحديث) فما ظنّك به عند الغناء الّذي يسمونه وجدًا ومحبة فإنه مكروه لا أصل له في الدِّين. قال الشّارح: زاد في الجوهرة: وما يفعله متصوّفة زماننا حرام، لا يجوز القصد والجلوس إليه إلخ (م)

<sup>(</sup>١) الدّر والشّامي: ١٩٨٥-٢٨٨-كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع .

<sup>(</sup>٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نها عنه أن تنشد الأشعار في المسجد و أن يباع فيه السّلع و أن يتحلّق فيه قبل الصّلاة (شرح معاني الآثار:٣٨/٢) كتاب الزّيادات، باب انشاد الشّعر في المساجد)

<sup>(</sup>٣) تكملة البحر الرائق: ٣٣٦/٩، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشّرب تحت قوله: دعى إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد و يأكل.

<sup>(</sup>٣) الشَّامي: ٩/ ٢٥/٩، كتاب الحظر والإباحة .

ر شامی: ۲۳۲/۵) یہاں مخضرًا اس وجدو محبت کی حرمت پردو چارروایات فقہیہ پیش کردی گئی، ورنہ صد ہا حدیثیں آثار سلف کا، بے انتہا ذخیرہ، کتب فقہ کی سیڑوں عبارتیں، اس کی تائید میں پیش کی جاسکتی ہیں، مساجد کے آداب تغنی بالا شعار کی حرمت وغیرہ وغیرہ پرا گر تفصیلی دلائل قائم کی جائیں تو ایک خیم کتاب تیار ہوسکتی ہے، طالبان حق کے لیے جو پچھ کھا گیا یہی کافی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ایک خیم کتاب تیار ہوسکتی ہے، طالبان حق کے لیے جو پچھ کھا گیا یہی کافی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## خلفاءاینے شیخ ومرشد کے ترکہ کے وارث نہیں

سوال: (۱۱۸۳) اگر کسی شیخ ومرشد کے متعدد خلفاء و جانشین ہوں تو کیا وہ اس کے ترکہ کے وارث ہوں گے؟ یا اس کے مستحق ور ثہ ہوں گے؟ خلافت اور جانشینی کی مجلس میں اگر مرشد کے ور ثہ موجود ہوں تو کیا یہ شرکت مبطل حق شرع ہوگی یا نہ؟ (۳۳/۲۳–۱۳۳۴ھ)

الجواب: وارث شری محروم نہیں ہوسکتے اور مریدین وخلفاء کسی شخ کے وارث شری اس کے ترکی اس کے ترکی ہیں ہے۔ ترکی ہیں ہے۔

#### درودشریف میں اپنے بیرومرشد کا نام شامل کرنا

الجواب: غیرانبیاعلیم السلام پردوردشریف تبعًا للا نبیاء علیهم السّلام فقهاء نے جائز
کھا ہے، تنہاغیر انبیاء علیهم السّلام پردرودشریف منع لکھا ہے، باقی بیعبارت وطریق درودشریف
کاجوسوال میں درج ہے چھانہیں ہے، اور بیامرنہایت مذموم اورسوئے ادبی ہے کہ آنخضرت مِسَالْتُهِیَّامُ ہُمُ کَام پرسیدنا بھی نہیں ہے اور آپ کے نام کے ساتھ ہی اپنے پیرکے نام کے ساتھ الیسے الفاظ کھے جائیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# شخ عبدالقادر جيلاني افضل بين ياسيداحد كبيررفاعي؟

سوال: (۱۱۸۵) زید کہتا ہے کہ سیدعبدالقادر جیلانی قدس سرہ اپنے وقت میں غوث یا قطب الا قطاب نہیں تھے، اور سیدعبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب سیدا حمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ منورہ میں چنداولیاء کے ہمراہ بیعت کی ہے، یہ بیعت اس وقت ہوئی کہ جب سیدا حمد کبیر رفاعی کی ولایت اور رفاعی کے لیے مزار انور سے دست مبارک فکلاتھا، عمر کہتا ہے کہ سیدا حمد کبیر رفاعی کی ولایت اور قطبیت میں ہمیں بالکل کلام نہیں، گران کو سیدعبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر نصنیات نہیں ہو سکتی، دونوں حضرات میں فضیلت کس کو ہے؟ (۱۲۵/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: طریق اسلم یہ ہے کہ دونوں بزرگوں کی بزرگی اورعظمت اورمقربِ بارگاہ تق تعالیٰ کے ہونے کا قائل اور معتقد ہو، اور تفضیل کسی ایک کی اولیاء اللہ میں سے دوسر ہے پراس طرح کہ تنقیص دوسر ہے کی اس سے لازم آئے نہ کی جائے، انبیاء کیم السلام میں باوجود یکہ فضیلت بعض کی بعض پرنص قطعی سے ثابت ہے جسیا کہ فرمایا: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَیٰ بَعْضِ الآیة ﴾ بعض پرنص قطعی سے ثابت ہے جسیا کہ فرمایا: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَیٰ بَعْضِ الآیة ﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۲۵۳) کین بہایں ہمہ ارشاد ہے: ﴿لاَ نُفَرِّ قُ بَیْنَ اَحَدِ مِّنْ دُسُلِهِ الآیة ﴾ (سورہ بقرب (سورہ بقرہ، آیت: ۲۸۵) کیس اولیاء اللہ میں بھی ایسانی اعتقادر کھے کہ سب بزرگ اور سب مقرب بارگاہ اللی بیں، باقی یہ کہ کون ان میں افضل ہے اور کون مفضول؟ اورکون قطب ہے یا کون قطب بارگاہ اللی بیں، باقی یہ کہ کون ان میں افضل ہے اور کون مفضول؟ اورکون قطب ہے یا کون قطب شریعت سے نہیں دی گئی، اور نہ کوئی نص اس بارے میں وارد ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## حضرت شیخ الهند کے مرثیہ پراعتراض کا جواب

سوال: (۱۱۸۷) زیداینے شخ طریقت کامر ثید لکھتا ہوا مندر جیز بل کلمات کا استعال کرتا ہے،
آسمان نے ہم پرظلم کیا، ہماری آرز و کو خاک میں ملادیا، میراشخ غوثِ اعظم ہے، وہ بانی اسلام کا ثانی ہے، وہ محی الدین جیلانی ہے، وہ لا ثانی ہے، حیاتِ شخ کا منکر بیوتو ف ہے، بعد ظاہری کوئی چیز نہیں وہ مربی خلائق ہے، خانۂ کعبہ میں ہمیں شخ کے مکان کی جبتو ہے، گووہ نظر سے غائب ہے مگر دل کے وہ مربی خلائق ہے، خانۂ کعبہ میں ہمیں شخ کے مکان کی جبتو ہے، گووہ نظر سے غائب ہے مگر دل کے

اندرہے، کیاان کلمات کا استعال شرعًا جائز ہے؟ اوران کے قائل کی امامت و بیعت جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۴۳/۱۸۲)

الجواب: امراوّل جوآپ نے متعلق ایک مرثیہ کے دریافت فرمایا ہے اس کے متعلق اوّلاً بالا جمال تواس قدر سمجھ لیجئے کہ وہ مرثیہ جس کے مضامین اور الفاظ کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ حضرت مولانا شخ الهند مولانا شخص عموث وفقیہ عالم محقق جامع شریعت وطریقت حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ عفوث اعظم محدث وفقیہ عالم محدث وفقیہ ہوکہ تقریبا تمام مهندوستان میں ان کے علم کا فیض جاری ہے اس میں کوئی امر ناجائز اورخلاف شریعت نہ ہوگا۔

اور ثائيا يدكه اشعار وقطم بين اكثر استعارات اورمجاز كااستعال بوتا ب، اوراس قتم كاستعارات ورمجازات علاء وعرفاء كلام بين به كثرت بوت بين، حضرت مولا ناجامى عليه الرحمة كي قطم كود كير ليخ، بلكه ال قتم كاستعارات ومجازات احاديث نبويه اور نصوص قرآنيه بين بحى موجود بين جوكه ما بركتاب وسنت برخفي نبين بي، وارما كثر مبنا اشعار كاعرف بربوتا به، اورمحا ورات بين ايسه استعارات به كثرت مروح بين، اورتشيهات زياده بوتى بين، حقيقت الفاظ مراونين بوقى، لبذا وه كل اعتراض نبين بين، في كوحاتم ثانى اور شجاع كورستم ثانى بولت بين، آخضرت مين المينية في البذا وه كل اعتراض نبين بين، في كوحاتم ثانى اور شجاع كورستم ثانى بولت بين، آخضرت مين المينية في المت كوانبياء كوشن فر مايا: علماء أمت كانبياء بني اسو ائيل (۱) من صلى خلف عالم تقى فكأنما صلى خلف نبي (۲) بزرگول كواپ اوقات كا جنيراور بيل وغيره كهاجا تا هم، به لائر كامن والعسقلاني والدميوري والسيوطي أنه لاأصل له إلخ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ۱۱/۲۲۱، كتاب المناقب، باب مناقب على بن أبي طالب رضى الله عنه، الفصل الأوّل، رقم الحديث: ۲۲۸/۲۰ كتاب قال السيوطي في الدّرو: لا أصل له، وقال في المقاصد شيخنا يعني ابن حجر: لاأصل له بيروت) المنف المخفاء ومزيل الإلباس: ۲۵/۲۰، رقم الحديث: ۲۲۸ موروت)

(٢) قال في الأصل: وما وقع في الهداية للحنفيّة بلفظ"من صلّى خلف عالم تقي =

اور باقی تحقیق اس کی زبانی ہوسکتی ہے، اشعار مرثیہ وغیرہ کو پیش نظر رکھ کر اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاسکتا ہے، اس قدر تحریر کی نہ فرصت ہے اور نہ بچھ میں آسکتا ہے، غرض مجملاً یہ بچھ لینا چا ہے کہ ایسے عالم محقق ومحدث وفقیہ کا کلام خلاف شریعت نہ ہوگا، ضروراس میں گنجائش ہوگی، اور تا ویل ممکن ہوگی، الغرض آپ کو اور ہم کوآئندہ اس بارے میں لکھنے کی حاجت نہیں ہے، اگر آپ غور اور انصاف کریں گے، تو خود سجھ لیں گے، ورنہ سمجھانے سے بھی سمجھنا دشوار ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم



= فكأنّما صلّى خلف نبي" فلم أقف عليه بهذا اللّفظ (كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني: ١٢٢/٢، رقم الحديث: ١٨٦٥، والمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسّخاوي، ص:٣٠٨، رقم الحديث: ٢٢٧، المطبوعة: مكتبة الخانجي بمصر) وقال الزّيلعي في" الدّراية في تخريج أحاديث الهداية ":لم أجده وقد روى الحاكم والطّبراني من حديث مرثد بن أبي مرثد الغنوى:إنْ سَرّكُم أنْ تُقبلَ صَلاَ تكم فَلْيَوُّمَّكُمْ خِيارُكُمْ إلخ. (الهداية مع الدّراية: ١٢٣/١، كتاب الصّلاة، باب الإمامة)

# ذكرودعا كابيإن

#### مناجات کے لیے کون سی کتاب بہتر ہے؟

سو ال: (۱۱۸۷) مناجات کے لیے کون کتاب بہتر ہے؟''مناجات مقبول''جس میں ادعیہ ماثورہ ہیں، یا'' دلائل الخیرات''؟ (۱۲۲۱/۱۲۳۱ھ)

الجواب: ادعیہ ماثورہ کا ورد بہت اچھاہ، اور جو تبولیت اور برکت ادعیہ ماثورہ میں ہے وہ دیگر ادعیہ میں ہے، الدخوب الأعظم میں ادعیہ ماثورہ جمع کی گئی ہیں، اور 'مناجات مقبول' میں بھی الحزب الأعظم وغیرہ کا خلاصہ کیا گیا ہے اور 'مناجات مقبول' میں چوں کہ ترجمہ ادعیہ ماثورہ کا نظم میں کیا ہے اس لیے مناجات کے لیے اس کا پڑھنا بہتر ہے، اور 'دلاکل الخیرات' میں درود شریف کے فقط میں کیا ہے اس کا پڑھنا بھی اچھا ہے اور ثواب ہے، لیکن ادعیہ ماثورہ کے اعتبار سے الحزب الأعظم اور 'مناجات مقبول' بہتر ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

دعائے کنز العرش،عہدنامہ، درود تھی، درود تنجینا

اور درود تاج کی خاصیات واسناد ثابت ہیں یانہیں؟

سوال: (۱۱۸۸) کیا فرماتے ہیں علائے دین دربارۂ دعائے کنزالعرش مطبوعہ وعہدنامہ ودرود کھی ورود تنجینا ودرود تاج وغیرہ کہان کی جوخاصیات وتا ثیرات اوراسنادوغیرہ کھی ہوئی ہیں وہ صحیح ہیں یانہیں؟ (۳۲/۱۲۰۸ – ۱۳۳۳ه) کم کا الحواب: اسانید دعائے کنز العرش کی بالکل بےاصل اور بالیقین موضوع وباطل ہیں، ان

اسانیدکود کی نااوراس پراعتقاد کرنا جائز نہیں، اگر دیکھے تو رد کرنے کے لیے دیکھے جیسا کہ روایات موضوعہ کا تھم ہے، اور عہد نامہ کی اسانید کا بھی بہی تھم اور حال معلوم ہوتا ہے، اور درو و کسی کی اسناد محمود غرنوی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب کھا ہے وہ جمت شرعیہ نہیں ہے، لینی اگر بالفرض انہوں نے خواب میں ایساد یکھا بھی ہوتو کچھے جمت نہیں ہے اور بہ ظاہر بیہ خواب بھی تھے نہیں ہے اور اس کی سند نہیں ہے، اور درود تنجیب کے بارے میں جو منا بی الحنات سے قصہ نفل کیا ہے وہ ممکن ہے کہ تھے ہوا وراس درود شریف کی برکت سے جہاز ڈو بنے سے نی گیا ہو، مگریفین اس سند کا بھی نہیں، البتہ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہوتو ممکن ہے کہ ایسا ہوا اور اس میں کوئی محد وراور خرائی ہیں ہے۔ مرف اس قدراء تقادر کھے کہ اگر ایسا ہوا ہوتو ممکن ہے کہ ایسا ہوا اور سی سے کوئی میں خواب بھی ہیں کہ اس کو پڑھ خاصیتیں کبھی ہیں ان کا پچھ شوت شری نہیں ہے اور اس میں کوئی محذ وراور خرائی نہیں ہے۔ باتی رہا درود تاج اس کی جو پچھ خاصیتیں کبھی ہیں ان کا پچھ شوت شری نہیں ہے اور احتیا ط اس کے مرت شری اور گناہ عائم نہیں ہو نہا اور باعتبار عربیت کے تنج العرش کہنا تھے نہیں کہ اس کو پڑھنا نہ چا ہے اور اس پر الف لام ہوتا، اور باعتبار عربیت کے تنج العرش کہنا تھے نہیں کہ العرش کی طرف، پس فاری لفظ کو عربی لفظ کی ہو نہی افظ کو عربی لفظ کی طرف مضاف کرنا موافق تر اکیب عربی الفاظ کے جو نہیں ہے ، البتہ کنز العرش لفظ تھے ہے۔ فقط طرف مضاف کرنا موافق تر اکیب عربی الفاظ کے حکم نہیں ہے، البتہ کنز العرش لفظ تھے ہے۔ فقط

سوال: (۱۱۸۹) درودتاج پرهنا کیباہے؟ (۱۲/۱۹۰۱) ۱۳۳۳-۱۳۳۳ه)

الجواب: علمائے محققین وفقہاء نے اس کی تصری فرمائی ہے کہ جوصیغہ درود شریف کا رسول اللہ مطابق کے اس کی تصری فرمائی ہے کہ جوصیغہ درود شریف کا رسول اللہ مطابق کے اس کے دیگر میں پڑھا جاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے، درود تاج میں ایسے الفاظمو ہمہ ہیں کہ ان سے احتر از لازم ہے، اور نیز سند درود تاج کی جو کچھ کھتے ہیں اس کی کچھ اصل نہیں ہے، لہذا اس کونہ پڑھنا چا ہے کہ یہ طویق اسلم للدین ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۱۹۰) .....(الف) زید کہتا ہے کہ دعائے گئے العرش لوح محفوظ سے قل ہوکر بوساطت حضرت جرئیل النظی لا آنخضرت مِثالِثا اللہ علیہ کے پاس آئی، میں جمجے ہے یا نہیں؟ اور بید دعا احادیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور جواسناداس میں کھی ہیں وہ صحیح ہیں یانہ؟

(ب) درودتاج احادیث سے ثابت ہے یانہیں؟ (۱۳۲۳/۲۸۱ه)

الجواب: (الف) قول زید کا کذب صری ہے اور غلط ہے، اور اسانیداس کی ثابت نہیں ہیں، اور دعائے ذکور صدیث میں نہیں آئی۔

#### (ب) يبهي حديث سے ثابت نہيں ہے۔ فقط والله تعالى اعلم

سوال: (۱۱۹۱) درود تاج میں وہ کون سے الفاظ ہیں جن کی وجہ سے اس کا پڑھنا جائز نہیں، اگران الفاظ کو نکال دیا جائے تب پڑھنا درست ہے یانہیں؟ (۵۲۹/۵۲۹ھ)

الجواب: دافع البلاء والوباء وغیرہ الفاظ موہم (شرک) ہیں اس وجہ سے اس سے ممانعت کی جاتی ہے، ان الفاظ کو اگر نہ پڑھا جاوے تو نفس درودشریف جائز ہے، اور افضل اور بہتر تمام درودوں سے وہ درودشریف ہے جونماز میں بعدتشہد کے پڑھا جاتا ہے جس کوصلا قابرا ہیمی کہتے ہیں۔فقط

# بے وضو درو دیثریف پڑھنا

سوال: (۱۱۹۲) درود شریف کا بے وضو پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ نیز لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہوکر پڑھنے میں ثواب میں کچھ فرق ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۱۷۱ھ)

الجواب: ب وضوبھی جائز ہے، کیکن وضوسے پڑھنا افضل ہے اور کھڑے اور بیٹھے ہر حال درست ہے اور ورثواب ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### بے وضویا اللہ، یا حمٰن وغیرہ پڑھنا

سوال: (۱۱۹۳) ایک شخص بلالحاظ پاکی و ناپاکی کے ہروقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یااللہ، یا رحمٰن، یارجیم، یا کریم پڑھا کرتا ہے ہیجا ئز ہے یا نہیں؟ اور ثواب ہوتا ہے یا نہیں؟

(pirrr-rr/100r)

الجواب: یااللہ، یارحمٰن، یارحیم، یا کریم المصتے بیٹھتے پڑھنااوراس کی عادت کرلینا جائز بلکہ عمدہ اور اولی ہے، اور پڑھنے والے کے لیے اجروثواب ہے، ان شاءاللہ تعالی، اور وضو سے ہوتو اچھاہے، اور زیادہ ثواب ہے، اور بے وضو بھی درست ہے اور اس میں بھی ثواب ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم اور زیادہ ثواب ہے۔ اور اس میں بھی ثواب ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### ذكركے دوران سركو ہلانا

سوال: (۱۱۹۴) بعض لوگ بعد نماز تہجد کے بارہ شیج یا زیادہ کا ذکر کرتے ہیں، بھی سر کوینچ، کبھی اوپر کرتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے اسی طرح تھم کیا ہے، توبیہ لوگ کا فریا گنہ گار تونہیں ہیں؟ (۲۹/۱۷۷–۱۳۳۰ھ)

الجواب: اس طرح ذکر کرنا درست اور جائز ہے، اور علمائے طریقت کا مجرب ہے کہ بیہ حضور مع اللہ حاصل ہونے کا مقدمہ اور آلہ ہے، پس اشخاص مذکورین مخطی نہیں ہیں، بلکہ جب شخ کامل متبع سنت کی تعلیم سے اس کوکریں لاریب درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## ذکراسم ذات کس طرح کرنا چاہیے؟

سوال: (۱۱۹۵) تفسیر مظہری میں قرآن شریف کو بلند آواز سے پڑھنامت جب کھا ہے، تو کتنی بلند آواز سے پڑھنا چا ہیے؟ نقشبند بیاور چشتیہ کے درمیان جواختلاف ذکراسم ذات اور دعامیں ہے تواب میں ذکراسم ذات قلب اور زبان دونوں سے کرسکتا ہوں یانہیں؟ (۱۰۹۷/۱۰۹۵ھ)

الجواب: قرآن شریف جہرسے پڑھنا مستحب ہے، کین متوسط جہرسے پڑھنا چاہیے نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے نہ زیادہ بلند آواز سے بڑھنا چاہیے اور نہ زیادہ پست آواز سے ۔ کیما قال اللّٰهُ تَعَالٰی: ﴿ وَلَا تَخْهَوْ بِصَلَا تِكَ وَلَا تُخْهَوْ بِصَلَا تِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیْلًا ﴾ (سورهٔ بنی اسرائیل، آیت: ۱۱) پس موافق اس حکم خدا وندی کے درمیان کی آواز سے پڑھنا چاہیے اور ایسا ہی احادیث سے ثابت ہے(۱) اور ذکر اسم ذات

(۱) عن أبي قتادة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم خرج ليلةً، فإذا هو بأبي بكر يصلّى يخفض من صوته، قال: ومرّ بعمرَ بن الخطّاب وهو يصلّى رافعًا صوته، قال: فلمّا اجتمعا عند النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قالالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: يا أبا بكر! مررت بك و أنت تصلّى تخفض صوتك، قال: قد أسمعتُ من ناجيتُ يا رسول الله! قال: وقال لعمرَ: مررت بك و أنت تصلّى رافعًا صوتك، قال: فقال: يا رسول الله! أوقظ الوسنان و اطّرد الشّيطان، زاد الحسن في حديثه، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: يا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئًا. (سنن أبي داوّد: ١/١٨٨، كتاب الصّلاة، باب رفع الصّوت بالقراءة في صلاة اللّيل)

زبان سے کہنا بھی جائز اور مستحب ہے، لیکن نقشبند بیکامعمول بیہ کے دل سے ذکر کیا جاوے اور اگر زبان سے بھی بھی کیا جاوے تو کچھ حرج نہیں ہے، آپ کوا جازت ہے کہ اگر کسی وقت زبانی ذکر اچھا معلوم ہوتو زبان سے کرلیا کریں۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### لا حول ولا قوّة إلّا بالله كفضائل

سوال: (۱۱۹۲).....(الف) عديث مين وارد ب: لاحول و لا قوة إلاّ بالله جنت كخزانون مين سے ايك فزانه ب(۱) اس كاكيا سبب ہے؟

(ب) حدیث میں ہے کہ لاحول و لاقوۃ الا بالله نانویں بیاریوں کی دواہے، جن کا ادنی غم ہے (۲) دنیا میں غم سے بردھ کرکوئی چیز نہیں تو اور بیاریاں کوئی ہیں؟

(ج) حدیث میں ہے کہ جب بندہ لاحول و لاقوۃ إلاّ بالله کہتا ہے، توحق تعالی فرما تا ہے کہ بندہ نے اپنے کام میر سے سردکردیے، پس اس حدیث سے تواوراذ کار پڑھنا ضروری نہیں ہے۔
(د) حدیث میں آیا ہے کہ لاحول و لا قوۃ الاّ بالله جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے (۳) اس کا کیا سب ہے؟ (۱۳۳۳/۳۳ھ)

(۱) عن أبي موسى رضى الله عنه قال: كنّا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في سفر، فكنّا إذا علونا كبّرنا، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أيّها النّاس! أربَعوا على أنفسكم، فإنّكم لا تدعون أصمّ ولا خائبًا، ولكن تدعون سميعًا بصيرًا، ثمّ أتى عليَّ، وأنا أقول في نفسي: لاحول ولا قوّة إلاّ بالله، فقال: يا عبدالله بن قيس! قل: لاحول ولا قوّة إلاّ بالله، فإنّها كنز من كنوزالجنّة؛ لاحول ولاقوّة إلاّ بالله من كنوزالجنّة، أو قال: ألا أدلّك على كلمة هي كنز من كنوزالجنّة ؟ لاحول ولاقوّة إلاّ بالله (صحيح البخاري: ١٩٣٨/٣) كتاب الدّعوات، باب الدّعاء إذا علا عقبة. وفيه أيضًا: ١٠٥/٣)

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لاحول ولا قوّة إلاّ بالله دواء من تسعة و تسعين داء ؛ أيسرها الهمّ (مشكاة المصابيح، ص:٢٠٢، كتاب أسماء الله تعالى ، باب ثواب التسبيح، الفصل الثّالث)

(٣) عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يخدمه، قال: فمرّبي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقد صلّيت، فضربني برجله ، وقال: ألا أدلّك =

الجواب: (الف - و) جب بندہ نے بیعقیدہ دل سے رکھا اور زبان سے بھی کہا کہ جھیں کوئی حول وقوت وطاقت نہیں ہے، مگر اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے جو پچھ ہوتا ہے، پس اس نے سب کام اپنے اللہ کے حوالے کر دیے تو ظاہر ہے کہ اس نے جنت کاخز انہ حاصل کیا، اور جملہ ہموم وغموم و آلام سے حفوظ ہوا، اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا، غرض اس کلمہ کی بی قبولیت اور خاصیت ہے اور حدیث شریف میں اس کی تفییر اس طرح وارد ہے: لاحول عن معصیة الله و لاقوۃ بطاعة الله و الاقوۃ بطاعة الله و الله و

## عصراور فجر میں شبیح فاطمہ دعاسے پہلے پڑھنامستحب ہے

سوال: (۱۱۹۷) امام متجد دونمازوں لینی عصر وضیح میں تنبیح فاطمہ پڑھتا ہے، تولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب بعد نماز کے لوگوں کو کیوں قید میں رکھتے ہیں؟ امام کوچا ہیے کہ بعد دعا کے پڑھا کریں؛ اب دریافت طلب بیام ہے کہ آیا پڑھنی چا ہیے یا نہیں؟ (۳۳/۲۰۲۸ھ)

الجواب: ایسا کرنامستحب ہے، امام کے پڑھنے کی وجہ سے مقتدی پڑھیں گے اور ثواب پائیں گے، لوگوں کا اعتراض غلط ہے، اور بیعلاء اور صلحاء کا طریقہ ہے اور مستحب اور متوارث ہے۔

= على باب من أبواب الجنّة؟ قلت: بلي! قال: لاحول ولا قوّة إلّا بالله (جامع التّرمذي: ما الله الله (جامع التّرمذي: ١٩٨-١٩٩) أبواب الدّعوات – باب في فضل لاحول ولا قوّة إلّا بالله)

(۱) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما قال: كنت عند النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يومًا، فقلت: لاحول ولا قوّة إلّا بالله، قال: هل تدري ما تفسيرها ؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال لاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوّة على طاعة الله إلّا بعون الله، هكذا أخبرني به جبريل عليه السّلام (لأبي يعلى) (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلاني: ٢٦٢/٣، كتاب الأذكار والدّعوات – باب فضل لاحول ولا قوّة إلّا بالله، حديث: ٣٣٣٨، المطبوعة: دار المعرفة، بيروت)

(۲) مُنج كاوى بتجس غور فكر - (لغات كشورى)

#### حالت جنابت میں کلمہ طبیبہ بڑھنا درست ہے

سوال: (۱۱۹۸) حالتِ جنابت میں کلمہ شریف پڑھنا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۲۸۵) الجواب: حالتِ جنابت میں کلمہ طیبہ پڑھنا درست ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

## قضائے حاجت کی دعا کب پڑھنی جاہیے؟

سوال: (۱۱۹۹) جودعا قضائے حاجت کے شروع و بعد میں پڑھی جاتی ہے، ان میں سے شروع کی دعا پائخانہ سے باہر کس وقت پڑھی جاوے؟ اور بعد کی دعا بعد پاک کرنے پانی کے پڑھی جاوے یا پائخانہ سے نکلتے ہی؟ اس صورت میں کہ استنجا ڈھیلے سے کر رہا ہو۔ (۳۲/۱۹۴۰ھ)

الجواب: پائخانہ میں جاتے وقت باہر پڑھی جاوے اور اگر جنگل میں قضائے حاجت کرے تو کپڑا کھولنے سے پہلے پڑھے (اور بعد کی دعا) پائخانہ سے باہر ہوتے ہی پڑھے اور جنگل میں ہوتو کپڑا باندھنے کے بعد پڑھے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### اذان شروع ہوجانے کے بعد قضائے حاجت کوجانا

سوال: (۱۲۰۰) اذان شروع ہونے کے بعد پاخانہ پیشاب کو جانا درست ہے یا جب اذان خم ہوجاوے اس وقت جاوے؟ اوراگر بہت زور سے آر ہا ہوتو کیا حکم ہے؟ (۱۲۰۸–۱۳۳۰ھ)

الجواب: اگر ضرورت زیادہ ہو فورًا پوری کرے، انظار ختم اذان کا نہ کرے اور اگر سخت ضرورت نہیں تو بہتر ہے کہ بعد اذان پوری کرے (تا کہ اذان کا جواب دے سکے، بیت الخلاء میں جواب دینا درست نہیں )۔فظ واللہ تعالی اعلم

### قضائے حاجت کے وقت ذکر کرنا مکروہ ہے

سوال: (۱۲۰۱) به حالت پیشاب و پاخانه الله کانام لینااور ذکر کرنا زبان سے خواہ جمرًا خواہ سرًا

(۱) ولاباس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسّها وحملها وذكرالله تعالى، وتسبيح إلخ (الدّرّالمختار مع الشّامي: ٣٢٣/١، كتاب الطّهارة ، باب الحيض)

ممنوع ہے؟ (۲۰۲۹-۱۳۳۴ه)

الجواب: به حالت پیشاب و پاخانه الله كانام لینا اور ذكركرنا زبان سے خواه جرًا بو یا سرًا مكروه مها اورو ليح است و پاخانه نه كرد با بو ) كه ما في الله و الله و بیان سنن الوضوء: إلاّ حال انكشاف و في محلّ نجاسة فیسمّی بقلبه، و في الشّامي: فلونسی فیهما سمّی بقلبه، و لایحرّك لسانه تعظیمًا لاسم الله تعالی (۱) فقط والله تعالی اعلم

ذكركرتے ہوئے وضوٹوٹ جائے تو كيا حكم ہے؟

سوال: (۱۲۰۲) اگر ذکر کرتے ہوئے وضوٹوٹ جائے تو کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۳/۲۹۰۸ ہے) الجواب: ذکر بغیر وضو کے بھی جائز ہے البتہ بہتریہ ہے کہ باوضو ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم

تنبيج جيب مين ركه كرقضائے حاجت كوجانا

سوال: (۱۲۰۳) نتبیج جیب میں رکھ کرقضائے حاجت کوجانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۳/۱۸۹۹ھ)

الجواب: جائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

مسجد میں رکھی ہوئی شبیج پڑھنے سے تواب کس کو ملے گا؟

سوال: (۱۲۰۴) ایک شخص نے بہت سی تشبیع خرید کر مسجد میں رکھی ہیں، ان کے پڑھنے والوں کو بھی ثواب ہوگا؟ (۱۲۰۸–۱۳۴۷ھ)

الجواب: پڑھنے والوں کو بھی تواب ہوگا اور دینے والوں کو بھی۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

دائے ہاتھ سے تبیع پڑھنا بہتر ہے

سوال: (۱۲۰۵) بائيں ہاتھ سے نبیج کاپڑھنارواہے یانہیں؟ (۱۲۵/۲۲۸هـ)

(١) الدّرّالمختار والشّامي: ٢٠٣/١، كتاب الطّهارة، سنن الوضوء .

الجواب: بہتر داہنا ہاتھ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

ایام حیض میں عورت کا درود نثریف اور شبیج وغیرہ پڑھنا درست ہے

سوال: (۱۲۰۲) کیافرماتے ہیں علمائے دین؟ ایک عورت وظیفهٔ درودشریف اور کلمه شریف پر سختی ہے، وہ زمانهٔ ایام ماہواری میں اس کو پڑھتی رہے یا چھوڑ دے؟ (۳۳/۲۰۹–۱۳۳۴ھ)

الجواب: ایام حیض میں عورت کو وظیفہ ورود شریف وسیح آبلیل پڑھنا درست ہے، گر تلاوت قرآن شریف درست نہیں ہے، درمخار میں ہے: و لاباس لحائض و جنب بقراء ة أدعية و مسّها و حملها و ذكر الله تعالى، و تسبیح إلخ (۱) فقط والله تعالی اعلم

سوال: (۱۲۰۷) جنبی یا حائضہ وغیرہ کوئی آیت کلام مجیدیا درود شریف پڑھے تو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳–۳۲/۱۹۴۳)

الجواب: دعااور درود شریف وغیرہ درست ہے اور آیت قر آنیہ درست نہیں ( یعنی تلاوت کے طور پر جائز نہیں، دعااور ذکر کے طور پر پڑھ کتی ہے ) فقط واللہ تعالی اعلم

حقہ بی کر کلی کرنے سے پہلے درود شریف یا کلمہ طیبہ پڑھنا

سوال: (۱۲۰۸) حقه پی کربغیر کلی کیے الحمد یا درود یا کلمه شریف پڑھنا کیسا ہے جائز ہے یا منع؟ (۱۳۳۳-۳۳/۱۴۷)

الجواب: بہتریہ ہے کہ کلی کر کے پڑھے اور بلاکلی کیے بھی درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

جماع سے عبادت میں کمی آئے تو کیا کرے؟

سوال: (۱۲۰۹) ایک شخص کو جماع کا شوق ہے، اور جماع سے عبادت میں کی آتی ہے، اور قوت کم ہوتی ہے، اور عبادت کا بھی شوق ہے، تواب کیا کرے؟ (۱۳۳۷/۳۰۱ھ)

(1) الدّر المختار مع الشّامي: ١/٣٢٣، كتاب الطّهارة، باب الحيض.

الجواب: حدیث شریف میں ہے: ولزوجك علیك حقًا ولنفسك علیك حقًا (۱) (الحدیث) اس سے معلوم ہوا كه زوجه كا بھى حق ہے، اور اپنے نفس كا بھى حق ہے، الہذا توسط ہرا يك امريس محمود ہے، عبادت بھى كرے اور زوجه اور عيال كا بھى حق اداكرے فقط واللہ تعالى اعلم

## تمام شب نوافل پڑھنا بہتر ہے یا ذکر جہری کرنا؟

سوال: (۱۲۱۰) تمام شب نوافل پڑھنا بہتر ہے یاذکر جبر؟ (۱۲۱۳–۱۳۳۳ھ)
الجواب: مختلف احوال کے ساتھ مختلف احکام ہوتے ہیں اور حداعتدال اور طریق سنت سے تجاوز نہ کرنا چاہیے، سونا بھی چاہیے؛ یہبیں کہتمام رات نماز وذکر میں مشغول رہیں، باتی جن را توں کا حیاء ستحب ہے اس میں اختیار ہے خواہ نوافل پڑھے یاذکر میں مشغول رہے۔ فقط واللہ اعلم کا حیاء ستحب ہے اس میں اختیار ہے خواہ نوافل پڑھے یاذکر میں مشغول رہے۔ فقط واللہ اعلم

### نماز فجر کے بعد طلوع آ فاب تک ذکر کرنامسخب ہے

سوال: (۱۲۱۱) بعد نماز فجر قبل طلوع آفتاب ذکر جائز ہے یانہیں؟ (۳۳/۵۶۴) ۱۳۳۳ه) الجواب: بعد نماز فجر کے طلوع آفتاب تک ذکر اور شیج قبلیل واستغفار مستحب ہے، ایسا کرنا بہت ثواب رکھتا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

دعامیں بیکہنا کہ پروردگار!طفیل اپنے حبیب کے ہمارا بیکام کردے

سوال: (۱۲۱۲) دعامیں بیکہنا درست ہے یانہیں کہ پروردگار!طفیل اپنے حبیب کے ہمارایہ کام کردے۔(۱۳۳۳/۸۳۳ھ)

الجواب: بيكهنا درست ب\_فقط والله تعالى اعلم

(۱) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلّم: يا عبدالله! ألم أخبر أنّك تصوم النّهار و تقوم اللّيل، فقلت: بلى يا رسول الله! قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقّا الحديث. (صحيح البخاري: ٢٢٥/١، كتاب الصّوم، باب حقّ الجسم في الصّوم)

#### بزرگوں کے مزار پر جا کر دعا کرنے کا طریقہ

سوال: (۱۲۱۳) بزرگوں کے مزار پر جاکر دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ (۱۳۳۴هه) الجواب: کسی بزرگ کے مزار پر جاکراگر دعا کر ہے تواس طرح کرے کہ یا اللہ! بہ برکت اس بزرگ کے میری دعا قبول فرما۔ فقط واللہ تعالی اعلم

صبح وشام اورسوتے وقت کی دعا ئیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں

سوال: (۱۲۱۲) احادیث شریفه میں جوادعیہ تجہ لینی سوتے وقت اور شی اور شام کے وقت وغیرہ وغیرہ جودعا کیں آئی ہیں، وہ احادیث متواترہ سے ثابت ہیں یا موضوع؟ (۱۲۱۲–۱۳۳۳ھ)

الجواب: اکثر ادعیہ اوقات مخصوصہ کی صحاح کی کتابوں میں مروی ہیں اور حصن حصین نے وہی ادعیہ جمع کی ہیں جوضیح طریق سے ثابت ہیں ان کو پڑھے۔ سونے کے وقت کی دعا: اللّٰهم باسمك ادعیہ جمع کی ہیں جوضیح طریق سے ثابت ہیں ان کو پڑھے۔ سونے کے وقت کی دعا: اللّٰهم باسمك اُموت واحیٰ (۱) بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ فقط واللّٰد تعالی اعلم

نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا نا اور چہرے پر ہاتھ پھیرنا

سوال: (۱۲۱۵) نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاکر کے مند پر ہاتھ پھیرنا کیسا ہے؟ (۱۲۲۸س) الجواب: بیطریقہ مسنونہ وستحبہ ہے نورالایضاح میں ہے: یدعون الانفسهم وللمسلمین رافعی أیدیهم ثمّ یمسحون بھا و جو ھھم فی آخرہ (۲) أي عند الفراغ ليمن نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام کو چاہیے کہ مقتد یوں سمیت ہاتھ اٹھا کر دعا مائکے، پھرسب کے سب اپنے ہاتھوں کو چیروں پر پھیرلیں، حصن حمین میں اس کے متعلق روایات موجود ہیں (۳)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري:٩٣٣/٢، كتاب الدّعوات - باب وضع اليد تحت الخد اليمني .

<sup>(</sup>٢) نور الإيضاح، ص: ٨٢، كتاب الصّلاة، فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض.

<sup>(</sup>٣) و بسط اليدين و رفعهما و أن يكون رفعهما حذو المنكبين و كشفهما ........ ومسح وجهه بيديه بعد فراغه (الحصن الحصين، المنزل الأوّل - بيان آداب الدّعاء، ص ٢٥-٢٥ المطبوعة : المطبع المجتبائي، دهلي)

#### دعامیں کہاں تک ہاتھ اٹھانامسنون ہے؟

سوال: (۱۲۱۲) حضرت انس بنالیا نظری ہے کہ رسول اللہ مَلِالیَا یَکِیْ بعض اوقات اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے کہ بیاض ابطین (بغل شریف کی سفیدی) نظر آتی تھی ، بیری ہے یانہیں؟ اور اس طرح دعا کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۳۰۷ھ)

الحواب: صديث شريف كالفاظ بين: عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا يوفع يديه في شيء من دعائه إلاّ في الاستسقاء فإنّه يرفع حتّى يُرى بياض إبطيه (۱) اس على نقرن عهم عني من دعائه إلاّ في الاستسقاء كانماز على عن ابعليه وسلّم المنتقاء كانماز على المنتقاء كانماز على عن ابعن عبول طريقة مهم كه باتصيد كادى بوجا كيل جيها كسنن الى واود على هن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المسئلة أن ترفع يديك حدو منكبيك أو نحوهما المحديث (۲) لهل صديث الله عنهما قال: المسئلة أن ترفع يديك حدو منكبيك أو نحوهما المحديث (۲) لهل صديث الله عنهما قال: المسئلة أن ترفع يديك عنه البيرى كى جوفى كي عوده كول من الله عنه الله عنه المشكاة قوله: "لا يرفع يديه" اليرى كى جوفى كي عوده كول من الله عنه الله عليه الله عنه المنافق المنافق المنتقاء على أنّه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلاّ في الاستسقاء إلى (٣) وقال السّوكاني في نيل الأوطار: وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل المحمع بأن يحمل النفى على جهة مخصوصة إمّا على الرّفع البليغ ، و يدل عليه قوله: حتى يرى بياض إبطيه ، ويؤيده أنّ غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدّعاء وكأنّه عند الاستسقاء زاد على ذلك الله الله عاد الاستسقاء زاد على ذلك

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح، ص: ١٣١، كتاب الصّلاة ، باب الاستسقاء، الفصل الأوّل .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داو ديص: ٢٠٩، كتاب الصّلاة، باب الدّعاء.

<sup>(</sup>٣) بين سطور مشكاة المصابيح، ص: ١٣١، كتاب الصّلاة، باب الاستسقاء، الفصل الأوّل.

<sup>(</sup> $\gamma$ ) شرح النّووي على هامش الصّحيح لمسلم:  $\gamma$  المرام الاستسقاء .

فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وحينئذ يرى بياض إبطيه إلخ (١) فقط واللرتعالى اعلم

## خوش آ وازی کی دعا کرنا درست ہے

سوال: (۱۲۱۷) خوش آوازی کی دعا کرناممنوع تونهیں ہے؟ (۱۲۲۹سے) الجواب: خوش آوازی کی دعا کرنا ان امور میں سے نہیں ہے جن کی ممانعت وارد ہوئی ہے، کیوں کتفنی بالقر آن مامور بہ ہے۔ سے ماورد: لیس منّا من لم یتغنّ بالقر آن (۲) اورتغنی خوش آوازی ہے پس اس میں کوشش کرنا مامور بہ ہے،اوراس کی دعاممنوع نہیں ہے۔فقط

# تمام مرحوم مؤمنین کے واسطے دعا کرنا بہتر ہے

سوال: (۱۲۱۸) در دعا مخصیص کردن بعض اموات مؤمنین جائز است یا نه؟

(DITT--19/10)

الجواب: دعا عام برائے كافهُ مؤمنين اموات را اولى است، وتخصيص محض برائے زيادتی تواب ہم جائز است۔

تر جمہ: سوال: (۱۲۱۸) دعامیں بعض مرحوم مؤمنین کوخاص کرنا جائز ہے یانہیں؟ الجواب: دعا تمام مرحوم مؤمنین کے واسطے بہتر ہے، اور صرف ثواب کی زیادتی کے واسطے خاص کرنا بھی جائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### طوا نفول کے لیے دعائے مغفرت کرنا

سوال: (۱۲۱۹) طوائفوں کے قبرستان میں جاکران کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے

<sup>(</sup>۱) عون المعبود شرح سنن أبي داوُد: ٢٣/٣، كتاب الصّلاة، جُماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها ، باب رفع اليدين في الاستسقاء ، المطبوعة : المكتبة الأشرفية ديوبند .

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليس منّا من لم يتخنّ بالقرآن الحديث (صحيح البخاري: ١١٢٣/٢، كتاب الرّدّ على الجهمية وغيرهم – التّوحيد، باب قول الله ﴿ وَ أَسِرُّوا قَوْلُكُمْ إلخ﴾

بانبيس؟ (۱۹۱/۱۳۳۹ه)

الجواب: جائز ہے۔فقط والله تعالی اعلم

#### کسی مسلمان کے لیے بدوعا کرنا

سوال: (۱۲۲۰) زیداورعمر میں باہم مخاصمت ہوئی، زید نے ایک دن روزہ رکھ کرعمر کی نقصان رسانی کے لیے بددعا کی، زید کی دعاقبول ہوگی یانہیں؟ (۳۲/۹۳۹هـ)

الجواب: بوجه شرقی کے سی مسلمان کو ضرررسانی کے لیے محض بر بنائے مخاصت دنیاوی بد دعا کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسی دعا قبول نہیں ہوتی ، حدیث شریف میں ہے: یست جاب للعبد مالم یدع بیاثم أو قطیعة رحم الحدیث رواہ مسلم(۱)

#### آ سان درود *شریف*

سوال: (۱۲۲۱) بندہ بہ وجہ امراض جسمانی کے پریشان رہتا ہے، درود شریف پر بہت عقیدہ ہے، مگر درود پڑھنا شاق گزرتا ہے، لہذاکلمۂ صلّی اللّه علیه وسلّم جونہایت آسان ہے اٹھنے، بیٹے، چھرنے کے وقت پڑھ سکتا ہول، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس میں تو ابنہیں ، آیا یہ کلمہ درود کے برابر ہے یانہ؟ (۱۳۲۳/۲۰۰۵ھ)

الجواب: صلّی اللّه علیه وسلّم درودشریف ب،اوراس میں تواب درودشریف کا اورذکرکا حاصل ہوتا ہے، کین اگراس میں بجائے علیه کے علی محمّد ہوتو انسب ہے یعنی یوں کہا جائے: صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد وسلّم اور پورا درودشریف اگر پڑھنا ہوتو یوں پڑھتے رہیں: اللّهم صلّ علی سیّدنا محمّد و آله و صحبه و بادِ نے وسلّم اگریہ بھی نہ ہو سکے تو وہی کافی ہے جو کہ آپ پڑھتے ہیں۔فقط و اللّہ تعالی اعلم

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: لا يزال يستجاب الحديث (الصّحيح لمسلم: ٣٥٢/٢، كتاب الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار – باب أنّه يستجاب للدّاعي مالم يعجل إلخ)

## رسول الله طِللنيكيم كودرود شريف پہنچانے كاطريقه

سوال: (۱۲۲۲) درود شریف کا ثواب آنخضرت مِللِیُکایِم کو پہنچانے کا کیا طریقہ ہے؟ یا صرف پڑھنے ہی سے پہنچ جاتا ہے؟ (۱۳۲۳/۱۸۷۳ھ)

الجواب: درود شريف پر صنے سے ہی فرشتہ آنخضرت مِللنْیاتِیم کو پنچادیتے ہیں۔ فقط

نماز میں رسول خدا صلاللہ کانام آئے یا

باہرے سے تو درود شریف نہ پڑھے

سوال: (۱۲۲۳) نماز میں اگررسول الله مِلائيْلَةً کا اسم مبارک قراءت میں آجائے یا باہر سے نے قو درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۱۵۴۳) الجواب: نہ پڑھے۔فقط والله تعالی اعلم الجواب: نہ پڑھے۔فقط والله تعالی اعلم

جماعت سے پہلے درود شریف پڑھنا اچھاہے یا کوئی اور ذکر؟

سوال: (۱۲۲۴) مسجد میں قبل جماعت سبحان الله والحمد لله پڑھنا اچھا ہے یا درود شریف؟ (۱۳۴۳/۲۰۹۲هـ)

الجواب: بیسب عبادتیں ہیں نماز سے پہلے جتنی عبادت میں جاہے مشغول رہے، گریہ ظاہر ہے کہ قبل جماعت درود شریف پڑھنے کا وقت نہیں، بلکہ نوافل وغیرہ میں مشغول رہنے کا وقت ہے، البتہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت درود شریف پڑھنے کوعلاء نے مستحب کھا ہے(ا)

(۱) عن عبدالله بن الحسن عن أمّه فاطمة بنت الحسين عن جدّتها فاطمة الكبرى رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا دخل المسجد صلّى على محمّد وسلّم وقال: ربّ اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلّى على محمّد وسلّم وقال: ربّ اغفرلي الحديث (جامع التّرمذي: ا/اك، أبواب الصّلاة، باب ما يقول عند دخوله المسجد؟)

# درود نشریف کا نواب حضور مِیالنیکیکیم کے سوا دوسروں کو بہنچ سکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۱۲۲۵) درود شریف کا ثواب سوائے آپ کی ذات اطہر کے دوسروں کو بھی پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ (۳۲/۱۹۲۹–۱۳۳۳ھ)

الجواب: جوثواب پڑھنے والے کو حاصل ہووہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# صلعم لكصنايا يرصنا

سوال: (۱۲۲۷) اگرکوئی لفظ 'صلع' کومخفف پڑھے جس طرح لکھا جاتا ہے، تو کچھ گناہ تو نہیں؟ (۳۳/۷۷۰–۱۳۳۴ھ)

الجواب: جس طرح لکھا ہے اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پورا صلّی اللّه علیه وسلّم پڑھنا چاہیے، اور اسی وجہ سے اس طرح مخففًا لکھنا بھی نہیں چاہیے، پورا ہی درود شریف لکھنا چاہیے، تخفیفًا حروف لکھ دینے سے فرضیت یا استخباب درود شریف کا ساقط نہیں ہوگا۔ فقط واللّد تعالی اعلم

# آپ مِللنْ الله كام كساته صرف و كسنا

سوال: (۱۲۲۷) بعض جگہوں میں جولفظ محمر آتا ہے اس پر بیعلامت ہ 'بنانا شرعًا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۵/۹۲۸ھ)

الجواب: علامت ص کی بنانا نہ جا ہے، بلکہ پورا درودشریف یعنی مَالینَّا اِیْم آپ مَالیْفا اِیْم اَ کَیْم کے باتھ کے ماس نہیں ہے اور بیا چھا بھی نہیں ہے۔ نام کے ساتھ لکھنا جا ہے، صرف حرف 'ص' کھنے سے پچھ حاصل نہیں ہے اور بیا چھا بھی نہیں ہے۔

#### بإمحركهنا

سوال: (۱۲۲۸) یا محمد کہنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰–۱۳۳۳ھ)

الجواب: "يامح،" كمنا آپ كوحاضر ناظر جان كردرست نهيس، اور درودشريف ميس چونكه طائكه درودشريف أي التحيات ميس درودشريف كوآپ كے پاس كمنجياتے بيں صيغه نداء وخطاب كمنا درست ہے، جبيبا كه التحيات ميس ہے: السّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ إِلْخ . أَيُّهَا اور يَا ايك معنى ميں ہے، اسى طرح اگريہ كے: الصّلاة والسّلام عليك ياد سول الله يه جى درست ہے بغيران مواقع (لينى التحيات اور درودشريف) كے اس طرح نه يكارے: يا محمّد۔

#### يارسول الثداورياولي الثدكهنا

سوال: (۱۲۲۹) درود شریف میں حرف ندا جائز ہے یانہیں؟ اور حیات نبی ہونے کی وجہ سے جواز ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۲۳/۱۳۱۳ھ)

الجواب: درودشریف میں حرف نداجائز ہے(۱) جیسا کہ خودالتیات میں موجود ہے: السّلام علیك أیّها النّبیّ و رحمة الله وبو كاته. درودشریف میں حرف ندا کے جواز کی بیوجہ ہے کہ ملائکہ درودشریف آنخضرت مِنالیٰ الله وبو کاته وبر کاته وبر کاته وبیت ہیں تو اس وقت آپ کی خدمت میں بیصیغہ خطاب عرض کرتے ہوں گے کہ فیلان یصلّی ویسلّم علیك یا رسول الله چونکہ ندااور خطاب عاضر کو ہوتا ہے، اس لیے سوائے درودشریف کے غیر اللّہ کو حاضر وناظر سجھ کر خطاب نہ کرنا چا ہے اور الله حال کا بہ حالت شوق و ذوق خطاب کرنا اس سے خارج ہے اور حیات النی ہونے سے حاضر و ناظر ہونالازم نہیں آتا تا کہ ندا بہ لفظ ''کی جائے۔فقط واللّہ تعالی اعلم

سوال: (۱۲۳۰) يارسول الله كهنا اورياه لى الله كهنا جائز ہے يانهيں؟ (۳۲/۱۵۴۱) سوال

الجواب: درود شریف میں ندااور خطاب رسول الله صَلِحَتَا اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

(۱) گرضیح طریقہ بہی ہے کہ دور سے درود وسلام بھیجنے کا جوطریقہ خود آنخضرت مِنْ اللَّيْقَائِمُ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو اختیار کرے، غائبانہ درود میں خطاب کے صیغے استعال نہ کرے، اس کے باوجودا گراس کے عقیدے میں کسی فتم کا فساد نہیں، یا اس کے فعل سے کسی دوسرے کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں تو اس کے ' یا رسول اللہ'' کہنے کونا جائز نہیں کہا جائے گا، ہاں! اگر فساد عقیدہ کا اندیشہ ہوتو نا جائز کے بغیر جارہ نہیں۔

(اختلاف امت اور صراط منتقيم ازمولا نايوسف صاحب لدهيانويٌ: ص: ٢٨- ٢٩م ، مطبوعه، مكتبه تجاز ديوبند) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علّمنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم =

سوال: (۱۲۳۱) يارسول الله، يا ياولى الله كهناجائز ہے يانهيں؟ (۲۷۳۳ - ۱۳۴۷ هـ)

الجواب: ندائے غیراللہ جائز نہیں ہے، کین درود شریف میں الصّلاۃ والسّلام علیك یا دسول اللّه كہنا درست ہے، اورا گرعقیدہ صحیح ہے اور خدا کے سواكس كونفع وضرركا ما لكن ہیں سجھتا تو نبى كريم صِلاَ اللّه كاوسیلہ پکڑنا ہے شک صحیح اور متبرك ہونا چاہیے۔ ﴿ یَا یُنْهَا الَّذِیْنَ آمَنُوْ اللّهَ وَاللّهَ عَلَمُوْ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

# مسجد کی د بوار پر یا الله کے مقابل یا محمّد لکھنا

سوال: (۱۲۳۲) یہاں ایک معبد منشی محلّہ میں از سرنونقمیر ہوئی ہے، جس میں معمار نے ایک جگہ میں از سرنونقمیر ہوئی ہے، جس میں معمار نے ایک جگہ معبد میں یا الله اور اس کے محافظ دوسری جگہ یا محمّد مناویا، یا الله کے مقابل یا محمّد ہونا شرک عالم ہونے کے مدعی ہیں معمار کو کہہ کر یا محمّد مناویا، یا الله کے مقابل یا محمّد ہونا شرک میں داخل ہے؟ اس حرکت سے اکثر لوگ چیں بہبیں ہیں، ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟

(pIMMZ/49r)

الجواب: یا لفظ نداء ہے، اس لیے آخضرت مِتاللَیْ اَیْم مبارک پر ملانا نہ چا ہیے، یا فظ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک پر ملانا نہ چا ہیے، یا فظ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آتا ہے، اور مسجد کے دیواروں پر مطلقا کچھ ککھنا اور آیات قرآنیو اللہ تعالیٰ علی میں ہے۔ وقد منا قبیل باب المیاہ عن الفتح أنّه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالیٰ علی الدّراهم والمحاریب والجدران وما یفرش اهد (۱) پس معلوم ہوا كہ اللہ تعالیٰ اور محمد مِتالِیٰ اَیْ اَنْ مسجد کے دیوار پر لکھنا ممنوع و مروہ ہے، اس كو حک کراد ینا اور چھواد ینا ہی جا ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

= إذا قعدنا في الرّكعتين أن نقول: التّحيّات لله والصّلوات والطّيّبات السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة الله و بركاته الحديث (جامع التّرمذي: ١/ ٢٥، أبواب الصّلاة، باب ماجاء في التّشهّد)

(۱) ردّالمحتار على الدّرّالمختار شرح تنوير الأبصار: ١٣٦/٣٠ - ١٣٠٠ كتاب الصّلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب فيما يكتب على كفن الميّت.

#### غيرالله كے ليےلفظ ' يا ' استعال كرنا

سوال: (۱۲۳۳) یارسول الله یایامعین الدین اجمیری پکارکر کهنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳–۳۳/۱۵۰۴)

الجواب: لفظ 'نیا 'میں چونکہ ندااور خطاب ہے اس لیے غیر اللہ کے لیے استعال اس لفظ کا درست نہیں ہے، اور آنحضرت مِلاَّ اللَّهِ کے لیے بھی سوائے درود شریف کے استعال اس کا نہ چاہیے، اور چونکہ کلام اولیاء اللہ میں ایسالفظ واقع ہے وہ غلبہ حال میں ہے، اس سے استدلال صحیح نہیں، درود شریف میں تو اس لیے درست ہے کہ ملائکہ اس درود شریف کو آنخضرت مِلاَ اللَّهِ اللَّهُ علی پہنچاتے میں بھی وارد ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

#### يا شيخ عبدالقادر شيئا لله كاوظيفه برِ صنا

سوال: (۱۲۳۴) یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئًا لله جو شخص اس وظیفه کواعتقادی پڑھتا ہےاور تعلیم کرتا ہے وہ مشرک ہوایا نہیں؟ (۳۲/۱۷۸۳–۱۳۳۳ھ)

الجواب: وه مشرك نهيس به مشرك وكافرنه كهاجاوك البتدايس الفاظ موجمه ساحتر ازكرنا لازم بهدور مخاري بيس به تكفر (٢) شامى ميس به: وينبغي أن يرجح عدم التكفير، فإنّه يمكن أن يقول: أردت أطلب شيئًا إكراما لله تعالى اه شرح الوهبانية: قلت: فينبغي أو يجب التباعد عن هذه العبارة إلخ (٣)

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: علّمنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا قعدنا في الرّكعتين أن نقول: التّحيات لله والصّلوات والطّيّبات السّلام عليك أيّهَا النّبيّ و رحمة الله و بركاته الحديث (جامع التّرمذي: ١/ ٢٥، أبواب الصّلاة، باب ماجاء في التّشهّد) (٢) ردّالمحتار: ٢/ ٣٧ – ٣٧٤، كتاب الصّلاة، مطلب في رفع الصّوت بالذّكر.

<sup>(</sup>٣) الدّرّ المختار والشّامي: ٣١٣/١، كتاب الجهاد، قبيل باب البُغاة .

#### اَللَّهُ الصَّمَدُ بإسورة واقعه كاوظيفه

سوال: (۱۲۳۵) سورهٔ واقعه یاالله الصمد کا وظیفه اس نیت سے کیا جائے که ظاہری اسباب معاش حسب دل خواه میسر ہوں، تا کہ فراغ دل سے عبادت کی جائے، پیجائز ہے یا کیا؟ معاش حسب دل ہوں، تا کہ فراغ دل سے عبادت کی جائے، پیجائز ہے یا کیا؟

الجواب: به وردتقوی کے خلاف ومنافی نہیں ہے، بلکہ سور ہ واقعہ کا وظیفہ حدیث شریف میں وارد ہے(۱) مقصوداس سے فراغ للعبارة ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### عشق الهي بره صانے كا وظيفه

سوال: (۱۲۳۲) کیا کوئی الیی دعایا کوئی ایسا خاص وظیفہ ہے جس سے عشق ومحبت الہی زیادہ ہو؟ وہ اوراس کا کیا طریقہ ہے؟ (۱۳۲۸/۱۳۷۴ھ)

الجواب: الله تعالى كى نعتول كوياد كرنا، اور تلاوت قرآن شريف وغيره كرنا، اورنماز كوبه خشوع وخضوع بير هنا، اوراتباع احكام شريعت به جمله امور الله تعالى كى محبت وعشق كوبره هانے والے ہيں۔

## جس جانماز پر کعبه کانقشه ہواس پرنماز پڑھنا اور بیٹھنا

سوال:(۱۲۳۷) جانماز پراگرنقشه کعبه کا ہوتو اس پر نماز پڑھنا اور اس پر بیٹھنا درست ہے یانہیں؟(۱۳۳۱–۳۲/۱۲۳۱ھ)

#### الجواب: درست ہے(۲) فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من قرأ سورة الورقة الواقعة في كلّ ليلة الواقعة في كلّ ليلة المصابيح، ص: ۱۸۹ كتاب فضائل القرآن، الفصل الثّالث)

(۲) اصح یہ ہے کہ جن مصلوں پر کعبہ وغیرہ کی فرضی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو استعال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آدمی بھی ان پر بیٹھتا بھی ہے اور یہ بات مناسب نہیں۔حضرت مولانامفتی سعیدا حمد صاحب پالن پوری شیخ الحدیث وصدرالمدرسین دارالعب اور دیوبن کہ شختة اللّمعی میں ارقام فرماتے ہیں:

#### صحابهاورتابعين وغيره كے ليےعليه السلام كهنا

سوال: (۱۲۳۸) صحابہ اور تابعین و تبع تابعین کی شان میں علیہ السلام کہنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۳۸–۲۹/۱۸۹۲)

الجواب: ورمخاري ب: ولا يسسلنى على غير الأنبياء ولا غير الملائكة إلا بطريق التبع إلى ومن بعدهم من العلماء التبع إلى ويستحبّ الترضى للصّحابة ..... والترحم للتّابعين ومن بعدهم من العلماء والعباد وسائرالأخيار، وكذا يجوز عكسه الترحم للصّحابة والتّرضى للتّابعين ومن بعدهم على الرّاجع إلى (۱) الروايت معلوم بواكم المحابكرام اورتا بعين وغير بم كي لي عليه الصّلاة والسّلام كها برّا عبا أرب مستقلاً كهنا جا تربيس م شائل من على على محمّد وآله وصحبه وسلّم، لأنّ فيه تعظيم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم (۱)

= متبرک چیزوں کی مثلاً کعبہ شریف کی اور روضۂ اقدس کی اصل یا قلمی تصاویر کی تو بین کرنا مؤمن کی شایانِ شان نہیں، اس سے دل میں ان مقامات کی بے قدری پیدا ہوگی، البتہ اس کی تعظیم، اس سے توسل اور تبرک بھی جائز نہیں، کیوں کہ اصل کعبہ اور اصل روضۂ اقد س ہزار پر کتوں کا حل ہے، مگر کیمر سے ساس کا جونو ٹولیا جائے یا قلم سے اس کی جو تصویر بنائی جائے اس میں بھی وہی برکتیں پیدا ہوجائیں بیہ بات نامعقول ہے، اور نہ اس کی کوئی دلیل ہے، اس طرح جن مصلوں پر کعبہ وغیرہ کی فرضی تصویریں بنی ہوئی ہوئی ہیں ان کو بھی استعال نہیں کرنا جائے کیونکہ آدمی بھی ان پر بیٹھتا بھی ہے اور بیہ بات مناسب نہیں۔ (تحفۃ اللمعی: ۹۹/۵، ابواب اللیا س، عنوان: نبی مِتَّالِیْسِیْلِیْ کی چیلوں کا تذکرہ)

(١) الدّرّ المختار والشّامي: ١٠/٠٠٠-٢٠٠٠، كتاب الخنثي، مسائل شتّي.

وأمّا السّلام فنقل اللّقاني في شرح جوهرة التّوحيد عن الإمام الجويني أنّه في معنى الصّلاة، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: عليٌّ عليه السّلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات، إلّا في الحاضر فيقال: السّلامُ أو سلامٌ عليك أو عليكم، وهذا مُجمعٌ عليه اه.

أقولُ: ومن الحاضر السّلام علينا وعلى عبادالله الصّالحين، والظّاهرأن العلّة في منع السّلام ما قاله النّووي في علّة منع الصّلاة أن ذلك شعار أهل البدع، ولأنّ ذلك مخصوص في لسان السّلف بالأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام، كما أن قولنا عزّ وجلّ مخصوص بالله تعالى \_

# الله تعالی کونم 'یا' تو' کهه کر بکارنا کیساہے؟

سوال: (۱۲۳۹) الله تعالیٰ کو تم' کہہ کر پکارنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے،اگر ' تو' کہہ کر پکار بے تو گستاخی تونہیں؟ (۱۳۴۳/۱۵۰۳ھ)

الجواب: واحد کا صیغہ استعال کرنا گستاخی نہیں ہے، بلکہ تا کیدِ توحید باری تعالیٰ کے لیے لفظ واحد انسب ہے۔ اور صیغہ جمع بھی ہے خرضِ تعظیم جائز ہے۔ فقط والله تعالیٰ اعلم

#### مسجدمين بلندآ وازسے ذكر وغيره كرنا

سوال: (۱۲۴۰) ایک قاری اور چند مصلیان مسجد میں حلقه بانده کرزور شور سے شعر واشعار اور درود شریف بانده کرزور شور سے شعر واشعار اور درود شریف پڑھتے تھے، ایک ملاصاحب نے اس سے منع کیا، اور بیکہا کہ مسجد میں قرآن شریف زور سے کرناممنوع اور ناجا ئز ہے، اس پرایک مولوی صاحب نے اس ملا پر کفر کافتوی لگایا، اور امامت سے ملیحدہ کردیا ہے جے بیانہیں؟ (۱۳۲۵/۲۲۵۳هـ)

الجواب: اس بارے میں ملا صاحب کا قول صحیح ہے، جہر مفرط کے ساتھ درودشریف وغیرہ مسجد میں پڑھنا، اور ذکر جہر مفرط کے ساتھ مسجد میں کرنا جس سے مصلیوں وغیرہ کی نماز میں خلل واقع ہو، اسی طرح قرآن شریف جہر مفرط کے ساتھ مسجد میں پڑھنا جس سے نمازیوں وغیرہم کو تشویش ہودرست نہیں ہے، اس پر مولوی صاحب مذکور کا ملا صاحب پر کفر کا فتوی لگانا بالکل غلط اور

= فلايقال: محمّد عزّ وجلّ وإن كان عزيزًا جليلًا، ثمّ قال اللّقاني: وقال القاضي عياض: الّذي ذهب إليه المحقّقون وأميلُ إليه ما قاله مالك وسفيان واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلّمين أنّه يجب تخصيص النّبي صلّى الله عليه وسلّم وسائر الأنبياء بالصّلاة والتّسليم، كما يختصّ الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتّنزيه، ويذكر من سواهم بالغفران والرّضى كما قال الله تعالى: ﴿ رَضِى الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ (سورة ما كده، آيت: ١٩) ﴿ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللهِ يَعْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَان ﴾ (سورة حشر، آيت: ١٠) وأيضًا فهو أمر لم يكن معروفًا في الصّدر الأوّل، وإنّما أحدثه الرّافضة في بعض الأثمّة، والتّشبّه بأهل البدع منهيّ عنه فتجب مخالفتهم. اهـ (الشّامي: ١٠/١٠٠، كتاب الخنثي، مسائل شتّى)

فت ومعصیت ہے، اور اس بناء پر ملا صاحب کو امامت سے علیحدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم سوال: (۱۲۴۱) تہجد کی نماز کے بعد مسجد کے اندر نعرہ لا اللہ اللہ کا لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ سچد کے قرب وجوار میں اہل محلہ سوتے ہوں۔ (۳۲/۱۹۳۸ھ)

الجواب: ذکر جہراس طرح کرنا کہ جس سے نمازیوں یاسونے والوں کو تکلیف ہو، اچھانہیں سے جھا گیا، پس چا ہیں کہ سمجھا گیا، پس چا ہیں کہ کر جہرکرنے والے زیادہ جہرسے ذکر نہ کریں، بلکہ الیی طرح ذکر کریں کہ کسی کو تکلیف وتشویش نہ ہو۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۲۳۲) دو تین بج شب کو چنداشخاص مبجد میں آکرزور سے الملہ هو کے نعرے لگاتے ہیں، اوران کے ساتھ ساتھ تلسی داس کبیر داس وغیرہ کے ہندی دو ہے اور فاری کے اشعار بہ بلند آواز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل محلّہ کی نیند میں خلل ہوتا ہے توان کا ذکر جہر سے کرنا جائزہے؟ (۱۰۱/ ۲۹ – ۱۳۲۷ھ)

الجواب: شامی میں ہے کہ ذکر جہر جائز ہے اور مستحب ہے، لیکن اگر ذکر بالجہر سے سونے والوں یا نماز یوں کو ایز اہوتو ممنوع وکر وہ ہے۔ أجمع العلماء سلفًا و خلفًا على استحباب ذكر المحماعة في المساجد و غیر ها إلّا أن یشوّش جهر هم علی نائم أو مصلٌ أو قاریء إلخ (۱) للحماعة في المساجد و غیر ها إلّا أن یشوّش جهر هم علی نائم أو مصلٌ أو قاریء إلخ (۱) ليس ان لوگوں کو استے زور سے ذکر کرنا درست نہیں ہے کہ سونے والوں کو تکلیف ہو، اور حدیث شریف میں ہے: یا أیّها النّاس أربعوا علی أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم و لا غائبًا المحدیث (۲) أو كما قال صلّی الله علیه و سلّم تر جمہ: اے لوگو! نری کروا پنفس پر یعنی روکو اور بہت زور سے الله کونه پکارو، پس تحقیق تم بہرے یا غائب کونہیں پکارتے لیمنی الله تعالی سمج و حاضر ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

لڑ کا اورلڑ کی دونوں کی ولادت پراذان وا قامت کہنامستحب ہے

سوال: (۱۲۴۳) لفظ مولودلڑ کے اورلڑ کی دونوں کوشامل ہے یا صرف لڑ کے کو؟ اوراذان بعد

<sup>(</sup>١) الشَّامي:٢/٢/٤ كتاب الصّلاة، مطلب في رفع الصّوت بالذّكر.

<sup>(</sup>٢) مشكّاة المصابيح، ص:٢٠١، كتاب أسمّاء اللّه تعالى، باب ثواب التّسبيح والتّحميد والتّعليل والتّكبير، الفصل الأوّل.

ولا دت دونوں کے لیے مشروع ہے یالڑ کے ہی کے لیے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۹۱۰ھ) الجواب: لڑکی کوبھی شامل ہے اوراذ ان دونوں کی مستحب ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### جس كونماز ميں فاسد خيالات آتے ہوں وہ كيا كرے؟

سوال: (۱۲۴۴) ایک شخص دین دار به قضائے الهی عرصہ سے به عارضه وہم شدید و وسواس شیطانی میں مبتلا ہے، نماز وغیرہ کے اداکر نے میں بھی خیالات فاسدہ پیدا ہوتے ہیں، اور زبان پر بھی بلااختیار وقصد جاری ہوتے ہیں، اس صورت میں شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۳۹۱/۱۳۹۱ھ)

الجواب: و شخص موسوں اور وہمی ہے، الله تعالی اس کے وسوسہ اور وہم کو دفع فرما و ہے، الله تعالی اس کے وسوسہ اور وہم کو دفع فرما و ہے، الله تعالی اس کے وسوسہ اور وہم کر فع کرتا ہے، اور تھم شریعت پرکار بند ہو، اگر وہ تھم شریعت کے مطابق پوری طرح عمل کرے گا تو اس کا بیوسواس اور وہم ان شاء الله تعالی دور ہوجائے گا۔ فقط واللہ اعلم

#### نے مکان اورنئ دکان میں برائے برکت قرآن خوانی کرانا

سوال: (۱۲۳۵) کوئی شخص نئی دکان کھولے اور برکت کے واسطے تھاظ کو جمع کر کے قرآن شریف ختم کرائے اور بعدازاں شیرینی تقسیم کرے بیدرست ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵–۱۳۳۵ھ) الجواب: بینہ پچھ ضروری ہے اور نہ ممنوع ہے، اس کو ضروری سجھ کرنہ کیا جاوے ۔ فقط واللہ اعلم سوال: (۱۲۲۲) جب کوئی نیا مکان بناوے تو قرآن خوانی کرانا اور کھانا وشیرینی کھلانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۲۷/۳۱۱ھ)

الجواب: اس میں کچھ حرج نہیں ہے، لیکن اس کا التزام نہ کیا جاوے اور اجرت پر قرآن شریف نہ پڑھوایا جاوے۔فقط واللہ تعالی اعلم



# گناه اورتوبه کابیان

# توبہ کی ہرحال میں گنجائش ہے

سوال: (۱۲۴۷) زید نے عمر کی عورت سے زنا کیا، پھرا گر دونوں شخص خلوص نیت سے تائب ہونا چاہیں، توان کو اتنی گنجائش ہے کہ تو بہ کرنے سے ان کی بخشش ہوسکتی ہے یانہیں؟

(DIPPP-PP/101P)

الجواب: توبى مرحال اور مروقت تنجائش بسوائے حالت مخصوصہ کے(۱) حدیث شریف میں ہے: التائب من الذّنب کمن لاذنب له (۲) قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ یَاعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ یَعْفِرُ الدُّنُوْبَ جَمِیْعًا ﴾ (سورة زمر، آیت:۵۳) عَلیّ اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ یَعْفِرُ الدُّنُوْبَ جَمِیْعًا ﴾ (سورة زمر، آیت:۵۳) این درگاه ما درگاه نو امیدی نیست ها صدبار گر توبه شکستی باز آ (۳)

سوال: (۱۲۲۸) زیدنا جائز فعل میں مبتلار ہتا تھا، اس سے توبہ کرائی گئی، اس نے توبہ کرلی، ایک دین دار شخص نے کہا کہ اگر + ک دفعہ بھی گناہ کرے اور توبہ کرے تو توبہ (قبول) ہوجاتی ہے، ان

(۱) حالت مخصوصه: يعنى غرغره كى حالت، جبنزع شروع بهوجائة وقيم تقبول نهيل ١٢ سعيد احمر پالن پورى (٢) عن أبى عُبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: التّائب من الذّنب كمن لا ذنب له (سنن ابن ماجة، ص:٣١٣ ، أبو اب الزّهد – ذكر التوبة)

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: التّائب من النّذب الحديث. (مشكاة المصابيح، ص:٢٠٦، كتاب الدّعوات، باب الاستغفار والتّوبة، الفصل الثّالث)

(۳) ترجمہ: یہ ہاری بارگاہ ناامیدی کی بارگاہ ہیں ہے۔ سوبار اگر توبہتوڑ چکا ہے تو بھی باز آیعنی توبہر۔

؟ کاس کہنے سے عام ناواقف لوگ غلطی میں ہو گئے ،اور گناہ پراصرار سے نہیں رکتے ؟ (۱۳۲۵-۴۳/۲۰۱)

# توبهرنے کے لیے سیرشرطہیں

سوال: (۱۲۲۹) اگرکوئی لڑکا شراب پی کرمسجد میں آوے، نماز پڑھے،اس کے منہ سے بد ہو آنے پرمسجد سے نکال دیں، کیااس کی تو بہ مسجد کے سواد وسری جگہ بھی مقبول ہوگی یانہیں؟اس کے لیے اور کیا سزاہے؟ (۱۲۷۱/۲۷۱۹ھ)

الجواب: ہرجگہ توبہ قبول ہوجاتی ہے، جس جگہ ہوفوراً توبہ کرے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ فقط

# صرف لفظى توبه برگز معترنهين

سوال: (۱۲۵۰) زیدگی بیوی مذہب شیعہ رکھتی ہے، جس کو بہ وجہ شیعہ تیرائی ہونے کے طلاق مغلظہ دے دی گئ تھی، اس سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی ہے، لڑکا اہل سنت والجماعت ہوگیا ہے اور لڑکی جس کی عمراب بارہ تیرہ سال کی ہے وہ اس عورت کے پاس ہے، اس کا مذہب شیعہ ہے، اس عورت نے بعد طلاق دوسرا نکاح نہیں کیا، اب وہ عورت شیعہ مطلقہ؛ مذہب شیعہ سے تو بہ کرتی ہے، مگر بہ وجہ خوف برادری کے برسر عام تو بہ نہیں کرتی، اور بیشر طبھی لگاتی ہے کہ میں محرم شیعوں میں رہ کرروں گی، اور اپنی لڑکی کا نکاح شیعوں میں کروں گی، دریافت بہ ہے کہ ان شرائط کے ساتھ اس کی تو بہتے ہے ہے ان شرائط کے ساتھ اس کی تو بہتے ہے۔ یانہیں؟ اور نکاح بھی بغیر طلالہ کے جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۸۲ – ۱۳۲۵۔ ۱۳۳۵)

<sup>(</sup>۱)حوالهُ سابقه۔

الجواب: اگر چصحت توبہ کے لیے اعلان اتنا ضروری نہیں کہ اس کے بغیر توبہ کا اعتبار نہ ہو، گر صورت مسئولہ میں جوشر طیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض تو صراحة توبہ کے منافی ہیں، غالی روافض بہ اتفاق علمائے اہل سنت کا فرومر تد ہیں، ان کے ساتھ اشتراک عمل، ان کی محفلِ سب وشتم میں شرکت، عشر ہم محم میں انہیں جیسے افعال شنیعہ کا ارتکاب اگر فض نہیں تو اور کیا ہے؟! خدا کی بارگاہ میں ایسی مخلوط اور ادھوری یا دوسر لے فظوں میں صرف فظی توبہ ہرگز معتبر نہیں، اعتبار صرف اسی توبہ کا میں ایسی مخلوط اور ادھوری یا دوسر لے فظوں میں صرف فظی توبہ ہرگز معتبر نہیں، اعتبار صرف اسی توبہ کا اسلامی کے خلاف سمجھ کر ان سے مجتنب رہنے کا دائی عقیدہ اور کسی طرح کا اشتراک عمل نہ دکھا جاوے اگر چہ بندر تنج ہو، پس صورت نہ کورہ میں اگر اس کے موافق تو بہیں ہے تو وہ معتبر نہیں، لیکن اگر وہ بھد ق دل توبہ کر لے تو تجد یدا سلام کے بعد اس سے تکاح جائز ہے، طلالہ کی ضرورت نہیں۔ فقط

# ایخ قصور کی معافی حالینا،معافی کے لیے کافی ہے

سوال: (۱۲۵۱) اگر کسی سے کچھ قصور ہوجاوے اور وہ اپنے بزرگ سے معافی چاہے اور وہ معاف نہ کرے، تو چھوٹا گناہ سے بری ہوگا یانہیں؟ (۱۱۸۲/۱۱۸۲ھ)

الجواب: جب اس نے اپنی جانب سے اپنے قصور پرمعافی جابی تو وہ سبکدوش ہوگیا، معاف نہ کرنے والے کے ذھے اس کا گناہ رہے گا، معافی کی درخواست پرفور امعافی ہونی جا ہے۔ قال الله تعالی: ﴿ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴾ (سورهُ آل عمران، آیت: ۱۳۴)

#### صدقِ دل سے بار بارتوبہ کرنا

سوال: (۱۲۵۲) اگر کسی گذگار نے اپنے گناہ سے به صدق دل توبدی الیکن پھراسی گناہ کا مرتکب ہوا، اور پھر بہ صدق دل توبدی ، اسی طرح متعدد مرتبہ اسی گناہ کا مرتکب ہوتار ہا، اور ہر مرتبہ خلوص نیت وصدق دلی سے پشیمانی کے ساتھ بہ موجب شرائط توبہ کرتا گیا، تو اس کو ہر مرتبہ امید توبہ قبول ہونے کی رکھنا چاہیے یانہیں؟ (۱۳۲۴/۳۳۳س)

الجواب: برمر تبقوبة قبول م، مديث شريف من م: ولا يَمَلُ اللَّهُ حتَّى تَمَلُوا

الحديث (١) ونعم ما قال في الفارسية:

این درگاه ما درگاه نو امیدی نیست ه صدبار گر توبه شکستی باز آ(۲) سوال:(۱۲۵۳) مجھ سے ایک مرتبه ایک گناه صادر ہوا، میں نے توبہ کی کہ اب الیی حرکت نہ کروں گا،لیکن پھر بھی مجھ سے وہی حرکت صادر ہوئی، تواب میری توبہ قبول ہوگی یانہیں؟ اور کس طور سے میرا گناه معاف ہو؟ (۲۳۲/۲۳۲ھ)

الجواب: الله تعالى فرما تا ہے: ﴿ وَهُو الَّذِيْ يَفْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ الآية ﴾ (سورهُ شوریُ، آیت: ۲۵) اور حدیث تریف میں ہے: اِنّ الله یقبل توبة العبد مالم یُعَرْغِرْ (۳) وفی حدیث آخر: ما أصر من استغفر و اِن عاد فی الیوم سبعین مرّة الحدیث (۴) الله تعالی کی رحمت سنامیدنه بونا چاہیے، اور ہر حال میں توبدواستغفار کرنا چاہیے، اگر چہ بار بارتوبہ ٹوٹ جائے، کی توبہ پھر تجی قول ہوتی ہے، پس آپ صدق دل سے گناه معہود سے توبہ بیجے اور امید مغفرت رکھئے، اور جب بھی قبول ہوتی ہے، پس آپ صدق دل سے گناه معہود سے توبہ بیجے اورامید مغفرت رکھئے، اور جب بھی کوئی گناه ہو بر ابرتو بدواستغفار کرتے رہیں، اوراگراس امر برتم کھائی تھی کہ میں آئندہ فلاں گناه نہر دہوگیا تو علاوہ توبدواستغفار کے کفارہ تم کا بھی دینا چاہیے اور وہ بیے کہ ایک غلام آزاد کیا جاوے یا دس مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جاوے، یا دس مسکینوں کو کیٹر اپوراجوڑ اجوڑ اجوڑ اجرایک کو دیا جاوے، اور چونکہ اس زمانے اور ملک میں آزاد کرنا غلام کا معتقد رہے، لہذا آخر کے دونوں امر میں سے کوئی امر اختیار کیا جاوے، اوراگر اس کی طاقت نہ ہوتو تین روزے لہذا آخر کے دونوں امر میں سے کوئی امر اختیار کیا جاوے، اوراگر اس کی طاقت نہ ہوتو تین روزے لہذا آخر کے دونوں امر میں سے کوئی امر اختیار کیا جاوے، اوراگر اس کی طاقت نہ ہوتو تین روزے

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دخل عليها وعندها امرأة ، قال : من هذه ؟ قالت : فلانة تذكر من صلاتها ، قال : مه ، عليكم بما تطيقون ، فوالله ! لا يَمَلُ اللهُ حتّى تَمَلُّوا ، الحديث (صحيح البخاري: ١١/١ ، كتاب الإيمان، باب أحبّ الدّين إلى الله عزّ و جلّ أدومُه)

<sup>(</sup>۲) ترجمة: ييهارى بارگاه نااميدى كى بارگاه نهي به بسو بارا گرتو به تو رُچكا به تو بهى بازآ يعن تو به كرد (۳) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ الله يقبل توبة العبد الحديث (مشكاة المصابيح، ص:۲۰۲۰ كتاب الدّعوات، باب الاستغفار والتّوبة، الفصل الثّاني)

<sup>(</sup>٣) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما أصرمن استغفر الحديث (مشكاة المصابيح، ص: ٢٠٨٠، كتاب الدّعوات، باب الاستغفار والتّوبة، الفصل الثّاني)

متواتر کے جاویں، یہ کفارہ ہے آئندہ کی شم کوتوڑنے کا (لیمنی پینِ منعقدہ کوتوڑنے کا)(۱) فقط سوال: (۱۲۵۴) جو شخص تو بصدق دل سے کرتا ہو، گرنفس امارہ کی شرارت سے دو چاردن میں عود کر جاتا ہے طرف گناہ کے تو تو بہاس کی عنداللہ مقبول ہے یا مردود؟ (۱۲۳۸/۱۰۳۸ه) الجواب: تو بہاس کی مقبول ہے۔ کذا ورد فی الأحادیث (۲) فقط واللہ تعالی اعلم سوال: (۱۲۵۵) تا ئب مجبوس عصیان کوخدا تعالی دوست رکھتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۱۰۳۸ه) الجواب: حدیث شریف میں ہے: التائب من الذّنب کمن لا ذنب له (۳) اورقرآن الجواب: حدیث شریف میں ہے: التائب من الذّنب کمن لا ذنب له (۳) اورقرآن شریف میں ہے: ﴿إِنَّ اللّٰهُ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ ﴾ (سورة بقرہ، آیت:۲۲۲) پس معلوم ہوا کہ تو بہ کرنے والا اللہ کے زدیکہ مجبوب ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### سے دل سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں

سوال: (۱۲۵۷)علاء سے سنا ہے کہ اگرانسان سچے دل سے گڑ گڑا کر تو بہ کرے یا پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں، یہ بات صحیح ہے یانہیں؟ اگر خود تو بہ کرنے سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں تو پھر پیرکی کیا ضرورت رہی؟ (۱۳۳۴–۳۳/۳۷ھ)

الجواب: یہ صحیح ہے کہ تو بہ کرنے سے اور تن تعالیٰ کی درگاہ میں رونے اور گر گرانے سے گناہ معاف معاف ہوجاتے ہیں، اگر پیر تبع سنت، عالم وعامل شریعت کے ہاتھ پر تو بہ کرے گا تب بھی گناہ معاف ہوں گے، اورایسے کامل پیر جامع شریعت وطریقت سے بیعت ہونا بہتر ہے، فرض وواجب نہیں ہے، فرض تو انتباع شریعت ہے وہس، اور بدعتی جاہل خلاف شریعت پیرسے بیعت ہونا درست نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، ایسے پیرسے مرید ہونے سے بیرر ہنا بدر جہا بہتر ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(١) لاَ يُوَّ اخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيْمَ انِكُمْ وَلَكِنْ يُّوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ اطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثْةِ آيَّام ذَلِكَ كَفَّارَةُ آيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ . (سورة ما تده، آيت: ٨٩)

(٢) عن أبي بكرالصديق رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مَا أَصَرَّ مَن است غفر و إن عاد في اليوم سبعين مرّة، رواه التّرمذى و أبو داؤد. (مشكاة المصابيح، ص: ٢٠٨٠ كتاب الدّعوات، باب الاستغفار والتّوبة،الفصل الثّاني)

(٢) اس حدیث کی تخ تا کتاب الحظر والا باحد کے سوال (١٢٣٧) کے جواب میں ہے۔

#### حق العبركب معاف هوگا؟

سوال: (۱۲۵۷) بکر وعمر حقیق بھائی ہیں، ان دونوں کا خالد سے تکرار ہوا، مار پیٹ ہوئی، قضائے الہی سے خالد کواس مار پیٹ میں ایسے صدمات پنچے کہ وہ فوت ہوگیا، بکر کو تین سال اور عمر کو تین ماہ کی قید ہوئی، اب بعداختیام سزاہم سب کوعمر و بکر کے ساتھ کیا برتا ؤکرنا چاہیے؟ تین ماہ کی قید ہوئی، اب بعداختیام سزاہم سب کوعمر و بکر کے ساتھ کیا برتا ؤکرنا چاہیے؟

الجواب: بکروعمر کے ذمے گناہ سے پاک ہونے کے لیے بیضرور ہے کہ اولاً وہ توبہ واستغفار کریں، اور ثانیا خالد کے ورثاء سے خطامعاف کراویں یا پچھدے کران کوراضی کریں، اس کے بعد وہ گناہ سے پاک ہوں گے (وہاں تک ان سے ترک ِ تعلقات کا برتا وَ کیا جائے ) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### توبہ کے بعد دوبارہ گناہ ہوجائے تواس کا کیا کفارہ ہے؟

سوال: (۱۲۵۸) خلاصہ بیہ ہے کہ میں نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر چند بارگناہ سے عہد کیا،
اور پھروہ گناہ مجھ سے ہوااس لیے میں بے قرار ہوں، غالبًا بیم ض کرنا پیجانہ ہوگا کہ اس کے کفارہ کے
بعدا گر مجھے موت نصیب ہوتو بہت ہی اچھا ہو، اورا گر شریعت مانع نہ ہوتی تو خود کشی کر لیتا، اس لیے
مانجی ہوں کہ اس گناہ کا کفارہ تحریفر ماویں۔(۱۲۰۰/۱۲۰۰ھ)

الجواب: جوگناہ بعدعہد کے آپ سے ہوااس کا کفارہ توبہ واستغفارہ، اللہ کی بارگاہ میں سے دل سے توبہ کریں، اوراس ارادہ سے توبہ کریں کہ پھر بھی ایسی عہد شکنی اورابیا گناہ بمیرہ نہ کروں گا، امید ہے کہ اللہ تعالی اس گناہ کو معاف فرماوے گا، حدیث شریف میں ہے کہ کسی گناہ سے توبہ کرنے والا ایبا پاک ہوجا تا ہے کہ گویااس نے گناہ بیں کیا (ا) اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی بخشنے سے ملول نہ ہو(۲) اور خود قرآن شریف میں ارشاد ہے: ﴿ وَقُلْ يَا عِبَادِيَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهِ يَا فَهُورُ اللّٰهُ يَا فُهُورُ اللّٰهُ يَا فُهُورُ اللّٰهُ يَا فَهُورُ اللّٰهُ يَا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ يَا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ يَا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهُ اِنْ اللّٰهُ اِنْ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهُ اِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهُ اِنْ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهُ اِنْ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهُ اِنْ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهُ اِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

<sup>(</sup>۱) اس حدیث کی تخ تئے کتاب اکظروالا باحہ کے سوال (۱۲۴۷) کے جواب میں ہے۔

<sup>(</sup>٢) اس مديث كي تخ تا كتاب الحظر والاباحد ك سوال (١٢٥٢) كي جواب مي بـــــ

جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْمُغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (سورهُ زمر، آیت: ۵۳) لینی فرماد یجئے که اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے نفس پرظلم کیا اور گناہ میں حدسے گزر گئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گنا ہوں کو بخشاہے، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔

الغرض آپ توبدواستغفار کرتے رئیں اور فعل بدسے نادم ہوں ، اور خود کشی کا خیال بھی دل میں نہ لاویں ، اللہ کی رحمت وسیع ہے ، اور موت کی طلب میں جلدی نہ کریں ، جو وقت مقرر ہو چکا ہے موت اسی وقت آوے گی ، ہاں بید عاکرتے رئیں کہ موت ایمان پر آوے ، اور خاتمہ ایمان پر ہو ، اور خاتمہ ایمان پر ہو ، اور خونیک کام ہوسکے اس چندروز ہ زندگی کو غنیمت بھیں ، اور اعمال خیر کی طرف جلدی کریں ، اور جو نیک کام ہوسکے اس چندروز ہ زندگی میں کرلیں ، مرکز سب اعمال منقطع ہوجاتے ہیں ، خوف اللی ہر وقت پیش نظر رکھیں ، اور اس کی رحمت کے امید وار رئیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# جس نے خلوص دل سے توبہ کی ہواس کے پیچھے نماز درست ہے

سوال: (۱۲۵۹) ایک زانی نے چند بارتو بہ کی اورتوڑ دی، اب اس نے خلوص دل سے تو بہ کی اور اس نے خلوص دل سے تو بہ کی اور اپنے کرتوت پرسخت نادم ہوا، ایسے مخص کی تو بہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اور نماز اس کے پیچھے سے یانہ؟ (۱۷۰/۱۷۵۰ھ)

# الجواب: توباس کی قبول ہے، اور نمازاس کے پیچھے ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم زانیہ عورت کی توبہ س ایاس میں بھی مقبول ہے

سوال: (۱۲۲۰) کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ ایک مورت قوم نور باف زمانہ سے اپنے لڑ کے اور شوہر کوچھوڑ کر پیشہ کسب اختیار کیا، قریب ہیں سال کے اس کے اوقات کسب میں بسر ہوئے، اب جب سی ایاس کو پینی اور لوگوں کا رجحان اس کی طرف سے کم ہوا تو وہ اپنی فعل سے تو بہ کرتی ہے، اور وہ اپنی قوم کو کہتی ہے کہ میں تو بہ کرتی ہوں، تم مجھ کو اپنی قوم سے متصل کر لو، تو بہ اس کی اس حالت میں شرعًا مقبول ہے یا نہیں؟ یا کوئی کفارہ وغیرہ اس پر عائد ہوگا؟ اور اس کی قوم اس کو صرف تو بہ کرنے پر اس کے شریک حال ہویا نہیں؟ بینو او تو جرو و اس سے کہ سے اس کے شریک حال ہویا نہیں؟ بینو او تو جرو و ا

الجواب: حدیث شریف میں ہے: التائب من الذّنب کمن لا ذنب له (۱) لینی گناه سے توبکر نے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناه کیا ہی نہیں، پس توباس کی مقبول ہے، اس کو داخل برادری کیا جاوے، اور کچھ کفاره اس پرنہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### زناسے بچہ بیدا ہونے کے بعد گناہ سے بچنے کی صورت

سوال: (۱۲۹۱) ایک شخص کا ناجائز تعلق ایک عورت ہے ہا ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی، جواس وقت دس گیارہ ماہ کی ہے، اور بیاندیشہ ہے کہ بیر بڑی ہوکر اس پیشہ میں ندر ہے، تو وہ شخص اس عورت ہے کنارہ کش ہونا چا ہتا ہے، گناہ کے معاف ہونے کی کیاصورت ہے؟ (۱۲۲۱/۱۸۹۲ھ)

الجواب: ضروری ہے کہ وہ شخص اس عورت سے فورًا قطع تعلق کردے اور تو بہ کرے، گناہ سے نیخے کی یہی صورت ہے، دوسری صورت بیہ ہے اور بیر بہتر ہے کہ ذکاح کر لے، اس صورت میں اس عورت کو بھی معصیت سے بیانا ہو جادے گا۔فقط واللہ تعالی اعلم

# كذب كے گناه كى معافى كے ليے توبه واستغفار ضرورى ہے

سوال: (۱۲۶۲) زید نے عمرًا جھوٹ بولا اور پھر کسی روز اس نے کہد دیا کہ واقع میں یہ بات اس طرح ہے، گناہ سے بری ہوایانہیں؟ (۲۹/۳۲۰–۱۳۳۰ھ)

الجواب: ایسے کذب کے گناہ سے بری ہونا توبہ واستغفار پر ہے، اس کواطلاع دینا بھی اچھا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

آتش بازی خرید نے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی خرید وفر وخت حرام ہے تو گناہ کس طرح معاف ہوگا؟ سوال: (۱۲۲۳) زیدکو بعد خرید آتش بازی معلوم ہوا کہ اس کی خرید وفر وخت حرام ہے، اس

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة، ص:٣١٣، أبواب الزّهد - ذكر التّوبة .

نے اس کوفر وخت کر دی، تو اس معصیت سے براءت کی کیاصورت ہے؟ (۳۳۳-۳۳/۲۲۹ه) الجواب: اس کوضائع کر دے، مثلاً دفن کر دے، اور فروخت کا جو گناہ ہوگا وہ تو بہ سے معاف ہوجادے گا۔فقط واللہ تعالی اعلم

# جوفض توبرنے سے انکارکرے اس کے لیے کیاس اے؟

سوال: (۱۲۹۴) جو محض ایک عالم سندیا فتہ کے کہنے سے توبہ کرنے سے انکار کرے، اس کے لیے کیاسزاہے؟ (۱۳۲۰/۱۹۲۸)

الجواب: وه فاسق ہے،اورعندالله ماخوذ ہوگا۔فقط والله تعالی اعلم

#### توبه کرانے والے کو پیسہ دینا

سوال: (۱۲۲۵) ہمارے یہاں عام طور سے دستور ہے کہ معصیت کی تو بددوسرے کسی عالم کے ہاتھ پکڑ کرکر تے ہیں، اور تو بہ کرانے والے کو پیسہ ضرور دیتے ہیں، ایک صاحب اس کو بدعت بتلاتے ہیں، پیچے ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰/۸۳۲ھ)

الجواب: بیصورت درست نہیں ہے، یعنی بیرسم مقرر کرنا کہ تو بہکرانے والاضرور کچھ پیسہ لے اوراس کو کچھ پیسہ دیناضروری سمجھا جاوے، بیبدعت قبیحہ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## قریب المرگ کوتوبہ کرانے کے لیے ملاجی کو بلانا اور مدید دینا

سوال: (۱۲۲۱) بعض ملک میں رواج ہے کہ جب کوئی شخص مرض شدید میں مبتلا ہوکر نہایت ضعیف اور قریب المرگ ہوجا تا ہے تو کسی میاں جی یا مولوی صاحب کو بلاکر اس سے توبہ کراتے ہیں، اور بہوفت رخصت حسب طاقت کچھرو پیدیبیہ بھی دے دیتے ہیں، توبی توبہ کرنا شرعًا کیسا ہے؟ اصحاب سے است سے سے سالت کے سال ہے؟

الجواب: توبكرنا برحال الحجاب اورضرورى بــقال الله تعالى: ﴿ وَتُوبُو آ اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اللهُ المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (سورة نور، آيت: ٣١) وفي الحديث: التّائب من

اللذنب كمن لا ذنب له(۱) پى توبدكرناكسى بزرگ كے ہاتھ پردرست ہے، كيكن اگر مراداس توبه سے بيعت كى جاوے وہ بزرگ ہو، ليافت بيعت كى جاوے وہ بزرگ ہو، ليافت بيعت كرنے كى ركھتا ہو، بدعتى نہ ہو جو كہ طبع دنيا ميں بدعات كورواج ديتا ہو، ايسا نہ ہوجس كى نسبت مولانا روى قدس سر وارشا دفر ماتے ہيں:

اے بیا اہلیس آدم روئے ہست ، پس بہ ہردستے نشاید داددست (۲)

#### علامہ زمخشوی کے لیے استغفار کرنا

سوال: (۱۲۲۷)علامہ زمخشری جومعتزلی تھان کے لیے استغفار جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۰/۱۷۳۱)

الجواب: جائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# شاتم انبیاء کی توبہ قبول ہوتی ہے یانہیں؟

سوال: (۱۲۲۸) چری فر مایند علمائے دین متین و مظہرین شرع مبین که اگراز کستخفیف انبیاء علیهم الصلاق والسلام صادر شود بنعوذ بالله منها قصدًا یا خطاءً و یا نسیانا و بعد از آل توبه بعید ق دل بکند، پس توبه اوقبول عندالله سبحانه و تعالی حسب ند بهب قویم ابو حنیفه رحمه الله وقول مفتی به می شود یانه؟ والیساً قصدًا یا خطاءً و یا نسیانا درام قبول برابر است یانه؟ بر تقدیر جواب مشرح و مدل معه حواله کتاب تحریر فرمایند ـ (۲۹/۱۵۲۰ه)

الجواب: حسب مذهب المم الوحنيف رحمة الله عليه توبه اومقبول است، وبعد توبه وتجديد اسلام عليه قال في علم باسلام اوكرده خوابر شد هذا هو الصّحيح من مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه قال في (۱) مشكاة المصابيح، ص: ۲۰۲، كتاب أسماء الله تعالى، باب الاستغفار والتّوبة، الفصل النّاك.

(۲) ترجمہ: او! بہت سے شیطان انسان کی شکل میں ہوتے ہیں، پس ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، یعنی بہت سے انسان بزرگوں کالبادہ اوڑھ کرسامنے آتے ہیں، پس بیعت ہونے پرلازم ہے کہ وہ اچھی طرح پر کھ کربیعت کرے۔ ۱۲ الدّرّالمختار: لكن صرّح في آخر الشّفاء بأن حكمه كالمرتدّ ومفاده، قبول التّوبة. وفي الشّامي: فهذا كلام الشّفاء صريح في أنّ مذهب أبي حنيفة و أصحابه القول بقبول التّوبة إلخ (١) فقط والتّرتعالى اعلم

ترجمہ سوال: (۱۲۱۸) کیا فرماتے ہیں علائے دین متین ومظہرین شرع مبین کہ اگر کسی سے تخفیف (تو ہین) انبیاء علیم الصلاۃ والسّلام قصد ًا یا خطاءً یا نسیانًا صادر ہوجائے نعوذ باللہ من ذلک، اوراس کے بعد صدق دل سے تو بہ کرے، تو اس کی تو بہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فہ بہ تو یم اور مفتی بہ قول کے مطابق قبول ہوگی یا نہیں؟ قصد، نیز خطاء اور نسیان تینوں تو بہ قول ہونے میں برابر اور مفتی بہ قول کے مطابق قبول ہوگی یا نہیں؟ قصد، نیز خطاء اور نسیان تینوں تو بہ قبول ہونے میں برابر ہیں یا نہیں؟ جواب مفصل و مدل مع حوالہ کتب تحریر فرما کیں۔

الجواب: امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق اس کی توبہ مقبول ہے، اور توبہ و تجدید اسلام کے بعداس کے مسلمان ہونے کا تحکم دیا جائے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

اچھےافعال سےنفرت اور برےافعال سے رغبت کیوں ہوتی ہے؟

سوال: (۱۲۲۹) بعض وقت کئی کئی روز نماز وغیرہ میں طبیعت نہیں لگتی اور نہ خوف خدار ہتا ہے، اور اچھے افعال سے نفرت اور برے افعال سے رغبت ہوتی ہے، اس کا کیا سب ہے؟

۱۳۳۲-۳۳/۴۵۷)

الجواب: اس کا سبب کوئی معصیت اور قساوت قلبی ہوتی ہے، توبدواستغفار کرتارہے۔ فقط

وہ مسلمان کیسا ہے جو بیکہتا ہے کہ معلوم نہیں سور کو کیوں حرام کر دیا؟!

سوال: (۱۲۷) ایک مسلمان نے ہندوعدالت میں بیکہددیا کہ سورایک معمولی جنگلی جاندار اور جاندار کی مطلق کردیا؟ ایسے اور جانداروں کی طرح ہے، اور وں کوتو حلال، اس کو معلوم نہیں کیوں حرام مطلق کردیا؟ ایسے شخص کے لیے کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۲/۱۹۲۹ھ)

<sup>(</sup>١) الدّرّ المختار و ردّالمحتار: ٢٨٢/٦-٢٨٣، كتاب الجهاد، باب المرتدّ ، مطلب مهم في حكم سابّ الأنبياء .

الجواب: اتنا تو معلوم ہوا کہ وہ خض سور کو حرام جانتا ہے، گراس کو وجہ حرمت کچھ معلوم نہ ہوئی، اس لیے کہتا ہے کہ معلوم نہیں اس کو اللہ تعالی نے کیوں حرام کردیا، اور دوسرے جانوروں کو حلال کیا؟! یقول اس کا جہالت کی وجہ سے ہے، اس کوچا ہیے کہ تو بہ کر بے اور پھرالیا لفظ نہ کہے، اس میں شک نہیں کہ وجہ فرق مابین حیوانات حلال وحرام تو بہت سے مسلمانوں کو معلوم نہیں، بلکہ بہت سے علاء کو بھی معلوم نہیں ہے کہ فلاں جانور کیوں حلال کیا گیا، اور فلاں جانور کیوں حرام کیا گیا، کی مسلمان کولائق ہے ہے کہ جو پچھاللہ تعالی نے تھم فرمایا اور جس کسی کوحلال اور جس کسی کوحرام فرمایا اس کو تسلیم کریں اگر چے جھے میں نہ آئے۔فقط واللہ تعالی اعلم

مسلمان کوگالی دینا موجب فسق ہے، اور اس سے توبہ کرنے کا طریقہ سوال: (۱۲۷) اگر سی مخص نے کسی عالم متورع باعمل کوبلا وجہ شری بے ہودہ اور مخش گالیاں دے دی، پھر جاکراس عالم سے معافی لے لی، تواس صورت میں اس پر شرعًا کیا تھم ہے؟ دے دی، پھر جاکراس عالم سے معافی لے لی، تواس صورت میں اس پر شرعًا کیا تھم ہے؟

الجواب: حدیث شریف میں ہے: سباب المسلم فسوق (۱) (الحدیث) پی عالم متورع کوفش گالیاں دینا موجب فسق ہے اور اگر اس نے توبہ کرلی اور اس عالم سے معافی چاہی توبہ تکم النّائب من الذّنب کمن لا ذنب له (۲) وہ فخص گناه فذکورسے پاک ہوگیا۔فقط واللّہ تعالی اعلم سوال: (۱۲۷۲) ایک سیرصاحب کوایک کافر نے برے لفظ سے پکارا ہے، اس پرایک مولوی صاحب نے فتوی دیا کہ اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر چڑھا کرتمام بازار میں پھرایا جاوے، کیا ہے برنا شرعًا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۰/۱۰۳۱ھ)

(۱) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: سباب الممسلم فسوق الحديث. (صحيح البخاري: ١٢/١، كتاب الإيمان – باب خوف المؤمن أن يحبط عمله و هو لايشعر وفيه أيضًا: ٨٩٣/٢، كتاب الأدب – باب ما ينهى عن السّباب واللّعن ، وفيه أيضًا: ١٠٢/١-١٠٢٨، كتاب الفتن – باب قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لاترجعوا بعدي كفّارًا)

(٢) سنن ابن ماجة، ص:٣١٣، أبواب الزّهد – باب ذكر التّوبة .

الجواب: بیسزااس شخص کو دیناتھم شرع نہیں ہے، تھم شرعی توبیہ ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی کوخواہ وہ سید ہویا شخ یا کوئی دوسری قوم بے وجہ برا کہااور گالی دی تو وہ گنہ گار ہوااس سے معاف کرادے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# جوعلماء کی تو ہین کرے وہ فاست ہے یا کا فر؟

سوال: (۱۲۷۳) خالق صوفی نے بار ہا ایک عالم محدث متبحر کی اہانت کی اور گالی دی کہ اس عالم نے فیصلہ حق کیوں کیا؟ (۱۳۲۳/۱۵۲۱ھ)

الجواب: سبت علاء کوفقہاء نے مفضی إلی الکفو قرار دیا ہے، کیکن اس میں بیشرط ہے کہ عالم کو بدا عتبار صفت علم کے گالیاں دیتا ہو، اورا گرعالم میں کوئی دوسری صفت ہو جو کہ قابل فدمت ہو ہو کہ تابل فدمت ہو ہو کہ قابل فدمت ہو ہو کہ تابل اللہ ہوسکتی ہے، یا فی الواقع عالم میں الی صفت موجود بھی نہ ہو گرگائی دینے والے نے غلط بھی کی وجہ سے اس میں وہ صفت فدمومہ ثابت بچھ کراس کے اعتبار سے تو ہین ئی: تو پہلی صورت میں ساب کا ذب نہ ہوگا، دوسری صورت میں خاطی یا کا ذب و مفتری ہے، لہذا اگر صورت فرکورہ بالا میں اہانت کرنے والے کے ذبن میں ایسے عالم کے متعلق بی غلط بھی ہوئی ہو کہ اس نے جس تھم کو شریعت کی طرف منسوب کیا ہے وہ فی الحقیقت شرع تھم ہی نہیں ہوئی ہو کہ اس نے جس تھم کوشریعت کی طرف منسوب کیا ہے وہ فی الحقیقت شرع تھم ہی نہیں ہے تو الی صورت میں اس کی تکفیر ہوری ہوگا۔ کہ ما البتہ تجہیل و قسلیل ضرور کی جائے گی، اور فقہاء کے تعامل کے موافق بھی بہتر بلکہ ضروری ہوگا۔ کہ ما البتہ تجہیل و قسلیل ضرور کی جائے گی، اور فقہاء کے تعامل کے موافق بھی بہتر بلکہ ضروری ہوگا۔ کہ ما البتہ تجہیل و سالی کی تنہ بین اللہ الوجہ الذي يمنع التہ کفير الخ (۱) بہر حال خالق صوفی سے دریافت کیا جائے، پس اگراس کی نیت میں سب عالم براعتبار علم شرعی ہونے کے ہوتو تکفیر کی جائے گی ورنہ نہیں کی جائے گی اوراس صورت میں اسے تو بہر کرنا چا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۲۷۴) جو شخص علاء کوغیر مقلداور و ہابی کیے حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ (۱۳۵۵–۱۳۳۳ھ)

<sup>(</sup>ا) حاشية ابن عابدين: ١/١/١، كتاب الجهاد – باب المرتد – مطلب: ما يشكّ أنّه ردّة لايحكم بها .

الجواب: وہ خض جو بے وجہ علماء کی تو بین کرے فاس ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم سوال: (۱۲۵) کسی خص نے دعوت کی مجلس میں کسی عالم کوغصہ کے ساتھ کہا ۔۔۔ انہوں نے بہنمازی کے ساتھ کھانے سے انکار کیا تھا، یا بلاا نکاران کے کسی غیر شخص نے اپنی طرف سے انکار ظاہر کیا تھا ۔۔۔ کہ کیا یہ آسان کا چا ندہے؟ جوان کے ساتھ نہیں کھاتے ہیں ایسے مولوی کیوں مجلس میں آتے ہیں؟ کہاں کا مولوی اور ٹولوی ہے؟ کیا اس کہنے سے عالم کی تو ہیں تو نہیں ہے؟ اور عالم کواس کہنے سے عالم کی تو ہیں تو نہیں ؟ اور عالم کواس کہنے سے کہنے والے کو کا فرکہا جائے گا یا نہیں؟ اور اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟

الجواب: عالم دین دارکواییا کہنامعصیت ہے اور کہنے دالاگذگار ہوتا ہے، اورفاس ہے توبہ کرے، لیکن کافرنہیں ہوا، پس کافراس کو نہ کہا جائے اور جب کہ وہ کافرنہیں ہوا تو اس کا نکاح بھی نہیں ٹوٹا، مسلمان کوکافر کہنے میں بہت احتیاط کرنی چا ہے جسیا کہ کتب فقہ سے ظاہر ہوتا ہے(۱) فقط سوال: (۱۲۲۱) عالم جو بدعات سے منع کرتا ہے اگر کوئی اس کورافضی یا وہائی کہتو اس کی نسبت کیا حکم ہے؟ (۱۳۲۵–۱۳۳۳ه)

الجواب: بدعات سے منع کرنے والے عالم سی حنی کورافضی اور وہائی کہنافس اور معصیت ہے اور کہنے والا فاست اور مستحق تعزیر ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۲۷۷) ایک مولوی صاحب بچول کوتعلیم قرآن پاک کی دیتے تھے، دوسرے بچول نے آکر بہت شوروغل کیا جس کی وجہ سے تعلیم میں حرج ہوتا تھا، مولوی صاحب نے چند بار منع بھی کیا

(۱) وفي الفتاوى الصّغرى: الكفرشيء عظيم، فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدتُ رواية أنّه لا يكفر اه... وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التّكفير و وجه واحد يمنعه، فعلى المفتى أن يميل إلى الوجه الّذي يمنع التّكفير تحسينا للظّنّ بالمسلم (الشامي: ١/١/١)، كتاب الجهاد، باب المرتدّ، مطلب: ما يشكّ أنّه ردّة لا يحكم بها)

وقد ذكروا أنّ المسئلة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسع وتسعون احتمالا للكفر واحتمال واحد في نفيه، فالأولى للمفتى والقاضي أن يعمل بالاحتمال النّافي ، لأنّ الخطأ في إبقاء ألف كافرأهون من الخطأ في إفناء مسلم واحدٍ (شرح الفقه الأكبر، ص:١٩٩، المطبوعة: مطبع مجتبائي، دهلى)

گروہ بازنہ آئے، بالآخر مولوی صاحب نے ایک بچہ کو جوزیادہ شور فل کرتا تھا پکڑوا کردو تین چھڑی اس کے ماری، وہ روتا ہوا اپنے وارث کے پاس گیا، اس نے آکر مولوی صاحب کو بلا تحقیق گالیاں دینا شروع کردیا، مولوی صاحب کو اس کا از حدر نج ہوا گرمولوی صاحب نے ضبط سے کام لیا اس واقعہ میں تق بہ جانب کون ہے؟ (۲۲/۳۲۳ھ)

الجواب: اس صورت میں قصور لڑ کے کے وارث کا ہے، جس نے مولوی صاحب معلم قرآن شریف کوسب وشتم کیا، حدیث شریف میں گالی دینا ہرایک مسلمان کوشق فرمایا ہے: سباب المسلم فسوق (۱) پس و فخض جس نے مولوی صاحب موصوف کوگالیاں دی فاسق ہوگیا تو بہرنی چا ہیے اور مولوی صاحب سے قصور معاف کرانا چا ہیے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## علماء وصلحاء كي شان ميس گستاخي كرنا

سوال: (۱۲۷۸) چندعلاء اور مقی کسی گھر میں دعوت کھانے کو جارہے ہیں، راستے میں صاحب دعوت کے مکان کے ایک آ دمی مع چندا شخاص کے راستے میں بات چیت کررہے تھے، ان علاء کود کی میں محرصا حب دعوت کے مکان کے آ دمی کو دوسروں نے کہا کہ آج تمہارے مکان میں یہ چند ٹھا کر کریا اور پوچا کرنے کو جارہے ہیں، اور اس کہنے سے ان کی مراد استہزاء اور اہانت علاء اور صلحاء ہے، اب ان پر شرعًا کیا حکم عائد ہوتا ہے؟ (۲۲۸-۳۲/۳۲۸)

الجواب: وہ لوگ جنہوں نے علاء وصلحاء کی شان میں ایسے بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ کے وہ فاس اور گندگار ہیں، ان کوتو بہ کرنی جا ہیے، اور علاء سے قصور معاف کرانا جا ہیے۔ فقط واللہ اعلم

# عالم کی شان تواضع ہے

سوال: (۱۲۷۹) ایک جاہل شخص ایک عالم کو گستاخی کے کلمات کہتا ہے اور راستے میں اس عالم سے آگے چلتا ہے، عالم کواس کے پیچھے چلنا عار نظر آتا ہے تو ایسے جاہل کے لیے شرعًا کیا تھم ہے؟ سے آگے چلتا ہے، عالم کواس کے پیچھے چلنا عار نظر آتا ہے تو ایسے جاہل کے لیے شرعًا کیا تھم ہے؟

(۱) اس حدیث کی تخ ترکباب: گناه اور توبه کابیان سوال (۱۲۷۱) کے تحت درج ہے۔

الجواب: ال جائل کے ق میں تو یہ برا ہے کہ عالم کو تقیر سمجھا وراس کی گستاخی کرے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے: سباب المسلم فسوق (۱) یعنی کسی مسلمان کوگالی دینافس ہے۔ فیما ظنگ بالعالم التقی ؟! باقی اس عالم کواس میں عار نہ بھی چاہیے کہ وہ جائل اس سے آگے چاہ عالم کو یہی مناسب ہے کہ تواضع سے رہے اور اپنے آپ کو بڑنا نہ سمجھے اور اپنی تعظیم کو درست نہ رکھے، کیونکہ کبراور بڑنائی کرنا بہت شخت گناہ ہے اور اللہ تعالی کونا پسند ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے:

اخلاق سب سے کرنا تسخیر ہے تو یہ ہے فاک آپ کو بھینا اکسیر ہے تو یہ ہے مطلق سب سے کرنا تسخیر ہے تو یہ ہے اللہ تعالی فرما تا ہے: الکبریاء ردائی. (الحدیث) (۲) فقط

#### استاذ کو گالیاں دیناسخت گناہ ہے

سوال: (۱۲۸۰) عمرامام مبجد ہے اور زیدنے اس سے مسائل نماز وغیر ہاسکھے، اگر کسی موقع پرزید فہ کورعمرامام کی بے عزتی کرے اور گالیاں دے تو زید پر کیا تعزیر ہے؟ (۱۳۳۸/۳۲۲ھ)

الجواب: حدیث شریف میں ہے: سباب المسلم فسوق (۱) اور ق تعالی کا ارشادہ: ﴿ وَلاَ تَنَابُزُوْ ا بِالْالْقَابِ بِعْسَ الإسْمُ الْفُسُوْقَ بَعْدَ الْإِيْمَانِ الآية ﴾ (سورة حجرات، آیت:۱۱) ﴿ وَلاَ تَنَابُزُوْ ا بِالْالْقَابِ بِعْسَ الإسْمُ الْفُسُوْقَ بَعْدَ الْإِيْمَانِ الآية ﴾ (سورة حجرات، آیت:۱۱) الغرض جب که ہرایک مسلمان کوگالی دینا اورسب وشتم کرنا اور طعن کرنا حرام اور معصیت ہے، پس امام فدکورکو جو کہ اس کا استاد بھی ہے، گالیاں بے وجہ دینا، اورسب وشتم وایڈ ارسانی کرنا اور بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اور زیداس صورت میں فاس ہے اس کولازم ہے کہ تو بہ کرے اور امام فدکور سے قصور معاف کرائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# جو خص استاذ کی تکفیر کرے اس سے طع تعلق کرنا

سوال: (۱۲۸۱) جو مخص استاذی تعظیم اوراحتر ام کے بجائے جوشر مًا واجب ہے تکفیر بلاکسی وجہ

<sup>(</sup>۱) ال صديث شريف كي تخ تح كما ب الحظر والاباحد كسوال (۱۲۱) كجواب مين ملاحظ فرما كين -(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هنّاد: قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي الحديث (سنن أبي داؤد، ص: ۵۲۲، كتاب اللّباس – باب ما جاء في الكبر)

شرعی کے وجہیل وتحقیرونڈلیل کے دریے ہروفت رہتا ہے، اورعلی رؤوس الاشہاد تکذیب وتو ہین میں کوشاں رہتا ہے، اثر علی کوشاں رہتا ہے، شرعًا ایسے شخص کا کیا تھم ہے؟ اور کیا اس سے اہل اسلام کو مقاطعہ تمام معاملات میں کرنا ضروری ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۹۲۵ھ)

الجواب: حدیث شریف یم ہے: عن ابن عصورضی الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: أیّما رجل قال لأخیه: کافر، فقد باء بها أحدهما، رواه البخاری و مسلم(۱) اور دوسری روایت صحین می ہے: لا یومی رجل رجلاً بالفسوق و لا یومیه بالکفر إلاّ ارتدّت علیه إن لم یکن صاحبه کذلك (۲) پس جب که عام مو منین و سلمین کی بارے میں بی هم ہاورالی وعید شدید ہے کہ خور قسیق وتکفیر کرنے والے کے ایمان واسلام کو بارے میں بی هم ہاورالی وعید شدید ہے کہ خور قسیق وتکفیر کرنے والے کے ایمان واسلام کے زوال کا خوف ہے، تو استاذ علم وین کی جو کہ واجب التعظیم ہے تو بین و تذکیل وقسیق وتکفیر کرنا الم ہے کہ بدورجہ اولی وعید مذکور کا مورد بنا تا ہے۔ روالح المحلم علی الجاهل، وحق الأستاذ علی وفی المنح عن البز ازیة: وقال الزّ ندویسی: حق العالم علی الجاهل، وحق الأستاذ علی التّ لمیذ واحد علی السّواء و هو أن لایفتح الکلام قبله ، و لا یجلس مکانه و إن غاب، و لا یود علیه کلامه و لا یتقدّم علیه فی مشیه إلخ (۳) (شامی: ۱۳۸۵) پس استاذ جس کی تعظیم اس فرر الزم ہے جو کہ عبارت مذکورہ میں مذکور ہے تو ظامر ہے کہ اس کی تو بین وسوئے او بی اس درجہ تک متارکت مامور بہ شرع ہے۔ فقط و الله تعالی اعلم متارکت مامور بہ شرع ہے۔ فقط و الله تعالی اعلم متارکت مامور بہ شرع ہے۔ فقط و الله تعالی اعلم متارکت مامور بہ شرع ہے۔ فقط و الله تعالی اعلم متارکت مامور بہ شرع ہے۔ فقط و الله تعالی اعلم

# جواپنے استاذ کو کا فروحرا می کہتا ہے اس کی نماز روز ہ وغیر ہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں یانہیں؟

سوال: (۱۲۸۲) زید بکر کااستاذ ہے، بکر زید کوقولی وفعلی تکالیف پہنچا تا ہے، اور کافر وحرامی

<sup>(</sup>۱) مشكاة المصابيح، ص: ۱۱ من ۱۱ الآداب باب حفظ اللّسان والغيبة والشّتم ، الفصل الأوّل. وجامع التّرمذي: ۹۲/۲، أبو اب الإيمان – باب ما جاء في من رمى أخاه بكفر. الأوّل. وجامع التّرمذي: ۹۲/۲، أبو اب الإيمان – باب ما جاء في من رمى أخاه بكفر. (۲) عن أبي ذرّ رضي الله عنه أنّه سمع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا يرمى الحديث. (صحيح البخاري: ۸۹۳/۲ كتاب الأدب – باب ما ينهى عن السّباب واللّعن) (۳) ردّالمحتار: ۱۰/۵۰۰، كتاب الخنثى – مسائل شتّى.

؟ ہتا ہے، ایسے خص کا کیا حکم ہے؟ آیا صوم وصلاۃ وجج وزکاۃ کی عدم مقبولیت اس پر مبنی ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰/۸۳۰هـ)

الجواب: الياشخص فاسق ہے، اولاً ہرايك مسلمان كوگالى دينا اور فش كهنا فسق اور معصيت ہے۔ كما ورد: سباب المسلم فسوق (۱) پھر عالم كواوراستاذ كوسب وشتم بلاكى وجه شركى كرنا سخت كفرانِ فمت اور معصيت كبيرہ ہے۔ قال في ردّالمحتار: وقال الزّندويسي: حقّ العالم على السّواء وهو أن لايفتح الكلام قبله، على الحاهل وحقّ الأستاذ على التّلميذ واحد على السّواء وهو أن لايفتح الكلام قبله، ولا يجلس مكانه وإن غاب ولاير دّ عليه كلامه، ولا يتقدّم عليه في مشيه، وحقّ الزّوج على الزّوجة أكثر من هذا، هو أن تطبعه في كلّ مباح إلخ (۲) (شامى) الغرض شخص مذكورفاس وعاصى وظالم ہے اور اس معنى سے عاق بھى ہے كہنا فرمان استاذ كا ہے اور عاق نافرمان كو كہتے ہيں، مكرزيادہ ترلسانِ شرع ميں بيافظ والدين كے نافرمان كے ليے وار دہوا ہے جبيسا كم تخضرت مِثَالِيُّ اللهِ عَلَى مباح اللهِ عن وحدم قبول صوم وصلاة ورج وزكاة ديكر شرائط في كبائر ميں عقوق والدين كوشارفرمايا ہے (۳) اور قبول وعدم قبول صوم وصلاة ورج وزكاة ديكر شرائط يومبنى ہے، عاق استاذ كے ليخاص يومبيدوار خبيں ہوئى، جس كا تفصيل كتب حديث وفقه ميں ہے۔

# جواستاذ کوگالیاں دیتاہے اس سے طع تعلق کرنا

سوال: (۱۲۸۳) ایک شخص نے اپنے استاد کو صرف نماز کی تا کید کرنے پر کہتم نماز کیوں ترک کرتے ہو؟ نہایت سب وشتم کی ، آیا جب تک وہ پشیمان ہو کر رضا مند کی استاد حاصل نہ کرے ، اس سے قطع تعلق کر دینا جا ہے یانہیں؟ (۲۵۸۵/ ۱۳۳۰ھ)

الجواب: اس صورت میں وہ مخص استاد کوسب وشتم کرنے والا فاس ہے، مگر بجائے قطع تعلق کرنے کے اللہ فاست ہے، مگر بجائے قطع تعلق کرنے کے اگر بہزری اس کو مجھایا جائے اور راہ راست پر لایا جائے تو بیزیا دہ بہتر ہے، جبیبا کہ فرمایا

<sup>(</sup>۱) اس حدیث شریف کی تخ تنج کتاب الحظر والا باحه کے سوال (۱۲۷۱) کے جواب میں ملاحظہ فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) ردّالمحتار: ١٠/ ٢٠٥٥، كتاب الخنثى ـ مسائل شتّى .

<sup>(</sup>٣) عن عبد الرّحمٰن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين الحديث (صحيح البخاري: ٨٨٣/٢، كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر)

الله تعالى ف: ﴿ أَدْ عُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (سورة فحل، آيت: ١٢٥)

## عالم كورسواكرنے والے كے ليے كياسزاہے؟

سوال: (۱۲۸۳) عالم كوب عزت كرنے سے كيا سزالازم ہے؟ (۱۳۸-۱۳۴۰ه) الجواب: بوجه ايسا كرنا گناه ہے، توبه كرے۔ فقط والله تعالی اعلم

سوال: (۱۲۸۵) زید کے بیٹے عمر کی شادی مقرر ہوئی، عوام الناس کواطلاع ہوئی کہ زید آتش بازی وباجا ودیگر رسم غیر شرعی کرے گا، اس پرایک مولوی صاحب نے زید کو سمجھایا، زید نے بہت اصرار کیا اور آتش بازی اور باجا و ڈھول کے تمام کام کر لیے، جو شخص عالم کی ہتک کرے اور گناہ پر اصرار کرے اس کے لیے کیا تھم ہے؟ (۱۵۵۵/۱۳۵۰ھ)

الجواب: وه خص فاس به السخص سے جب تک وہ تو بنہ کرے متارکت اور مقاطعت کر دیا مناسب ہے، اورا گرمسلحت اس میں ہوکہ اس کو ملاطقت کے ساتھ دعوت إلى المحق کی جاوے اورا کرمسلحت اس میں ہوکہ اس کو ملاطقت کے ساتھ دعوت إلى المحق کی جاوے اورا کندہ کو اس سے توبہ کرائی جاوے توبیجی گنجائش ہے۔ کما قال الله تعالی: ﴿ اُدْعُ إِلَی سَیْلِ رَبِّكَ بِالْحِکُمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (سورہ کی آیت: ۱۲۵) فقط واللہ تعالی اعلم سوال: (۱۲۸۱) اگر کوئی شخص علائے دین کوسور کے تو شریعت میں اس کے لیے کیا تعزیر ہے؟ (۱۳۸۱/۱۸۳ه

الجواب: وهخص فاسق ہے،توبہ کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

بيكهنا كهجويره صرآتا ہے وہى جانور ہوتا ہے: كيسا ہے؟

سوال: (۱۲۸۷) جو شخص بیالفاظ کے ''جو پڑھ کرآتا ہے وہی جانور ہوتا ہے'' ایسے شخص کے لیے شرعًا کیا تھم ہے؟ مقتدا ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۸۵/۱۳۸۵)

الجواب: بیکلمجهل کا ہے اور معصیت ہے، کین حکم کفر وار تداوقائل نہ کیا جائے گا، للاحتمال وامدے ان التّاویل، بہر حال اس کوتوبہ کرنی چاہیے، اور بعد توبہ کے امامت اس کی صحیح ہے۔ اور لفظ اگرچہ عموم کا ہے کیکن تاویل اراد و خصوص ممکن ہے مثلاً جن پڑھے ہوؤں کو اس نے دیکھایا اس کے اگرچہ عموم کا ہے کیکن تاویل اراد و خصوص ممکن ہے مثلاً جن پڑھے ہوؤں کو اس نے دیکھایا اس کے

فآوی دارالعب اور دیوبن ر جلد کا سامنے پڑھ کرآئے ان کوان کے افعال کی وجہ سے ایسا کہا ہو۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### عمررسيده آ دمي کوگالي دينا

سوال: (۱۲۸۸) جو شخص کسی بے قصور بڑھے آ دمی کو برسراجلاس گالی دے اس کے لیے کیا تھم ے؟ (۱۳۳۵/۳۸۲) <u>د</u>

الجواب: كالى ديناكسي مسلمان كونش ب- قالَ اللهُ تَعَاللي: ﴿ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْالْقَابِ بِعُسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَفَكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ ﴾ (سورة جمرات، آيت: ١١) وقال عليه الصّلاة والسّلام: سباب المسلم فسوق (١) ليس استُحْص كوجا بيك كرتوبه کرےاوراس سے معاف کراو ہے جس کو گالی دی ہے، اگر حکومت اسلام ہوتی تواس کوتعزیر دی جاتی۔

# مسجد میں بچوں کوخش گالیاں دینا

سوال: (۱۲۸۹) ایک امام مبحد اکثر وقت مبحد میں لڑکوں کوفخش گالیاں دیتے ہیں شرعًا کیا تھم ے؟ (۵۲۲/۳۳۹<u>)</u>

الجواب: اليي بدزباني كرنااور فخش بكنانا جائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے: لیس المؤمن بالطّعان ولا باللّعان ولا الفاحش ولا البذي (٢) أو كـما قال صلّى الله عليه وسلّم: يعني مسلمان فخش مكنے والانہيں ہوتا۔فقط والله تعالی اعلم

#### خسر کوگالیاں دینا

سوال: (۱۲۹۰) بکرنے اینے خسر زید کوسر بازار گالیاں دیں اور پھراٹھا کر مارنے کو دوڑا، بکر کے لیے کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۱/۱۲ھ)

(۱) اس حدیث نثریف کی تخ تئے کتاب الحظر والا باجہ کے سوال (۱۲۷۱) کے جواب میں ملاحظہ فر ما نمیں۔ (٢) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليس المؤمن بالطِّعان الحديث (مشكاة المصابيح، ص:٣١٣، كتاب الآداب - بـاب حفظ اللسان والغيبة والشَّتم، الفصل الثَّاني ) الجواب: زیداس صورت میں سخت گذگار ہوا اور فاسق ہوگیا۔ حدیث شریف میں ہے: سباب المسلم فسوق (۱) پس اول تو ہرایک مسلمان کے ساتھ اس طرح پیش آنا گناہ ہے اور بکر جو اس کا خسر ہے اور بڑا ہے وہ ہر طرح واجب التعظیم ہے اس کے ساتھ اس طرح پیش آنا اور بھی زیادہ گناہ اور امر قبیج ہے، اس کوچا ہیے کہ تو بہ کرے اور معاف کراوے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### خوش دامن کو گالیاں دینا

سوال: (۱۲۹۱) زیدنے اپنی خوش دامن کو مجمع عام میں فخش گالیاں دی اور حملہ کیا، زید کے لیے تھم شرعی کیا ہے؟ (۱۲۹۱/۱۴۷۳ھ)

الجواب: زيدا ل فعل سے گذگار ہوا ، كيونكه سباب المسلم فسوق و قتاله كفر (۱) حديث مين آيا ہے۔فقط والله تعالى اعلم

# احکام شرع کی تبلیغ کرنے والوں کو برا کہنا

سوال: (۱۲۹۲) احکام شریعت کی تبلیغ کرنے والوں کو برا کہنا کیسا ہے؟ (۱۲۹۲هه)

الجواب: احکام شرع کے پہنچانے والے کو برا کہنا اوراس پرطعن کرنافسق ومعصیت ہے۔ فقط
سوال: (۱۲۹۳) اگر کسی مالدار کو نماز کی ہدایت کی جائے اور وہ مالدار ہدایت کرنے والے کو
سخت ست کے اور نماز کی کی ججو کرنے قشر ما کیا تھم ہے؟ (۱۲۱۷/۱۲۱۵)

الجواب: کسی امر بالمعروف کرنے والے کو اس پر برا کہنا اور پھر ممل بھی نہ کرنا سخت گناہ کا
باعث ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### سيد کوگالي دينا

سوال: (۱۲۹۴)عبدالله خان نے چندمز دورلگائے ان میں بعض سیدزادے بھی تھے، برموقع ان سیدزادوں کو گالیاں دی تو وہ اسلام سے خارج ہوایا نہیں؟ (۱۳۳۳/۲۷۴۹ھ)

(۱) اس حدیث کی تخ تنج باب: گناه اور توبه کابیان ، سوال (۱۲۷) میں درج ہو چکی ہے۔

الجواب: دين مسلم اور بنى باشم كوسب وشتم كرنے والا به اتفاق فاسق و فاجر ہے، بلكه مظنه كفر هم اس كوچا ہے، اس كوچا ہے كدفورًا تو به واستغفار كرے، ليكن كا فرنہيں ہوتا۔ كها في الشّامي (٣/ ٢٨٩) ثمّ إن مقتضى كلامهم أيضًا أنّه لا يكفر بشتم دين مسلم أي لا يحكم بكفره لإمكان التّأويل الخر() فقط والله تعالى اعلم

سوال: (۱۲۹۵) زید نے ایک سید کواس طرح گالی دی کہ تیرے بڑے سید کے، آیا یہ دشنام دی نی کریم طِلاَیْ اِلْمِیْ اِلْمَا کُلِیْ ہُو کہ تیرے بڑے سید کے، آیا یہ دشنام دی نی کریم طِلاَیْ اِلْمَا کُلِیْ اِلْمَا کُلِیْ اِلْمَا کُلِیْ اِلْمَا کُلِیْ اِلْمَا کُلِیْ کہ اِلْمال کے ایک مورت میں شرعًا کیا تھم ہے؟ نہیں؟ ایک حاکم نے یہ فیصلہ کیا کہ زید کا فرمر تدہاں صورت میں شرعًا کیا تھم ہے؟ استامی (۱۳۳۵/۱۵۲۳)

الجواب: جب تك تخباكش تاويل بوظم كفرندريا جاوے: كما فصله في كتب الفقه (٢) والتّاويل في هذه الواقعة ممكن على أنّ توبة المرتدّ مقبولة في الصّحيح.

سوال: (۱۲۹۷) ایک شخص نے ایک مسلمان باشرع قوم سیدکوسب وشتم کیا، رو کئے پرسیدوں کا نام لے کرگالیاں دین شروع کی اور بازنہیں آیا، ایسے شخص کے تن میں شرعًا کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۲۹۷) بکرنے ایک سید کی شان میں کچھٹش کلام کہااس کے لیے کیا حکم ہے؟ آب ودانہ بند کرنااس کا جائز ہے یانہیں؟ (۲۳۲/۱۱۳۲هه)

<sup>(</sup>۱) ردّالمحتار: ۲۷۸/۲، کتاب الجهاد-باب المرتد- مطلب: في حکم من شَتَمَ دِينَ مسلم. (۲) تفصيل كے ليے ملاحظ فرمائيں شامی اور شرح فقد اكبركي وہ عبارتيں جو كتاب الحظر والاباحہ كے سوال (۱۲۷۵) كے ماشيه ميں گزري ہيں۔ ۱۲

<sup>(</sup>٣) اس حدیث شریف کی تخ تا کتاب الحظر والا باحہ کے سوال (١٢٤١) کے جواب میں ملاحظہ فرما کیں۔

الجواب: كسى مسلمان كوخصوصًا سيدكوسب وشتم كرنافس وادمعصيت ب- كسما ورد في السحديث: سباب المسلم فسوق (۱) وهلذا عام في السّادات وغيرهم ليس اس سي توبكرائى جاوك كانا بيناس كابندكرنا جائز نبيس ب-فقط والله تعالى اعلم

## نومسلم كوأتو كابيثهاا درولدالزنا كهنا

سوال: (۱۲۹۸).....(الف) ایک واعظ نے اثنائے وعظ میں عبدالغفور عن خازی محمود سابق دھرمپال آریہ کے متعلق لفظ اُلوکا پٹھا چند مرتبہ استعال کیا، واعظ صاحب اوران کے معتقدین کا یہ بھی خیال ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے نہ صرف یہی لفظ بلکہ ولدالزنا اوراس سے بھی زیادہ مکروہ ترالفاظ کا استعال ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے نہ صرف یہی انفاظ کا استعال مستحسن ہے یا کیا؟ جو الفاظ استعال کے گئے ہیں اس میں موصوف کے علاوہ اس کے باپ کی بھی تو ہین لازم آتی ہے، گمان عالب یہی ہے کہ وہ مسلمان مراہے۔

(ب) عبدالغفور کے متعلق میہ معلوم ہوا ہے کہ اس نے آریہ فدہب کے عقائد سے کنارہ کئی کرلی ہے اوراپنے آریہ فدہب کے نام کو تبدیل کرکے غازی محمود نام رکھ لیا ہے، البتہ بہ قول واعظ صاحب اس کا صحت کے ساتھ اسلام لا نامعلوم نہیں، مگر کمان غالب یہی ہے کہ وہ اسلام لا چکا ہے۔

(ج) اگریہ بھی مان لیا جائے کہ عبدالغفور بدستوراپنے آریہ عقائد پر قائم ہے تو اس کے متعلق لفظ اُلوکا پٹھایا ولد الحرام استعال کرنا اس شخص کو جو مدی اسلام ہوکیسا ہے؟ (۱۳۵۳–۱۳۳۳ھ)

الجواب: (الف) السالفاظ كا استعال شرعًا جائز نهيں ہے، اور خکن محمى اور شانِ اسلام كے بالكل خلاف ہے۔ ﴿ أَذْ عُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (سورة فحل، كے بالكل خلاف ہے۔ ﴿ أَذْ عُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (سورة فحل، الله آيت: ١٢٥) ارشاد بارى تعالى ہے: اور نيز ارشاد ہے: ﴿ وَلاَ تَسُبُّوْا اللّهِ عَدْوًا بِغَيْرِعِلْمٍ ﴾ (سورة أنعام، آيت: ١٠٨) اورا گردر حقيقت وه مسلمان مراہ تواس فيسون و مراكبنا اور تو بين وطعن كرنا اور بھى زياده براہ اور معصيت ہے جيسا كه نصوص آيات واحاديث اس يرشابد بيں۔ سباب المسلم فسوق و قتاله كفر (۱)

(۱) اس حدیث شریف کی تخ تخ کتاب الحظر والا باحہ کے سوال (۱۲۷۱) کے جواب میں ملاحظہ فرما نمیں۔

(ب) عبدالغفور نے جب کہ ذہب اسلام قبول کر کے تبدیل نام کرلیا ہے اور اپنے کومسلمان کہتا ہے تو اس پر بیہ بدظنی کرنا کہ اس کا اسلام صحت کے ساتھ معلوم نہیں ہے سخت بدظنی اور معصیت ہے، ایسے ہی موقع میں افکا شققت عن قلبه احادیث میں وارد ہے(۱)

(ج) پھر بھی ایسے الفاظ کا استعمال جواشتعال انگیز اور سب وشتم کے درجے میں ہیں درست نہیں، اور مدعی اصلاح اور واعظ کے لیے توبالک ہی ناملائم ونازیباہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## نابینااستاذ کولژ کول کی شرارت کی اطلاع دینا چغل خوری نہیں

سوال: (۱۲۹۹) اگر کسی استاد نابینا نے لڑ کے سے کہا کہ اگرلڑ کے شرارت کریں تو جھے کو خبر کرنا، اگروہ لڑکا خبر کریے تو چغل خور تو نہیں ہوگا؟ اور اگر نہ کریے تو استاذ کا نافر مان تو نہیں ہوگا؟ ۱۳۳۳-۳۳/۲۱۵۳)

الجواب: اطلاع دیئے سے چغل خور نہ ہوگا ، اس کواطلاع دے دینی جاہیے، اور اگر مسلحت اطلاع نہ دینے کی ہو، تو اس میں بھی کچھ مواخذہ نہیں ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## باشرع مسلمان كي غيبت كرنا

سوال: (۱۳۰۰) جو مسلمان متشرع کی غیبت کرے، شرعًا اس کے لیے کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۵/۱۵۷۸)

الجواب: وہ مخص غیبت کرنے والا گنہ گاراور فاسق ہوا،تو بہ کرےاوراس سے معاف کراوے جس کی غیبت کی ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) عن أسامة بن زيد ..... قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سرية، فَصَبَّخُنَا السُّحُرَقات من جُهَيْنَة، فأدركتُ رجلًا، فقال: لا إله إلاّ الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنّبي صلّى الله عليه وسلّم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أقال لا إله إلاّ الله وقتلته ؟ قال: قلتُ: يا رسول الله! إنّـما قالها خوفًا من السّلاح، قال: أفلا شققت عن قلبه. الحديث (الصّحيح المسلم: ا/ ٢٥- ٢٨، كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لآ إله إلاّ الله)

#### عالم ہوکرمسلمانوں کی غیبت کرنا

سوال: (۱۳۰۱) اگرکوئی عالم مسلمانوں کی غیبت کریے قاس پر کیا تھم ہے؟ (۱۱۳۹/۱۱۰۳) ہے) الجواب: غیبت کا جو کچھ گناہ ہے وہ ظاہر ومشہور ہے، اور غیبت کرنے والے پر جو کچھ وعید ہے، وہ بھی معروف ہے اور عالم ہوکر غیبت سے اجتناب نہ کرنا اور بھی سخت گناہ ہے۔ فقط واللہ اعلم

## كافراور فاسق كي غيبت كرنا

سوال: (۱۳۰۲) کافر کی غیبت کرنا جائز ہے یا نہیں اوران کی غیبت کرنی چاہیے یا نہیں؟ (۱۳۳۲-۳۳/۳۵۷)

الجواب: کافراورفات کی غیبت نہیں ہوتی ان کے عیوب کو بیان کرنا ہوتا ہے،ان کے عیوب کو بیان کرنا ہوتا ہے،ان کے عیوب کو بیان کرنا اور برائی ظاہر کرنا درست بلکہ ضروری ہے کہ ان سے اورایسے افعال سے سامعین احتراز کریں(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

#### غیبت کرنا، جھوٹ بولنااور مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنا

سوال: (۱۳۰۳)غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور مسلمانوں کے عیوب کا تجسس کرنا اوران کے عیوب کا تجسس کرنا اوران کے عیوب کوشہور کرنا کیباہے؟ (۱۳۲۳–۱۳۳۳ھ)

۔ الجواب: غیبت وکذبِصری اورمسلمانوں کے عیوب کا تجسس اورتشہیرا گرکسی غرض شرعی پر مبنی نہیں ہیں، توفس اورمعصیت ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### نابالغ اور ہندو کی غیبت کرنا

سوال: (۱۳۰۴) غیبت نابالغ کی اوراسی طرح ہندواورمسلمان کی برابر ہے یانہیں؟ ۱۳۳۸-۳۳/۹۴۵)

(١) قوله: (فذكره بما فيه ليس بغيبة) أي ليحذر النّاس ولا يغتروا بصومه وصلاته، فقد أخرج الطّبر انني والبيهقي والتّرمذي: أتَرْعَوُونَ فِي الْغِيْبَةِ عن ذكرِ الفاجرِ أُذْكُرُوهُ بِمَا فِيْهِ يَحْذَرْهُ النَّاسُ (الدّر والرّد: ٢٩٩/٩-٥٠٠، كتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع)

الجواب: شامی میں ہے کہ جیسی مسلمان کی غیبت حرام ہے، ذمی کی بھی غیبت حرام ہے اور نابالغ کی بھی غیبت حرام ہے اور نابالغ کی بھی غیبت حرام ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

#### لعنت کس کے لیے مخصوص ہے؟

سوال: (۱۳۰۵) لعنت کس کے لیے مخصوص ہے؟ کیا کسی کو کسی مسلمان شخص پرلعنت کہنے کا مجاز ہے؟ صرف لفظ لعنت کہنے سے لعنت اللّٰد کا اطلاق ہے یا نہیں؟ (۳۳/۱۹۸۷هـ)

الجواب: لعنت کے معنی اللّٰہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، لہذا دراصل مورد وکل اس کے کفار ہیں مسلمانوں کولعنت نہ کرنی جا ہے(۲) فقط واللّٰہ تعالی اعلم

## کسی مسلمان کو کا فرکہنا گناہ کبیرہ ہے

سوال: (۱۳۰۲) کلمه گوکوکا فرکهه دینا جائز ہے؟ اور کہنے والے کے لیے کیا سزاہے؟ (۱۳۳۸/۲۱۸۵)

الجواب: كلم المواضيان كوكافر كبنا درست نبيس به اوركسي مسلمان كوتا وفتيكة طعي طور سه اس كفر معلوم نه به وكافر كبنا روانهيس به اوراس بارے بيس احتياط تام كرنى لازم به كونكه حديث شريف بيس به: أيسما رجل قال الأخيه كافر، فقد باء بها أحدهما (٣) يعنى جوفض البيخ بها ألى الله في الشّامي: قوله (الغيبة أن تصف أخاك) أي المسلم ولو ميتا، وكذا الدّمي، الأنّ له مالنا وعليه ما علينا، وقدم المصنف في فصل المستأمن: أنّه بعد مكثه عندنا سنة و وضع المجزية عليه كف الأذى عنه، وتحرم غيبته كالمسلم، قوله (بما يكره) ..... وجزم ابن حجر بحرمة غيبة الصّبي والمجنون (الدّر والشّامي: ٥٠٢/٩، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع) بحرمة غيبة الصّبي والمجنون (الدّر والشّامي: ٥٠٢/٩، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع) يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ ﴾ بالكفر والمعاصى ﴿ أُولِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ﴾ البعد من رحمة الله ﴿ وَلَهُمْ مُونُهُ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ ﴾ البعد من رحمة الله ﴿ وَلَهُمْ مُونُهُ الدَّار (تفسير جلالين، ص ٢٠٣٠ سوره رعمة آيت: ٢٥)

وقالَ تعالى: ﴿ أَلَا لَغْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِيْنَ ﴾ (سورة بود، آيت: ١٨)

(٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أيّما رجل \_

مسلمان کوکا فر کہے تو یہ کلمہ ان میں سے ایک کو پہنچے گا یعنی اگر وہ کا فرنہ ہوجس کو کا فرکہا گیا ہے تو وبال اس کا کہنے والے پر ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (١٣٠٤) اگر كسى نے كسى كوكافر كہايا بيلفظ كہا كە "جس كو بدوقت ذكر الله وجد نه آئے، وہ كافر مرتد ملعون ہے "اگر وجد نه آنے سے كافر نه ہوا تو كہنے والے پراس كا كفر ہوگا يانہ؟ اگر ہوگا تو عورت اس كى مطلقہ بائند ہوگا يانہ؟ (٢٠١٥-١٣٣٠هـ)

الجواب: وجدنہ آنے سے کا فرنہیں ہوتا، کا فرکہنا اس کو سخت معصیت و گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کا فر کہنو ان میں سے ایک نہ ایک پروہ کلمہ عود کرتا ہے (۱) ظاہر اس حدیث کا بیہ ہے کہ اگر وہ شخص جس کو کا فرکہا ہے کا فرنہیں تو کہنے والا کا فر ہونا چاہیے، مگر محققین نے اس کا مطلب بیربیان کیا ہے کہ کہنے والے پر گناہ کا فر کہنے کا عود کرتا ہے (۲) اوروہ فاس وعاصی ہوتا ہے، مگر کا فراس کو نہ کہا جاوے گا اور اس کی عورت کا نکاح فنے نہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم وعاصی ہوتا ہے، مگر کا فراس کو نہ کہا جاوے گا اور اس کی عورت کا نکاح فنے نہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## مسلمان سعمل سے کافر ہوجاتا ہے؟

سوال: (۱۳۰۸) جو شخص مسلمان کو کافر کیجاس کی کیا سزاہے؟ اور کس عمل سے کافر ہوجاتا ہے۔ (۱۳۳۲-۳۲/۷۶)

. الجواب: مسلمان کوکافر کہنے میں بہت احتیاط لازم ہے، جلدی سے کسی مسلمان کوکافر نہ کہا جاوے، گناہوں کے ارتکاب سے فاسق ہوتا ہے کافرنہیں ہوتا، شرک اورار تداد سے کافر ہوتا ہے (۳)

= قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدهما، رواه البخاري ومسلم (مشكاة المصابيح، ص: ١١١م، كتاب الآداب ـ باب حفظ اللّسان والغيبة والشّتم، الفصل الأوّل. وجامع التّرمذي: ٩٢/٢، أبواب الإيمان ـ باب ما جاء في من رمى أخاه بكفر)

(۱) حوالهُ سابقه۔

(۲) معناه رجع باثم ذلك القول المفهوم من قال أحدهما (مرقاة المفاتيح، شرح المشكاة: ٥/٥٥ كتاب الآداب – باب حفظ اللّسان والغيبة والشّتم، الفصل الأوّل، مديث: ٢٨١٥) (٣) ليمنى: لزوم كفر: كفرنبين ب، التزام كفرسے كافر بوتا ب، پس كسى مسلمان كوكافر كينے سے مديث شريف كى روسے كفرلازم آتا ہے، مگريد كفرنبين ب، اور جوشر يك تظهرائيا وين اسلام سے پھر جائے تواس نے كفركا التزام كيا، يعنى كفركومرليا پس وه ضرور كافر بوگا ١٦٠ سعيدا حمد پالن پورى

#### مسلمان كوكافر فرعون اورمرتدكهنا

سوال: (۹۰۱۱) زیدمسلمان پابندشر بعت کوعمر کا فراور فرعون اور مرتد کے الفاظ سے پکارے تو عمر کی نسبت شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۲۳۹/۱۲۳۹ھ)

الجواب: جب زیدمسلمان پابند شریعت ہے، پھر عمراس کو کافر، فرعون اور مرتد کے الفاظ سے پکارے قوم فاسق ہوگیا، توبہ کرنااس پرلازم ہے: سباب المسلم فسوق الحدیث (۱) فقط

#### بدعتى كوكا فركهنا درست نهيس

سوال: (۱۳۱۰) برعتی کو کا فر کہنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۱۱/۱۳۱۱ھ) الجواب: بدعتی کو کا فر کہنا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## ماں نے اولا دکو کا فرکہا تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۳۱۱) ایک عورت نے اپنی صغیر السن اولا دکوکا فرکہا، زوج نے اس سے کلام وحقوق زوجیت ترک کردیا، بدین غرض کہ مبادامیری زوجہ میرے نکاح سے خارج ہوگئی بی خیال صحیح ہے یا کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲/۵۵۷ھ)

الجواب: مدیث شریف میں ہے: أیسما رجل قال الأحیه: كافسر، فقد باء بها أحدهما (٢) أو كما قال صلّى الله علیه وسلّم اوربیكی مدیث شریف میں وارد ہے كما گركوئی شخص كسى دوسر شخص كوكافر كہاوروه كافرنہیں ہے تووہ كفر كہنے والے كی طرف لوٹنا ہے الحدیث (٣)

(۱) اس حدیث شریف کی تخریج کتاب الحظر والا باحه کے سوال (۱۲۷۱) کے جواب میں ملاحظہ فرما کیں۔

(۲) اس حدیث شریف کی تخریج کتاب الحظر والا باحہ کے سوال (۱۳۰۷) کے جواب میں ملاحظہ فر ما کیں۔

(٣) عن أبي ذر رضي الله عنه أنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ...... من دَعَا رجُلاً بالكفرِ، أو قال: عَدُوَّ اللهِ ، وليس كذلك إلاّ حَارَ عليه الحديث. (الصّحيح المسلم: المحديث، كتاب الإيمان – باب بيان حال إيمان من قال: لأخيه المسلم يا كافر)

اس صدیث کے معنی بیربیان کیے گئے ہیں کہ گناہ کا فر کہنے کا اس پرعود کرتا ہے، وفیہ وجوہ انحو (۱) اس صورت میں وہ عورت فاسقہ ہوئی اور نکاح نہیں ٹوٹا، پس وہ شخص بدستور سابق اپنی زوجہ کور کھے اورا گرا حتیاطاً تجدید نکاح کر لے تواجیھا ہے جبیہا کہ ظاہر حدیث کامقتضی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## یزید پرلعنت بھیجنا کیساہے؟

سوال: (۱۳۱۲) یزید پرلعنت بھیجنا کیسا ہے؟ (۲۲/۱۳۸۹) اھ)
الجواب: اس میں علماء کا اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کشخص طور پرکسی فاسق سے فاسق پر بھی
لعنت نہیں ہوسکتی، البتہ نام کی تعیین کے بغیر قاتل حسین پرلعنت بھیجنا صحیح ہے۔ لِقَوْلِه تَعَالَی: ﴿ اَلاَ لَعْنَهُ اللّٰهِ عَلَى الظَّلِمِیْنَ الآیة ﴾ (سورهٔ مود، آیت: ۱۸) والتفصیل فی شرح الفقه الأکبر (۲)

## یزیداورشمرکوکافرسمجھنا کیساہے؟

سوال: (۱۳۱۳) یزیداور شَمِو (۳) کوشرعًا کافرکهنااورکافر جھنا کیسا ہے؟ (۱۳۲۵/۳۵۲ھ) الجواب: چونکہ خاتمہ کا حال کسی کومعلوم نہیں ہوسکتا، اس لیے اہل سنت و جماعت کا بیر فدہب ہے کہ کسی شخص معین پر بیتھم نہ کیا جاوے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوایا وہ بے ایمان مرا، الہذایز بداور شمراور

(۱) وفيه بحث بل الأولى أن معناه رجع بإثم ذلك القول المفهوم من قال أحدهما (مرقاة المفاتيح، شرح المشكاة: ٥٥/٥، كتاب الآداب - باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الأول، مديث: ١٥٥٥)

(٢) ثمّ قال: وبالجملة لم ينقل عن السَّلف المجتهدين والعلماء الصّالحين جواز الّلعن على معاوية و أحزابه لأن غاية أمرهم البغي والخروج على الإمام الحقّ وهو لا يوجب اللّعن و إنما اختلفوا في يزيد بن معاوية حتّى ذكر في الخلاصة وغيره أنّه لا ينبغي اللّعن عليه أي ولا على اليزيد ولا على الحجّاج لأنّ النّبيّ صلّى اللّه تعالى عليه و آله وسلّم نهى عن لعن المصلّين ومَن كان أهل القبلة ............ قال: وبعضهم أطلق اللّعن عليه أي على اليزيد لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين الخ (شرح الفقه الأكبر، ص: ١٨٥ اختلفوا في اللّعن على اليزيد، المطبوعة: مطبع مجتبائي دهلي)

(٣) شَمِو: حضرت حسين رضى الله عنه كا قاتل ١٢١

کسی ظالم وفاسق و بدکار پریچکم نه کیا جاوے گا کہوہ کا فرہےاور کفر پرمرا۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### بے نمازی کو کا فرنہ کہا جاوے

سو ال: (۱۳۱۳) جو شخص نمازنہ پڑھتا ہواور چند مرتبہاں کو ہدایت کی جاوےاور نہ مانے پھر اس کو کا فرکہد دیا جاوے تو کچھ برائی تونہیں ہے؟ (۱۳۲۵/۲۹۲ھ)

الجواب: كافرنه كها جاوے، البته اگريه كهد ميا جاوے كه يه كافروں كاسانعل بتواس ميں كي حرج نہيں ہے كوں كه جوحديث اس بارے ميں وارد ب: من توك الصلاة متعمّدًا فقد كفر (۱) اس كى تا ويل كى گئى ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### مسجد میں گالی گلوچ کرنے والوں کو بے ایمان و کا فرکہنا

سوال: (۱۳۱۵) ایک شخص وقت ۱۱ بج شب کے مبجد کے اندر صحن میں بالکل نگا سور ہاتھا،
ایک شخص مبجد میں نماز پڑھنے گیا تو اس نے سونے والے کو جگایا، اس پر پچھ تکرار ہوا، نوبت یہاں تک
پنچی کہ اس جگانے والے کو مبجد میں بہت مارا اور گالی گلوچ ہوئی، امام نے منع کیا مگروہ باز نہیں آئے
اس پرامام نے ان کو کا فراور بے ایمان کہا کہتم بڑے بے ایمان ہواور کا فر ہواور پلید ہو، امام کو ایسا
کہنے کا حق تھایا نہیں؟ (۱۲۳/۱۲۳۵ھ)

الجواب: وه لوگ جنهوں نے مسجد میں مار پیٹ کی اور سب وشتم کیا اور حمت مسجد کو نگاہ میں شہر کھا وہ فاسق اور ظالم ہیں، لیکن اس فعل سے وہ کا فرنہیں ہوئے اور کا فراور بے ایمان کہنا ان کونہیں چاہے تھا، البتہ پلید کہنا یا فاسق کہنا ٹھیک تھا، لیکن شاید امام فدکور کا مطلب بیہ ہوکہ تم پورے اور پکے مسلمان نہیں ہوکہ مسجد میں الی حرکت کرتے ہو، بہر حال وہ لوگ کا فرنہیں ہیں مگر گذگار ہیں، تو بہ کریں اور جس کو مارا ہے اس سے معاف کراویں اور امام فدکور کا فرکہنے سے تو بہ کرے اور معافی کریں اور جس کو مارا ہے اس سے معاف کراویں اور امام فدکور کا فرکہنے سے تو بہ کرے اور معافی السّم انس بن مالک رضی اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم: من تو ک جعفر، رقم الحدیث: ۳۳۲۸، الم طبوعة: دار الکتب العلیمة، بیروت، ومرقاۃ المفاتیح جعفر، رقم الحدیث: ۳۳۲۸، الم سلوعة: دار الکتب العلیمة، بیروت، ومرقاۃ المفاتیح

شرح المشكاة المصابيح: ١٣٢/١، كتاب الإيمان - الفصل الأوّل، رقم الحديث: ٩)

#### جا ہے اس کے بعداس کے پیچھے نماز صحیح ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### نمازيوں كومنافق كهنا

سوال: (۱۳۱۷) نمازیوں کومنافق کہنا کیا ہے؟ (۱۳۵۹/۱۲۵۹ھ)

الجواب: يه بهت برائه - حديث شريف مي ئي المن دَعَا رجُلاً بالكفر، أو قال: عَدُوَّ اللهِ، وليس كذلك إلاّ حَارَ عليه (١) لين جوُّض كى مسلمان كوكافر كم ياالله كارْمَن كم اور وه اليانه موتووه الله يرلوثا م فقط والله تعالى اعلم

#### متقى مسلمان كوابوجهل كهنا

سوال: (١٣١٤) مسلمان مقى كوبروجه عداوت كافروابوجهل كهنا كيما هـ؟ (١٣٣٢/٨٥١هـ) الجواب: حرام مهاوراس مين خوف كفر هـ ـ كـما ورد في الـحديث: أيّما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما (٢) فقط والله تعالى اعلم

#### گنه گارمسلمان کوشیطان کهنا

سوال: (۱۳۱۸) کسی شرابی، ڈاڑھی منڈانے والے یا بے نمازی یا چورکوشیطان کہنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۹/۵۵۱ھ)

الجواب: وہ مخص گنہ گار فاس ہے تو بہ کرے، مگراس کو شیطان نہ کہنا جا ہیے صدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) عن أبي ذرّ رضي الله عنه أنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ....... و من دعا رجلاً بالكفر الحديث (صحيح المسلم: ا/ 20، كتاب الإيمان – باب بيان حال إيمان من قال : لأخيه المسلم يا كافر)

<sup>(</sup>۲) اس حدیث شریف کی تخریج کتاب الحظر والا باحه کے سوال (۱۳۰۷) کے جواب میں ملاحظہ فرمائیں۔

#### كسىمسلمان كوجهنمي كهنا درست نهيس

سوال: (۱۳۱۹) زید وعظ میں مسلمانان کوجہنمی بایں قول کہتا ہے کہ بغیر مولوی متند ہوئے جو کوئی مسلمہ بتلاوے وہ جہنمی ہے بیقول زید کا کیسا ہے؟ (۱۳۲۲/۱۳۲۱ھ)
الجواب: بےشک ایسا کہنا جائز نہیں ہے اور کسی مسلمان کوجہنمی کہددینا روانہیں ہے، حدیث شریف میں ہے: ایسا رجل قال لأخیه کافر فقد باء بھا أحدهما(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

## ظلم کی معافی کس طرح ہوگی؟

سوال: (۱۳۲۰)اگر شخصے بر کسے ظلم کر دہ باشد،آ شخص بہ چہطور نجات دارین یابد؟ (۱۳۲۰/۲۳۰۷)

الجواب: توبه کنند، وہرآ نکه ظلم کردہ است از ومعاف کناندیا معاوضہ بدہد۔ فقط واللہ اعلم ترجمہ سوال: (۱۳۲۰)اگر کسی شخص نے کسی پرظلم کیا تو وہ شخص کس طرح دونوں جہاں میں نجات یائے گا؟

الجواب: توبهرے، اورجس برظلم کیاہے، اس سے معاف کرائے یا معاوضہ دے۔ فقط

## ظالم كظلم سے روكنا ايمانی فريضه ہے

سوال: (۱۳۲۱) ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مالی یابدنی نقصان پنچائے تو کیا مسلمانوں کو فاموش رہنا حلال ہے؟ یاان کا بیفرض ہے کہ سب مل کرزیادتی کرنے والے سے لڑیں، جب تک کہ وہ حکم خداکی طرف پھرنہ آئے، بہموجب آیت مقدسہ: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ افْتَتَكُوْ اللّٰ فَاصْلَحُوْ اللّٰ بَیْنَهُ مَا الآیة ﴾ (سورۂ حجرات، آیت: ۹) (۱۳۲۳/۲۰۱۲)

الجواب: حدیث شریف میں ہے: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا إلخ (۲) اپنے بھائی کی مدد كرووه ظالم ہويا مظلوم ، صحابہ نے عرض كيا كہ مظلوم كی مدد كرنا تو ظاہر ہے ، ظالم كی كيوں كرمددكريں؟
(۱) اس حدیث شریف كی تخ تئ كتاب الحظروالا باجہ کے سوال (۱۳۰۲) کے جواب میں ملاحظ فرمائیں۔

(٢) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: انصر أخاك ظالمًا =

آنخضرت مَالِنْ عَلَيْهِ نِهِ فرمایا که ظالم کوظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے، الغرض اگر کوئی شخص کسی پرظلم کرے تو دوسرے مسلمانوں کواگر طافت روکنے کی ہے تو اس کو روکیں، بهصورت عدم قدرت مجبوری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## ظالم اورمبتدع کے شرسے بیخے کے لیے کوئی عمل یا تدبیر کرنا

سوال: (۱۳۲۲) یہاں پرایک امام مجدد یو بند کے تعلیم یافتہ متشرع حق گو ہیں، اظہار حق میں کالحاظ نہیں کیا کرتے، اور زید بڑا سخت گومبتدع اور غیر متشرع شخص ہے، حق بات کے سننے سے سخت مخالفت کرتا ہے۔ زید کے خلاف کوئی ممل دفعیہ شرطالم کے لیے کیا جاوے، تو جائز ہے یا نہیں؟ سخت مخالفت کرتا ہے۔ زید کے خلاف کوئی ممل دفعیہ شرطالم کے لیے کیا جاوے، تو جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: ظالم اورمبتدع کے شرسے بیخے کے لیے جو مل اور تدبیر کی جاوے درست ہے، اور دفع شرضر وری ہے، اور فتنہ وفساد کا مٹانا لواز مات سے ہے، الہٰذا جس طرح ممکن ہواس شریر وظالم کے شرکو دفع کیا جاوے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

#### ا پناحق جس طرح ہو سکے وصول کرنا درست ہے

سوال: (۱۳۲۳) کاشت کارموروثی جوز مین دار کاحق کھاتے ہیں، اگرز مین دارموقع پاکر جس طریق سے بھی ہوسکے اپناحق وصول کر ہے قو جائز ہے یانہیں؟ (۳۲/۲۰۵۱–۱۳۳۳ھ) الجواب: اپناحق جس طرح ہوسکے، وصول کرنا درست ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## دفع ظلم کے لیے جھوٹ بولنا

سوال: (۱۳۲۲) جھوٹ بولناا پنے سے ظلم دفع کرنے کے لیے جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۹۸۸)

<sup>=</sup> أو منظلومًا الحديث (صحيح البخاري: /٣٣١، أبواب المنظالم والقصاص، باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا)

<sup>(</sup>۱) مرظالم پرسح كرنايا كروانانبين چاہيے كەسح قطعى حرام ب-١٢ سعيداحمد پالن بورى

الجواب: در مختار مين به الكذب مباح لإحياء حقّه و دفع الظّلم عن نفسه، والمراد التعريض لأنّ عين الكذب حرام إلخ. وفيه تفصيل فصّله الشّامي (۱) الغرض دفع ظلم كي لي جموث بولنا درست ہے؛ مرحتی الوسع تعریض سے کام لے، صرح جموث نه بولے فقط والله اعلم سوال: (۱۳۲۵) شریعت میں جموث بولناکس وقت جائز ہے؟ (۱۳۲۵–۱۳۲۷ه) الحواب: در مختار میں جموث کے متعلق بیکھا ہے: الكذب مباح لإحياء حقّه و دفع الظّلم عن نفسه، والمراد التعریض، لأنّ عین الكذب حرام، قال وهو الحق قال تعالی: ﴿ فَتِلَ النّهُ وَاللّٰهُ تَعَالَى الْحَدُ الْمُ اللّٰهُ عَن الكذب حرام، قال وهو الحق قال تعالى: ﴿ فَتِلَ النّٰحَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهُ اللّٰهُ

#### احیائے حق کے لیے تعریضاً جھوٹ بولنا

سوال: (۱۳۲۱) زید نے عمر پردعوی کیا کہ میرے پانچ درخت آنہ کے عمر کے قبضہ میں ہیں،
اور میں ان کاما لک ہوں، عمر مالک نہیں ہے، عدالت نے دونوں کی رضامندی سے خالد کو تھے اور خی اس دعوے کے فیصل کرنے کے واسطے مقرر کردیا، خالد کو تحقیقات سے بہ ثابت ہوا کہ درخت ان متدعو یہ قزنید کے عمر کے قبضہ میں نہیں ہیں، مگر دوسرے اور پانچ درخت آنبہ کے عمر کے قبضہ میں ہیں، جن کا درخقیقت مالک زید ہے، اور کی قدر روپہ بھی زید کے عمر کے ذمے واجب الاداء ہیں،
میں جن کا درخقیقت مالک زید ہے، اور کی قدر روپہ بھی زید کے عمر کے ذمے واجب الاداء ہیں،
زید کے درختوں کی قبت اور روپہ کی تعداد دونوں مل کر درختان متدعو یہ کی قبہت سے زیادہ ہیں، ایس عالمہ میں ایمان دار ہیں، عدالت کو اس طرح سے لکھا کہ میر نے نزدیک فریقین اپنے اپنے معاملہ میں ایمان دار ہیں، عدالت کے روپہ روکیا بیان کرے؟ اگر خالدا پی تحقیقات واقعی بیان کرتا تو صورت مسئولہ میں خالد عدالت کے دوبہ روکیا بیان کرے؟ اگر خالدا پی تحقیقات واقعی بیان کرتا ہے تو زید کاحق تلف ہوتا ہے، اس لیے کہ درختان متدعو یہ عدالت زیدکو بہ وجہ قبضہ نہ ہونے کے تجویز

<sup>(</sup>١) الدّرمع الرّدّ: ٥٢٥/٩، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع.

<sup>(</sup>۲) ترجمه: جھوٹ بولنامباح ہے، اپناحق حاصل کرنے اور اپنی ذات سے قلم کود فع کرنے کے لیے، اور کذب سے مراد تعریض (تورید) ہے، اس لیے کہ صریح جھوٹ بولنا حرام ہے، حق تعالی نے ارشاد فرمایا: ' غارت ہوجا کیں بے سند باتیں کرنے والے الخ'' (الدّر مع الوّد: ۵۲۵/۹ کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع)

نہ کرے گی اور درختان زید کے اور روپیہ بہ وجہ دعوی نہ ہونے کے عدالت زید کو عمر سے نہ دلائے گی،
اور دوسری بار زید عدالت میں دعوی بہ وجہ تمادی عارض ہونے (۱) کے نہیں کرسکتا، اور اگر خالد اپنی تحقیقات کے خلاف ایسے طریق سے بیان کرے کہ جس سے درختان متدعویہ زید کوئل جاویں جوزید کے حق سے کم ہیں؛ تو وہ کذب اور جھوٹ ہے، تو صورت مسئولہ میں خالد کو عدالت کے روبہ روجھوٹ بولنا ظلم سے بچانے کی غرض سے واجب ہے یا نہیں؟ اگر خالد نے جھوٹ نہ بولا تو خالد عند اللہ گنہ گار ہے یا نہیں؟ اگر خالد نے جھوٹ نہ بولا تو خالد عند اللہ گنہ گار ہے یا نہیں؟ اگر خالد نے جھوٹ نہ بولا تو خالد عند اللہ گنہ گار

الجواب: درمخارمیں وہبانیہ سے قل فرمایا ہے:

ع: ولِلصُّلح جاز الكذب أودفع ظالم (٢)

وفي الشّامي تحت قوله: (الكذب مباح لاحياء حقه): وإن تعلق بنفسه استحبّ أن لا يكذب وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحقّ غيره إلخ (٣) ال قيم كي روايات سواضح مي كدي بولا بغيره لم تجز المسامحة لحقّ غيره الخ (٣) ال قيم كي روايات سواضح مي كدي بولا بولا سيموقع بر تعلق ملمان كاحق ضالع بوتا بواور جموث بولئي سيحق ملما بوتوا يسموقع بر تعريف وفي القر لينا جموث كهنا درست مي، بلكه ضروري مي قال في الدّر المختار: والمراد التعريض وفي الشّامي: واعلم أنّ الكذب قد يباح وقد يجب إلى ثمّ ذكر ضابطةً فيه فلينظر فيه (٣) فقط سوال: (١٣٢٤) زيد وعمر بر دو تقيق برادر پيش امام معجد بي، زيد ني زين كا نكاح بمراه خالد برّ هايا، بعدم ورع من كثير زين كوبكراغواكر كي ايا، خالد نيكر بردعوى كيا، بروقت طلب ثبوت عقدِ نكاح زيد نكاح خوال وهمكي بكر سيادائ شهادت سياع اض كريا، چونكه عمر كوفبرا ورعلم ثبوت عقدِ نكاح زيد نكاح خوال وهمكي بكر سيادائ شهادت سياع اض كريا، چونكه عمر كوفبرا ورعلم نكاح زين كا مراه خالد تها اور دل مين خيال كيا زيدتو خوف بكر سيا انكارى بوگيا ہے، اب اگر

<sup>(</sup>۱) تمادی عارض ہونا: آتی مدت گز رجانا کہ دعوی دائر کرنے کا حق نہ رہے (فیروز اللغات)

<sup>(</sup>٢) الدّر مع الرّد: ٥٢٦/٩، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع .

<sup>(</sup>٣) الشّامي: ٥٢٥/٩، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع.

<sup>(</sup>٣) والضّابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء: أن كل مقصود محمود يمكن التّوسّل إليه بالكذب التّوسّل إليه بالكذب وحده فمباحّ إن أمكن التّوسّل إليه بالكذب وحده فمباحّ إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، و واجب إن وجب تحصيله إلخ. (ردّالمحتار: 0/2/2، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع)

رینب کے عقد نکاح کا ثبوت من جانب خالد نہ گذرا تو زینب بکراغوا کنندہ کومل جائے گی،اوروہ ہمیشہ کے لیے ہمراہ زینب ناجا کرفعل کرے گا،اب عمر نے کچہری میں شہادت دی کہ میں نے خود نکاح زینب ہمراہ خالد پڑھا ہے اور زینب منکوحہ خالد ہے،اس شہادت عمر پر زینب خالد کومل گئ، اب عمر پر بیالزام عا کدکررہے ہیں کہ بیکا ذب ہے اور شہادت زور کا مرتکب ہوا ہے،اس کوامامت سے علیحدہ اور معزول کیا جاوے، کیا اس فعل عمر پر جوایک مسلحت آمیز تھا کچھ تعزیر ہے؟ اور معزول امامت سے موسکتا ہے اینہیں؟ اور زید جوادائے شہادت سے اعراض کر گیا اس پر کیا تھم ہے؟

الجواب: احیائے تق کے لیے کذب کوفقہاء نے تعریضا جائز لکھا ہے، الہذااس صورت میں عمر پرالزام جھوٹی شہادت کا نہ ہوگا، کیونکہ واقعہ تھے ہے اور عمر اس صورت میں لائق معزول کرنے کے امامت سے نہیں ہے، اور زیداس صورت میں بہوجہ عدم ادائے شہادت واجبہ و کتمانِ تق عاصی و موردِ عماب ہوگا۔ کَمَاقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: ﴿ وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَا دَةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ الآية ﴾ عماب ہوگا۔ کَمَاقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: ﴿ وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَا دَةَ وَمَنْ يَكُتُمُها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ الآية ﴾ (سورة بقرہ آئیت: ۲۸۳)

#### ا بنی جائداد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا

سوال: (۱۳۲۸) ایک شخص نے عمر کی جا کداد پر قبضہ مخالفانہ کررکھاہے اور اس کو زائد ازبارہ سال گذر کچے ہیں، فریق مخالف نے عمر کی جا کداد پر قبضہ مخالفانہ کررکھاہے، اگر حسب واقعہ شہادت دی جاتی ہے تو جا کداد حسب قانون عدالت انگریزی قبضہ سے نکل جانے کا احتمال ہے، اگر اس کے خلاف شہادت دی جاتی ہے تو جا کداد اصل مالک کی محفوظ رہتی ہے، آیا کوئی مؤاخذہ عنداللہ تو نہ ہوگا؟ اور گواہان میں سے اگر کوئی گواہ حسب واقعہ شہادت دے جس سے اصل مالک کی حق تلفی مواخذہ عنداللہ ہوگا یا نہیں؟

(۵۱۱/۹۳۹ ه

الجواب: الیی صورت میں عمر کوخلاف واقع بیان کر کے اپنی جائداد کو تحفوظ رکھنا جائز ہے، اور گواہوں کو بھی ایسا بیان دینا جائز نہیں ہے جس سے عمر کی حق تلفی ہواور جائداداس کے قبضہ سے نکل جائے، الی حالت میں کذب پرمواخذہ نہیں ہے، اوراگر گواہان نے عمر کی حق تلفی میں ظالم و غاصب کی مدد کی تو وہ عاصی وآثم ہوں گے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## مسجد کو ویرانی اور مسلمان کونقصان سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا

سوال: (۱۳۲۹) سوال یہ ہے کہ متجد کو دیرانی سے بچانے کے لیے اور ایک مسلمان کونقصان سے بچانے کے لیے اور ایک مسلمان کونقصان سے بچانے کے لیے عدالت میں جھوٹے بیانات دینا اور جھوٹ بولنا جائز ہے یانہیں؟

(11/24-2771a)

الجواب: درمخار میں ہے: الکذب مباح لإحیاء حقّه و دفع الظّلم عن نفسه و المراد التّعریض إلن (۱) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ دفع ظلم وغیرہ کے لیے جھوٹ بولنا درست ہے، اور شامی میں ہے: و إن أمکن التّوصّل إلیه بالکذب و حده فمباح إن أبیح تحصیل ذلك السمقصود، و واجب إن وجب تحصیله إلی أن قال: وله أيضًا أن ينكرسر أخیه إلن (۱) پس صورت مذكوره میں مجدكو بحرمتی و بربادی سے بچانے کے لیے اور اپنے بھائی مسلمان كونقصان سے بچانے کے لیے اور اپنے بھائی مسلمان كونقصان سے بچانے کے لیے اور اپنے بھائی مسلمان كونقصان سے بچانے کے لیے اور اپنے بھائی مسلمان كونقطان سے بچانے کے لیے اور اپنے بھائی مسلمان كونقطان سے بچانے کے لیے اور اپنے بھائی مسلمان كونقطان سے بچانے کے لیے اور اپنے بھائی مسلمان كونقطان سے بچانے کے لیے اور اپنے بھائی مسلمان كونقطان سے بچانے کے لیے اور اپنے بھائی مسلمان كونقطان سے بچانے کے لیے کافر کے مقابلہ میں سائل كو بیانات مذكورہ حاكم كے سامنے دینا جائز ہے۔ فقط

#### جھوٹا دعوی کرنے والے سے وعدہ کرکے بورانہ کرنا

سوال: (۱۳۳۰) زید نے عمر وسے کہا کہ تو نے جو مجھ پر دعوی کیا ہے اس اراضی میں سے دو بسوہ (۲) یا اس کی قیت لے نے، اور دعوی چھوڑ دے، عمر و نے کہا: میرا جوخرچہ ہوا ہے وہ کس کے ذمے ہوگا؟ زید نے کہا: وہ بھی میں دے دول گا، اور در حقیقت عمر و نے بید دعوی جھوٹا کیا ہے، اور کس فرح کا حق عمر و کا اراضی میں نہیں ہے، اگر زید اس اقر ارکو پورا نہ کرے تو گنہ گار ہوگا یا نہیں؟ طرح کا حق عمر و کا اراضی میں نہیں ہے، اگر زید اس اقر ارکو پورا نہ کرے تو گنہ گار ہوگا یا نہیں؟

الجواب: زیداگراس وعدہ کو پورا نہ کرے اور سلح نہ کرے کچھ گناہ اس پڑہیں ہے کہ عمرواس

<sup>(</sup>١) الدّر والرّد: ٥٢٥/٩، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع .

<sup>(</sup>٢) بسُوَهُ: ايك بيكه كابيسوال حصه (فيروز اللغات)

صورت میں ظالم ہے، اور حدیث شریف میں ہے: ولیس لعرق ظالم حق (۱) (مشکاة شریف)

## صاحب تن یااس کے ورثہ کا پتانہ چلے توحق کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟

سوال: (۱۳۳۱) زیدایک دکان پرآیا، اس دکان پراتفاق سے ۵۲ تولد چاندی چھوڑگیا، اور بھول گیا، جبیاد آیاد کان دار نے صاف انکارکردیا، اور دکان دارا پے کام میں لے آیا، جس کو عرصہ چالیس سال کا ہوا، اس کے بعدوہ دکا ندار مال دار ہوگیا، جب بیار ہوا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ وہ چاندی مالک کو دے دینا، اب عرصہ کشر گزرگیا اس مالک چاندی کا کچھ پتاونشان نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ ہندو تھایا مسلمان؟ اب وارثوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اوروہ دکا ندار جووصیت کر کے مرگیا اس دین سے سطر ح بری ہوسکتا ہے؟ (۱۹۵۲/۱۹۵۲)

الجواب: اليى حالت ميں كه مالك كا پتانه كے اور نه اس كے ور شكا پتا كے، اس قدر جاندى فقراء ومساكين پرصدقه كردى جائے، امير ہے كه اس طرح كرنے سے مواخذه حق العباد سے برى ہوجائے گا، يه صدقه كردينے كے مالك يا الك جائدى كى طرف سے تمجما جائے، اور بعد صدقه كردينے كے مالك يا اس كے ور شكا پتالگ جائے توان سے كهد يا جائے، اگروه صدقه پرداضى ہوجائيں فيها، ورنه ان كو ينا ہوگا (۲) فقط واللہ تعالى اعلم

## بوجهلوگوں برظلم وزیادتی کرنا

سوال: (۱۳۳۲) کوئی شخص اپنارسوخ حکام کے نزدیک بڑھانے کے لیے بے گنا ہوں پراور بے خطالوگوں برظلم وتعدی کرتا ہے،اس کو کا فر کہنا جائز ہے یانہیں؟ (۲۹/۶۵-۱۳۳۰ھ)

<sup>(</sup>۱) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: من أخيى أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حقّ (مشكاة المصابيح، ص: ٢٥٥، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثّاني)

<sup>(</sup>٢) و إن لم يجد المديونُ ولا وارثُه صاحبَ الدّين ولا وارثُه فتصدق المديونُ أو وارثُه عن صاحب الدّين، برئ في الآخرة (الشّامي:٣٣٢/٦، كتاب اللّقطة، قبيل مطلب في من عليه ديون ومظالم جهل أربابها)

الی میں وارد ہیں، حدیث شریف میں ہے: السمسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ (۱)
اس میں وارد ہیں، حدیث شریف میں ہے: السمسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ (۱)
وأمن النّاس بوائقہ دخل الجنّة المحدیث (۲) لیخیٰ کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان وہاتھ سے
مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ پنچے، اور پورا ایمان والا وہ شخص ہے جو پڑوسیوں کوسی قسم کی تکلیف نہ
دے، پس ناحق لوگوں کوستانا اور تکلیف دینا انسانیت کے بھی خلاف ہے اور کمال اسلام اور ایمان
کے بھی مناسب نہیں، مگران گناہوں سے اس کو کافر نہ کہنا چا ہے کہ آخر وہ بھی مسلمان ہے، اگر چہ بداور شریہے، اللّہ تعالیٰ اس کو ہدایت کرے۔ فقط واللّہ تعالیٰ اعلم

جو شخص نماز پڑھر ہاہےاس کو مارنا گناہ کبیرہ ہے

سوال: (۱۳۳۳) جو شخص کسی کو حالت نماز میں زدوکوب کرے اس کے لیے شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲/۸۲۵)

الجواب: وه خض سخت ظالم اورعاصی وفاس ہے، اوروہ اس فعل سے سخت گذگار ہوا، جب
تک وہ تو بہ نہ کرے اور جس کو حالت نماز میں مارا ہے اس سے معافی نہ مائگے اس وقت تک اس سے
پچھتعلق نہ رکھنا چا ہیے، حدیث شریف میں ہے: سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر (۳) پس بیہ
فعل اس مخص کا گناہ کبیرہ ہے، تو بہ کرنا اور اس مظلوم سے معاف کرانا لازم ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## کسی عالم کو بے وجہ مارنا اوراس کی اہانت کرنا

سوال: (۱۳۳۴) ایک شخص نے ایک عالم کوخوب مارا، مارنے والا کافر ہوا یانہیں؟ مارنے والے کوکافر کہتے ہیں؟ (۱۳۰۸/۱۲۰۰ه)

(۱) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: المسلم الحديث (صحيح البخاري: ۱/۲، كتاب الإيمان باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) (۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أكل طيّبا، وعمل في سنّة ، و أمن النّاس الحديث. (جامع التّرمذي: ٢/ ٨٨، أبو اب صفة القيامة) (٣) اس مديث شريف كي تخ تح كتاب الحظر والاباحد كسوال (١٢١١) كجواب من الملاحظ فرما كين رسية المناس الحله النّاس الحديث الله عليه واللها على الله عليه واللها على الله عليه واللها على الله على الله عليه واللها على الله على

الجواب: به وجه زد وکوب کرناکسی مسلمان کو عالم ہو یا غیر عالم گناہ ہے اور فسق ہے، اور مرتکب اس فعلِ شنیج کا ظالم اور فاسق ہے، لیکن تکفیراس کی نہ کرنی چاہیے کہ تکفیر مسلم میں فقہائ نے بہت احتیاط فرمائی ہے، شامی وغیرہ میں ہے کہ اگر بہت سے وجوہ کسی میں کفر کی پائی جاویں اور ایک وجہضعیف اسلام کی ہو، تو اس کومسلمان ہی کہنا چاہیے۔ والتفصیل فیہ (۱) فقط واللہ تعالی اعلم سوال: (۱۳۳۵) کسی مولوی بے قصور کو بازار میں پکڑ کر اہانة و ظلما مارنا شرعا کیا تھم رکھتا ہے؟ (۱۵۹۷) ۱۳۳۰ھ)

الجواب: ظلم کے معصیت ہونے میں کچھ شہاور تر دونہیں ہوسکتا، اور جو وعیدیں ظالموں کے لیے قرآن شریف اور احادیث میں وارد ہیں وہ تخفی نہیں ہیں، ظالمین اللہ کے نزد یک مبغوض اور موجب نعن وطرد ہیں۔ کے ما قبال الله تعالی: ﴿وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الظَّلِمِیْنَ ﴾ (سورہ آل عمران، موجب نعن وطرد ہیں۔ کے ما قبال الله تعالی: ﴿وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الظَّلِمِیْنَ ﴾ (سورہ آل عمران، آیت: ۵۵) اور حدیث شریف میں ہے: الظّلم ظلمات یوم القیامة (مشکاة، ص: ۲۵۵، باب الفصب والعاریة) الحدیث، پس الظّلم) اور فرمایا: الا لا تظلموا (مشکاة، ص: ۲۵۵، باب الفصب والعاریة) الحدیث، پس بے وجہ شری کے سی عالم کو مارنا اور زدوکوب کرنا اور اس کی اہانت کرنا اور اس کو ایذا پہنچانا ظلم صریح اور معصیت کمیرہ ہے، اور جس نے بیغل کیا وہ عاصی وظالم وفاست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### بلاوجدامام كوامامت سے برطرف كرنا

سوال: (۱۳۳۱) ایک شخص حافظ عالم صالح کوایک قوم نے امامت کے لیے مقرر کیا، وہ شخص عرصہ دس سال سے اپنا کام پوراانجام دے رہا ہے، وہ رخصت پر تھا، تواس کوایک شخص نے بہ کھا کہ آپ اپنے اہل وعیال کوساتھ نہ لا ویں، امام مذکور مجبوری کی وجہ سے عیال کوہمراہ لایا، جس پراس شخص نے چند کلمات جنگ آمیز ناگفتہ ہہ کہ، اور چند مفسدین کوجع کر کے دستخط کرائے اور مشورہ کیا کہ مشخص امامت کے لائق نہیں ہے، اور اس کو نکالنے پر مجبور کیا، اور لوگوں سے کہا کہ مسجد میں نہ جاؤ، اور اس کے بیجھے نماز نہ پڑھو، وہ شخص ظالم ہے یا نہیں ہے؟ اور مفسدین مذکورین کے لیے کیا تھم ہے؟

(۱) تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں شامی اور شرح فقہ اکبر کی وہ عبارتیں جو کتاب الحظر والا باحہ کے سوال (۱۲۷۵) کے حاشیہ میں گزری ہیں۔۱۲ الجواب: اگرب وجه شرى كاس خص في اليها كيا تووه ظالم هم، اور مصداق آيت موصوفه: ﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِ مَنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللهِ الآية ﴾ (سورة بقره، آيت: ١١٢) كام، اور جولوگ ظلم پر ظالم كمعاون بول ك، وه بهى ظالم بول كر قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوْ اعْلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَى، وَلاَ تَعَاوَنُوْ اعْلَى الْبِرِ مَا لَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُولَى، وَلاَ تَعَاوَنُوْ اعْلَى الْبِرِ مَا لَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى الْبُولُ عَلَى الْبُولِ فَي الْبُولِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ

## لوگوں کو بلا وجہ جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے رو کنا

سوال: (۱۳۳۷) ایک چھوٹا ساقصبہ جس میں متعدد مسلمان ہوں اور چند مسلمان نمازی ہوں وہ مجد کہ جس میں قدیم الایام سے نماز جمعہ ہوتی ہوا ور جامع مسجد کے نام سے موسوم ہوا ور ہر طرح کا انتظام ہو، طرح کے اتہام لایعنی لگا کر اور مسلمانان قصبہ کو بہکا کر نماز جمعہ کے واسطے مسجد میں نہ آنے دینا، اور آنے والوں کو راستہ میں روک لینا کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھو، وہاں نماز نہیں ہوتی، غیر آباد کرنا، اور اینے کو جہلاء کے سامنے مجہد عصر قرار دینا کیسا ہے؟ (۱۲۷۲/۱۲۷۲ھ)

الجواب: جامع مسجد مين نماز برصف سے بلا وجه شرى كروكنا اور مسلمانوں مين تفريق كرنا اور مسلمانوں مين تفريق كرنا اور امور خلاف شريعت كارتكاب اور تكبر وتفاخركرنا بيسب امور حرام اور معصيت بين، اور جوشف ايسا كرے وہ فاسق وعاصى وظالم ہے۔ قبال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسلجدَ اللهِ اَنْ يُدْكُرَ فِيْهَا السَّمَةُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا الآية ﴾ (سورة بقره، آيت: ١١٨) فقط والله تعالى اعلَم

#### ر ذيل عورت كا دوده بيه كويلانا

سوال: (۱۳۳۸) اگر کوئی عورت اپنے شیرخوار بچے کو کوئی بدشگونی یا عمر درازی تصور کر کے رذیل عورت کا دودھ پلائے تو وہ عورت گنہ گار ہوگی یا نہ؟ (۱۱۸۱/۳۳۳–۱۳۳۴ھ)

الجواب: محض دودھ پلادینا بچہ کوکسی رذیل عورت کا کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اگر کسی شگون وغیرہ کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے تو یہ فعل براہے، تو بہ کرے، بچہ پر پچھاندیشہ نہیں ہے۔ فقط

جادوكرانے اوركرنے والے كے ليے كيا تھم ہے؟

سوال: (۱۳۳۹) زیدنے خالد جادوگر کو پچھروپیږدے کر جادو کے ذریعہ سے عمر کو جان سے

مروا دیا، اب اس صورت میں آمر و مامور لیعنی زید و خالد دونوں گنه گار ہوں گے یا ایک؟ برتقدیراول دونوں کے گناہ میں کیا فرق ہے؟ (۳۳/۱۶۷۳–۱۳۳۳ھ)

الجواب: دونول گذگار بین اور دونول عندالله ماخوذ اور تحق عذاب بین ایکن جادوکرنے والا چونکه مرتکب اس فعل حرام کا اور قاتل مسلمان کا موا وه زیاده تر مستحق عذاب و سزاہے، یہال تک که ساح کے قل کا حکم کتب فقه میں لکھا ہے اور اس کوکا فرکہا ہے۔ شامی جلد ثالث کتاب المرتد میں ہے: السّحر حرام بلاخلاف بین أهل العلم، واعتقاد إباحته کفر، وعن أصحابنا و مالك وأحمد: یک فرالسّا حر بتعلّمه و فعله ، سواء اعتقد الحرمة أو لا و یقتل، و فیه حدیث مرفوع: حلّا السّاحر ضربة بالسّیف یعنی القتل إلخ (۱) فقط والله تعالی اعلم

# رمضان المبارك ميں شياطين قيد كرديئے جاتے ہيں

#### تو پھر گناہ كيوں ہوتے ہيں؟

سوال: (۱۳۴۰) حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان شریف میں شیطان پکڑ لیے جاتے ہیں، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب وہ پکڑ لیے جاتے ہیں تو بھر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ ہیں، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب وہ پکڑ لیے جاتے ہیں تو پھر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اسس-۳۳/۲۱۵۳)

الجواب: نفس کی شرارت سے یا اقتضائے طبع بدسے۔فقط واللہ تعالی اعلم

عمل صالح کے وقت عامل کافسق و فجو رعلا حدہ ہوتا ہے یانہیں؟

سوال: (۱۳۲۱) جس طرح ایمان زانی کا زناکی مشغولیت کے وقت علیحدہ ہوجا تا ہے اور بعد فراغ کے عود کر آتا ہے، اسی طرح کوئی عمل صالح ایسا بھی ہے کہ جس کی مشغولیت کے وقت عامل کا فسق و فجور علیحدہ ہوجائے اور بعد فراغ عود کر آئے، اگر نہ ہوتو حدیث قدسی: سبقت د حسمتی غضبی کے کیامعنی ہول گے؟ (۱۳۲۰/۲۵۷۱ھ)

الجواب: آیات واحادیث میں بہوار زہیں ہے کہ سی مل صالح کے وقت اس کافتق وفجور

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين:٢٩١/٦، كتاب الجهاد – باب المرتدّ – مطلب في السّاحر والزّنديق .

اس سے علیحدہ ہوجائے اور پھر وہ فسق و فجور عود کرآئے، بلکہ اعمال صالحہ کی وجہ سے جو گناہ ساقط ہوتے ہیں وہ پھرعو فہیں کرتے، جیسا کے فرمایا اللہ تعالی نے: ﴿إِنَّ الْمُحَسَنَتِ يُلُهِ هِبْنَ السَّیّاتِ ﴾ (سورہ ہود، آیت: ۱۱۲) ہے شک نیکیاں دور کردیتی ہے اور مٹادیتی ہوجا تا ہے وہ پھرعو فہیں کرتا، سے ان بدیوں کا گناہ ذائل ہوجا تا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو گناہ معاف ہوجا تا ہے وہ پھرعو فہیں کرتا، گر بدا تفاق جمہور اہل سنت و جماعت مرادیہ ہے کہ اعمال صالحہ اور حسنات سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں نہ کہیرہ گناہ، بلکہ کبائر کی معافی صرف تو بہت ہی ہوتی ہے۔ کہما ورد: النّائب من اللہ نب کہمن لاذنب (۱) اور تو بہت جو کبائر معاف ہوتے ہیں وہ پھرعو فہیں کرتے، اور حدیث: سبقت رحمتی خصبی (۲) کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے فضب کا مقتضا پی تھا کہ بندہ کی تو بہی سبقت رحمتی خصبی کی رحمت کی سبقت ہے کہ بندہ کی تھوڑی تی تو جہالی اللہ اور تو بہو استعفار سے تبول نہ ہوتی، مگر یہائلی کرمیت کی سبقت ہے کہ بندہ کی تھوڑی تی تو جہالی اللہ اور تو بہو استعفار سے کسبقت کا ظہور ہے۔ جسیا کہ فرمایا: ﴿وَلُو لُو لُو اُو لُدُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دُ آبّةِ کی سبقت کا ظہور ہے۔ جسیا کہ فرمایا: ﴿وَلُمُ نُو اُحِدُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دُ آبّةِ لائینہ ﴿ وَلُمُ نُو اُحِدُ اللّٰهُ النَّاسَ بِطُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دُ آبّةِ لائینہ ﴿ وَلُمُ اِلْمَا مُنَالَ اِللّٰہُ النَّاسَ بِطُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دُ آبّةِ لائینہ ﴿ وَلُو لُمُ اللّٰہُ النّاسَ بِطُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دُ آبّةِ لائینہ ﴿ وَلُمُ نُهُ اِنْ اِللّٰہُ النّاسَ بِطُلْمِهُمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دُ آبَةِ لائینہ ﴿ وَلُمُ الْمِنْ اللّٰہُ اللّٰہُ النّاسَ بِطُلْمِ اِللّٰہُ وَلِیْ اِلْمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہ واللّٰہ والمُقَالِي اللّٰہ والرّ ہِیں وارد ہیں۔ وقط

## مکروہ تنزیمی گناہ ہے یانہیں؟

سوال: (۱۳۴۲) مکروه تنزیمی میں گناه ہے یانہیں؟ (۱۸۳/۱۸۳هـ)

الجواب: في الدّرّالمختار وحاشية ردّالمحتار: و أمّا المكروه كراهة تنزية فإلى الحلّ أقرب اتّفاقًا و في الشّامي: قوله: (فإلى الحلّ أقرب) بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله أصلاً لكن يثاب تاركه أدنى ثواب (٣) معلوم بوامروه تنزيبي مين معصيت موجب عقاب نهين دفقط لكن يثاب تاركه أدنى ثواب (٣) معلوم بوامروه تنزيبي مين معصيت موجب عقاب نهين دفقط

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة، ص: ۳۱۳، أبواب الزّهد – باب ذكر التوبة .

<sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال الله عزّ و جلّ: سبقت الحديث (الصّحيح لمسلم: ٣٥٦/٢ كتاب التّوبة – باب سعة رحمة الله تعالى أنّها تغلب غضبه) (٣) در مخار اور شامي من ہے: مروه تنزيكي بالا تفاق صلت سے قريب تر ہے، يعني مروه تنزيكي كا ارتكاب كرنے والے والے والے والے من الله والے باكل من أنبين دى جاتى، بلكه اس كتارك و كھي الله الله عنواز اجاتا ہے (الدّر المختار والشّامي: ٩/٩٠٩)، أو ائل كتاب الحظر و الإباحة)

## ما تکنے والافقیر مال دار ہے اس کوخیرات دینا

سوال: (۱۳۴۳) آج کل جو مانگتے پھرتے ہیں،ایسے مانگنے والوں کو خیرات دینا ثواب ہے یانہیں؟ نیزشرعًا کون کون کیسے کیسے سوالی مانے جائیں جن کا سوال بے فائدہ نہ سمجھا جایا کرے؟ مانہیں؟ نیزشرعًا کون کیسے کیسے سوالی مانے جائیں جن کا سوال بے فائدہ نہ سمجھا جایا کرے؟

الجواب: جب كه قرائن سے معلوم ہوجائے كه مانگنے والاغنى ہے مختاح نہيں ہے، اور سوال كو پيشہ كرليا ہے جبيبا كه ديكھا جاتا ہے كہ بعض فقير جن كا پيشہ سوال كا ہے گھر سے غنی ہوتے ہيں اور بہت ساز وسامان ركھتے ہيں، اور شرعًا ان كوسوال كرنا حرام ہے تواليوں كودينا بھى گناہ ہے، به وجه اعانت على المعصيت كے، اور اگر به وجه عدم علم احوال ان كے؛ ان كو پچھ دے دے توگناہ نہيں ہے، الغرض اس بارے ميں كوئى كلية قاعدہ نہيں ہے، وقت پر جبيبا كچھ ثابت ہواور محقق ہواس كے موافق عمل كرے۔ فقط واللہ تعالى اعلم

#### حجوثا حلف اتھانا

سوال: (۱۳۲۲) ایک مض نے جموٹا حلف اٹھایا، اور دوسرے کا جو پھمطالبہ اس کے ذمے تھا، اس سے اٹکار کردیا، ایس مسلمان نے جموٹا حلف کیا تو وہ تخت گناہ کبیرہ کامرتکب ہوا، اللہ تعالی المجواب: اگرواقعی اس مسلمان نے جموٹا حلف کیا تو وہ تخت گناہ کبیرہ کامرتکب ہوا، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿وَاجْسَنِبُوْ ا قُوْلَ الزُّوْرِ، حُنفَآءَ لِلّهِ غَيْرَ مُشْوِ کِيْنَ بِهِ ﴾ (سورہ ججہوئی آیت: ۳۰–۳۱) اور حدیث تریف میں ہے کہ جموئی شہادت اور جموٹا حلف ترک کے برابر ہے (۱) پس اس کوتو بہ کرنی چاہیے اور جس کا جو پھرتن اس کے ذمے ہے اواکر دینا چاہیے، مگر دوسرے مسلمانوں کو چونکہ واقعی چاہیے اور جس کا جو پھرتن اس کے ذمے ہے اواکر دینا چاہیے، مگر دوسرے مسلمانوں کو چونکہ واقعی السبح فلما انصرف قام قائما، فقال: عدلت شہادہ الزّور بالاشواك باللّه ثلاث مرّات، ٹم قوا: ﴿فَا اللّٰهِ عَنْرَ مُشْوِ کِیْنَ بِهِ﴾ (مشكاۃ المصابیح، ص: ۳۲۸، کتاب الإمارۃ والقضاء، باب الأقضية والشہادات، الفصل النّانی)

حال نہیں معلوم ہوسکتا اس لیے بائیکاٹ کرنا اس کا تھم شرعی نہیں ہے، اس پر جو پچھ عذاب اور مواخذہ ہے وہ عنداللہ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### اجرت دے کرزنا کرنا اور مفت زنا کرنا دونوں کا گناہ برابر ہے

سوال: (۱۳۳۵) ایک شخص کہتا ہے کہ سی نے زنا اجرت دیے کر کیا اور کسی نے مفت زنا کیا، یا کسی نے شراب قیمت دیے کر پی اور کسی نے مفت پی ، تو گناہ دونوں صورت میں برابر ہے یا کم ؟ کسی نے شراب قیمت دے کر پی اور کسی نے مفت پی ، تو گناہ دونوں صورت میں برابر ہے یا کم ؟

الجواب: ہرطرح زنااورشراب خواری کا گناہ دونوں صورت میں برابرہے، دونوں حرام ہیں۔

#### ربرو کی چڑیاں خرید نااور فروخت کرنا

سوال: (۱۳۳۷)رېژوغيره کې چيو ئي چيو ئي چړيان خريد نااور فروخت کرنا جائز ہے يانہيں؟ (۱۳۳۵/۱۱۷۰)

الجواب: جاندار کی تصویر حرام ہے، اور خرید و فروخت تصاویر ذی روح کی کسی طرح اور کسی ضرورت سے جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### نكاح نهكرنا اورنكاح كوبراكهنا

سوال: (۱۳۴۷) اگر کوئی شخص عمر بھر شادی نہ کرے اور مخالفت کرتا رہے اور برا کہتا رہے تو یہ
کیسا ہے؟ اور اگر خاموش رہے تو کیسا؟ نکاح کرنا فرض ہے یا سنت؟ (۱۳۳۵/۱۷۵۵ھ)
الجواب: نکاح کرنا سنت ہے (۱) محض ترک کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، مگر نکاح کو برا کہنے
سے اور مخالفت کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: النّكاح من سنّتي، فمن لم يعمل بسنّتي فليس منّى الحديث (سنن ابن ماجة، ص:١٣٣٠،أبواب النّكاح – باب ما جاء في فضل النّكاح)

## کسی پرجھوٹی تہمت لگا ناحرام اور گناہ کبیرہ ہے

سوال: (۱۳۲۸) جوشض کسی پرجموٹی تہمت؛ بغض اور حسد کی وجہ سے لگائے،اس کے لیے کیا سزاہے؟ (۱۳۲۵/۳۳۳–۱۳۳۴ھ)

الجواب: جھوٹی تہمت کسی مسلمان پرلگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کوتوبہ کرنی چاہیے، اوراس مسلمان سے معاف کراوے، بیاس گناہ کا کفارہ ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۳۳۹) اگرکوئی شخص کسی ناکردہ گناہ پر جھوٹا بہتان لگادے، اور الفاظ ناشا نستہ کہتو اس کے لیے شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۸۰۱/۳۳۳–۱۳۳۴ھ)

الجواب: جھوٹ بولنا اور بہتان باندھنا کسی مسلمان پر گناہ کبیرہ ہے، ایسا کرنے والا فاسق ہوجا تاہے، تاوقتیکہ توبہ نہ کرے اور اس سے معاف نہ کراوے گناہ اس کا معاف نہیں ہوتا۔ فقط

## جوعورت نکاح ثانی کرے اس کے بارے میں بدگمانی کرنا درست نہیں

سوال: (۱۳۵۰) ایک محلّه میں چندواقع ایسے ہوئے کہ عورتوں نے نکاح ٹانی کیا، بعد نکاح کا کی گیا، بعد نکاح کا کی کیا۔ بعد نکاح کا کہ معلوم ہوا کہ بیغورت کے ساتھ پہلے سے ناجا ئر تعلق رکھتے تھے، اب جوعورت نکاح ٹانی کرے اس کی طرف بدگمانی کرنامسلمانوں کو منع ہے یانہیں؟ (۳۳/۱۹۰۸هـ) الرواب: ایسا گمان عومًا کرنا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم المجواب: ایسا گمان عومًا کرنا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## عقد ثانی کرنے کی وجہ سے زوجین سے ناراض ہونا

سوال: (۱۳۵۱) جس بیوہ نے عقد ثانی کرلیا ہو،اس سے اوراس کے شوہر ثانی سے اگر بیوہ کا کوئی رشتہ دار ناراض ہو،تو شرعًا کیا حکم ہے؟ (۱۳۸۰/۱۸۹۷ھ)

الجواب: عقد ثانی کی وجہ سے ناراض ہونا اور عقد ثانی کو برا سمجھنا شرعًا بہت براہے، اوروہ شخص جواس وجہ سے ناراض ہوعاصی وظالم ہے۔ قال الله تعالی: ﴿ وَاَنْكِحُوْ الْاَيَامَٰى مِنْكُمْ ﴾ (سورهٔ نور، آیت: ۳۲) پس جوامر مامور من الله ہے، اس کو برا سمجھنا بہت اندیشہ ناک امرہے۔

والعياذ بالله تعالى . فقط والله تعالى اعلم

## کسی پرناحق قتل کا الزام لگاناحرام اور گناه کبیره ہے

سوال: (۱۳۵۲) زید نے بکر پرالزام قل کالگایا، کین حاکم وقت کی تحقیق سے بکر پر کسی قتم کا الزام ثابت نہیں ہوا، اب بہوجہ ناکر دہ گناہ بکر کے زید پر پچھالزام شری آتا ہے یا نہیں؟ زید نے ہندہ کی ۔ جواس کی دختر تھی اور جس کے بکر کے ہاتھ سے قل ہونے کو زید کہتا تھا ۔ نغش کو جب کہ سرکاری تحقیقات میں وہ قبر سے کھود کر نکالی گئی، اور چاک کی گئی دفن نہ کیا باوجود دینے حاکم وقت کے، اور اس وجہ سے فعش مٰدکور کو دوبارہ خلاف شرع بھیکیوں کے ہاتھ جوعمومًا کا فریتے سرکاری طریقہ سے پیوند زمین کی گئی، اب زید پر پچھالزام شری ہے یا نہیں؟ (۲۰۰/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: اگر واقعی زیدنے بگر پرجھوٹا الزام لگایا تھا اور بہتان باندھا تھا تو زید کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، اور فاسق ہوا تو بہ کرے اور بکر سے معاف کرائے، اور زید کا پنی دختر کو باوجوداختیار کے دوبارہ فن نہ کرانا اور کفار کے حوالہ کرادینا ہے بھی گناہ ہے، تو بہ کرے فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## جھوٹ بول کرکسی کی جائداد حاصل کی ،اب نادم ہے تو کیا کرے؟

سوال: (۱۳۵۳) ایک شخص نے قصد اکسی جائداد کے داسطے جھوٹ بولا، عدالت نے اس کی قتم کا اعتبار کر کے اس کو ڈگری(۱) دے دی، اب وہ نادم ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے، شرعًا اس شخص کو کیا کرنا چاہتے؟ (۱۳۳۹/۱۳۳ه)

الجواب: توبداس کی بیہ کہ اس جا کداد کو واپس کرے جواس نے جھوٹ بول کر لی، یا جس قدر حصہ کسی دوسرے کا ہووہ اس کو واپس دیوے اور توبہ کرے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حموث بولنااور جھوٹا وعدہ کرنا گناہ کبیرہ ہے

سوال: (۱۳۵۴) جموٹ بولنے والا اور جموٹا وعدہ کرنے والاکس درجہ کا گنہ گارہے؟ (۱۳۲۵/۱۱۸۲)

(۱) ڈگری:انگریزیDecree (ڈکری) کا بگڑاہوا:حکم،سرکاری فیصلہ (فیروزاللغات)

الجواب: يه گناه كبيره باورجش مخضى كى عادت يه بوكه وعد كركر كے خلاف كرتا رہے، حديث ميں اس كوخصالِ منافق ميں شاركيا ہے۔ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السّلاَمُ: وإذا وعد أخلف الحديث (۱)

## جھوٹ بول کریاوزن میں کمی بیشی کر کے روپیہ کمانا

سوال: (۱۳۵۵) کفارابل یونان سے جھوٹ بول کریا کم زیادہ تو ل کرروپیہ کمانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۹/۱۵۱۹ھ)

الجواب: جھوٹ بول کر روپیہ کمانایاوزن میں کی بیشی کرکے روپیہ کمانا حرام ہے اس سے احتراز لازم ہے(۲) فقط واللہ تعالی اعلم

#### جھوٹ بول کر جورو پیہوصول کیا ہے اس کومسجد میں دینا

الجواب: اس روپیدکامسجد میں لگانا درست نہیں ہے، مدعی سے کہنا جا ہیے کہ توبہ کرے اوراس روپید کو اس کو واپس کردے، جس سے ظلمًا جھوٹ بول کرلیا ہے، صرف اپنے چھر وپیہ لے لے، باقی واپس کردے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، و إذا وعد أخلف، و إذا او تمن خان (صحيح البخاري: ١/١٠) كتاب الإيمان باب علامة المنافق)

<sup>(</sup>٢)﴿ وَيُـلَّ لِّـلْـمُ طَفِّ فِيْـنَ. الَّـذِيْـنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ. وَإِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴾ (سورة مطفقين ، آيت: ١-٣)

## مسیمسلمان کو بدنام کرنے کے لیےاس پر جھوٹا الزام لگانا

سوال: (۱۳۵۷) اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگا کراس کو بدنام کرےاس کے لیے شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۳۹۱/۱۰۹۹ھ)

الجواب: ایسافخص فاسق وظالم ہے،اس کوتوبرکرنی چاہیے،اورمعاف کرانا چاہیے۔فقط سو ال: (۱۳۵۸) ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی نسبت سور کا گوشت کھانے کی خبر مشہور کی ،تحقیقات سے یہ بات غلط ثابت ہوئی،ایساوا قعہ غلط بیان کرنا کس گناہ میں شارہ؟ مشہور کی ،تحقیقات سے یہ بات غلط ثابت ہوئی،ایساوا قعہ غلط بیان کرنا کس گناہ میں شارہ؟

الجواب: بدون تحقیق کے سی مسلمان کے ذمہ ایس تنہت لگانا جائز نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ تو بہرے اور اس سے معافی چاہے۔ نقط واللہ تعالی اعلم

## منشی پر واجب ہے کہ جھوٹی تحریریں لکھنے سے احتر از کرے

سو ال: (۱۳۵۹) اگر کوئی شخص کسی مقدمه میں جوابِ دعوی اور بیان تحریری ظاہرا جھوٹ کھھائے توالین تحریر کھھنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۲۰۹۲ھ)

الجواب: جب كه لكف والے ومعلوم ہے تو پھراس كے ليے جائز نہيں كہ اليى جھوٹی تحرير لكھے، محرر پر واجب ہے كہ وہ اس قتم كى تحريريں لكھنے سے احتر از كرے، اور احيائے تق كے ليے فقہاء نے حجوب كوجائز لكھا ہے، مگر مراداس سے تعریض ہے نہ صرح جھوٹ (۱) (درمختار) فقط واللہ تعالی اعلم

## بيان حلفي كوجھوٹا سمجھنا

سوال: (۱۳۲۰) زید نے تتم کھا کرایک واقعہ بیان کیا، اس بیان کوگروہ کے بڑے حصہ نے صحیح مانا، اور دوسرے چھوٹے حصہ نے بیان کولغوولا طائل (برکار) جانا، توان لوگول کے لیے کیا تھم (۱) الکذب مباح لإحیاء حقّه و دفع الظّلم عن نفسه والمراد التّعریض، لأنّ عین الکذب حرام (الدّر مع الرّد: ۵۲۵/۵ کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع)

ہے،جنہوں نے بیان حلفی کوجھوٹا جانا؟ (۱۲۲/۱۲۲ه)

الجواب: چوں کہ احمال ہے کہ زید نے جھوٹی قتم کھائی ہو، اس لیے یقین نہ کرنے والوں پر کچھ گناہ نہیں ہے،البتہ بہتریہ ہے کہ بدون کسی قرینۂ کذب کے اس کا اعتبار کریں۔فقط واللہ اعلم

## غرور وفخر كرنااور دوسرول كوحقير سمجصنا

سوال: (۱۳۲۱)غروراور فخر کرنااوراپ نفس کودوسروں سے بہتر جاننااور دوسرول کوحقیر سمجھنا شرعًا کیباہے؟ (۱۲/۱۱۷۹–۱۳۴۵ھ)

الجواب: قرآن شریف میں بہت جگہ تکبراورغرور کی ندمت واردہ۔ کیما قالَ اللهُ تَعَالیٰ: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْدٍ ﴾ (سورة لقمان،آیت: ۱۸) یعنی الله تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہے ہرایک متکبر فخر کرنے والے کو، پس اس سے حال اس کا ظاہر ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

امام کی عیب جوئی کرنااوراس سے عداوت رکھنا سوال:(۱۳۲۲)امام کی عیب جوئی کرنااور عداوت رکھنا شرعا کیسا ہے؟ ۱۳۳۷-۳۲/۳۳۰۰هـ)

الجواب: جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### دو پیسه سیر گوشت نه دینے پر قصائی کا بائیکا اللے کرنا

سوال: (۱۳۱۳) قصائی دو پییه سیر گوشت دیتے تھے، اور اب ایک آنه سیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جانور گراں ملتا ہے، اور ہم کو دو پییه سیر دینے پر نقصان ہوتا ہے، اب ایک قوم کی کل برادری نے گوشت لینا بند کر دیا ، تی کہ ان کی دعوت بھی نہیں لیتے اور نہ ان کو دعوت دیتے ہیں، یہاں تک کہ گویا مسلمانی سے خارج کر دیا ، ایسے شخص مرتکب گناہ کہیرہ کے ہوئے یانہیں؟

(DITTO-19/924)

الجواب: مجبور كرنا دو بييه سيردين پراوربه صورت نه دينے كان كو برادرى سے خارج كرنا

ظلم ہے، اورظلم حرام ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے: الظّلم ظلمات یوم القیامة (۱) اور فرمایا: الا لا تظلموا الحدیث (۲) فقط والله تعالی اعلم

## کام سکھانے کے وعدے پرروپیہ لے کرنہ کام سکھانانہ روپیہوا پس کرنا

سوال: (۱۳۹۴) کریم بخش اور رحیم بخش نے مولا بخش کورو پیددیا تھا، اور مولا بخش نے کہا تھا کہ ہم تمہاراخر چا تھا، اور کی بخش اور رحیم بخش نے مولا بخش کو کام سکھلا ویں گے، چنا نچہ اب وہ رو پیدسے انکار کرتا ہے، نہ کریم بخش کا روپیدادا کرتا ہے اور نہ اس کو کام سکھلا تا ہے۔ چندلوگوں کو جمع کر کے معاملہ پیش کیا، کریم بخش نے کہا کہ یا تو مولا بخش کام سکھلا نے کا وعدہ کریں، یارتم کی ادائیگی کا اقر ارکریں، آنے والے لوگوں نے کہا کہ تم فاموش ہوجاؤ ہم ہمدردی اسلام کی کرتے ہیں، کریم بخش نے کہا کہ پہلے والے لوگوں نے کہا کہ تم فاموش ہوجاؤ ہم ہمدردی اسلام کی کرتے ہیں، کریم بخش نے کہا کہ پہلے اصل معاملہ کو طے کرلوپھر ہمدردی اسلام کی کرنا، ان لوگوں اور مولا بخش وغیرہ کے متعلق کیا تھم ہے؟

الجواب: صورت سوال کے موافق کریم بخش ورجیم بخش کی کوئی زیادتی معلوم نہیں ہوتی، مولا بخش کی زیادتی فابت ہوتی ہے، وعدہ خلافی کی، اور بھائی کاروپیہ بلاوجہ دبار کھا، یہاس کی طرف سے صرت ظلم ہے، مولا بخش کو چاہیے کہ روپیہ بھائی کا ادا کرے، اگر کام سکھلانا اس کومنظور نہیں ہے وہ جانے، گرخلاف وعدگی کا گناہ اس پرضروررہے گا، اور روپیہ ہر حال میں واپس کرنالازم ہے، اور رحیم بخش نے جو گفتگومتعلق ہمدردی اسلام کے کی وہ صحیح ہے، آنے والوں کو لازم تھا کہ جو امران میں موجب نزاع تھا اوّل اس کوصاف کراتے اور باہم مصالحت کراتے، یہ کیا کہ اصل معاملہ کا تو نام نہیں اور ہمدردی اسلام کا دعولی؟! فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: الظّلم ظلمات يوم القيامة (صحيح البخاري: ۱/۳۳۱، أبواب المظالم والقصاص، باب الظّلم ظلمات يوم القيامة و الصّحيح لمسلم: ۳۲۰/۲، كتاب البرّ والصّلة والأدب، باب تحريم الظّلم)
(۲) عن أبي حرة الرّقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألا لا تظلموا، ألا لا يحلّ مال امرىء إلّا بطيب نفس منه (مشكاة المصابيح، ص:۲۵۵، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل النّاني)

# جس نے کہا کہ کلمۂ تو حید پڑھو:اس کوڈا نٹنے اور

## ذلیل کرنے والوں کے لیے کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۳۷۵) چندلوگ آپس میں مقدمہ فیصل کررہے تھے، غوث محمد نہایت صالح پابند صوم وصلاۃ ہے، اس نے کہا کہ کم کہ تو حید پڑھو، جولوگ مقدمہ فیصل کررہے تھے انہوں نے مسمی غوث محرکوخوب ڈانٹا، اور ذلیل کیا، ان لوگوں کے لیے کیا تھم ہے؟ (۳۲/۵۲۱ھ)

الجواب: جن لوگوں نے غوث محمد کو ڈانٹا اور اس کی تذلیل کی اور ایک مسلمان صالح کو ایذ ا دی، اور کلمہ حق کہنے پراور اس کے امر کرنے پراس کو ڈانٹا، وہ فاسق اور بددین ہیں، توبہ کریں۔فقط

## بھائی کے مال پر قبضہ کرنا اوراس کی بیوی بچوں کونکال دینا

سوال: (۱۳۲۷) ایک شخص کا بھائی مال چھوڑ کر مرگیا، دوسرے بھائی نے اس کا مال تو قبضہ میں لیااوراس کی بیوی بچوں کو زکال دیا، ایسے شخص ہے میل جول رکھنا، سلام کلام کرنا کیسا ہے؟ میں لیااوراس کی بیوی بچوں کو زکال دیا، ایسے شخص ہے میل جول رکھنا، سلام کلام کرنا کیسا ہے؟

الجواب: ایساشخص فاسق اورگنه گارہے،اس سے میل جول رکھنا براہے،مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شخص کے قبضہ سے متوفٰی کی زوجہاور بچوں کا حصہ علیحدہ کراویں۔فقط واللہ تعالی اعلم

## باراتیون کاعالم دین پر پیخر برسانا

سوال: (۱۳۷۷) ایک عالم صاحب دعوت نکاح میں گئے، وہاں پر باوجود منع کرنے کے باراتیوں نے باجاتماشاداغناشروع کیا، عالم صاحب ناراض ہوکر وہاں سے چلے آئے، باراتیوں نے عالم صاحب پر پھر برسائے، شرعًا ان لوگوں کے لیے کیا تھم ہے؟ (۱۵۸/۱۵۸ه) اللہ عالم صاحب پر پھر برسائے، شرعًا ان لوگوں کے لیے کیا تھم ہے؟ (۱۵۸/۱۵۸ه) اللہ علیہ سے لازم ہے۔ فقط الم ہیں، ان کوتو بہرنا اپنے افعال قبیحہ سے لازم ہے۔ فقط

## وعده خلافي كرناا حجمانهيس

سوال: (۱۳۱۸) ایک شخص نے مدرسہ کے لیے زمین دینے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر زمین خرید لی ہے مگر وہ قیمت نہیں دیتا، اور خلافت زمین خرید لی ہے مگر وہ قیمت نہیں دیتا، اور خلافت کے خلاف ہے، اس کے لیے شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۴/۱۲۲۳ھ)

الجواب: باوجود استطاعت کے وعدہ خلافی اور نیک کام سے رکنا اچھا نہیں ہے، اور خلافت کا خلاف کرنا گناہ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم



## رشوت اور چوری کا بیان

#### رشوت كى تعريف

سوال: (۱۳۲۹) رشوت کی تعریف کیا ہے؟ (۱۳۳۹/۵۸۰)

الجواب: رشوت کی تعریف علامہ شامی نے بیقل کی ہے کہ رشوت اس کا نام ہے کہ آ دمی حاکم کواس بات پر آ مادہ یا غیر حاکم کواس بات پر آ مادہ کرتا ہوکہ وہ ایسا فیصلہ صادر کرے جودینے والے کے حسب منشا ہو۔ قبال فی الشّامی: وفی

رتا بوله وه اليها يصله صاور ترح بودي واحد صب متنا بود قدال قدي الشامي: وقي السمي السامي وقي السمي المريد (١) فقط والتدتع الى اعلم

## رشوت کے مال کا کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۳۷-۱۳۳)ر شوت کے مال کا کیا تھم ہے؟ اس کو کیا کرنا جا ہیے؟ (۱۳۵-۱۳۳۳) ہے)

الجواب: رشوت کے پیسہ کا اصل تھم ہے ہے کہ جن سے لیا ہے آئیں کو واپس کرے، اگر وہ نہ

ہوں ان کے وارثوں کو دیوے یا معاف کراوے، اور اگر مالک یا اس کا وارث نہ طے تو پھر تھم اس کا بیہ
ہے کہ فقیروں پر صدقہ کرے مالک کی طرف سے، اپنے لیے ثواب کا امید وار نہ رہے، بلکہ یہی غنیمت سمجھے کہ مواخذہ سے بری ہوجائے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>١) ردّالمحتار: ٣٣/٨، كتاب القضاء – مطلب في الكلام على الرّشوة والهدية .

<sup>(</sup>٢) قال في ردّالمحتار: و إن لم يجد المديونُ ولا وارثُه صاحبَ الدّين ولا وارثُه فتصدق المديونُ أو وارثُه عن صاحب الدّين بريء في الآخرة إلخ (الشّامي: ٣٣٢/٦، كتاب اللّقطة)

#### رشوت کے رو پیوں کی واپسی دشوار ہوتو کیا کرے؟

سو ال:(۱۳۷۱) جوروپیہرشوت کا لوگوں سے لیا گیا تھا وہ خرچ ہو چکا، اس سے کوئی جا 'مداد بھی نہیں خریدی، اس لیے اس کی واپسی دشوار ہے تو مواخذ ہا خروی سے کیسے نجات ہو؟

(p1mm/0+9)

الجواب: جوروپیدرشوت کا واپس نہ ہوسکے اور اس میں دشواری ہوجیسا کہ صورت سوال سے فاہر ہے تو اس کی براءت کی بیصورت بھی ہوسکتی ہے کہ ان لوگوں سے جن سے رشوت لی گئ تھی اور وہ واپس نہیں ہوئی معافی کرالی جاوے ،اور ان سے بیکہا جاوے کہ جوحقوق تمہارے میرے ذمے ہیں ان کومعاف کر دو تو اس صورت میں بھی مواخذہ اخروی سے براءت ہوجاوے گے۔فقط واللہ اعلم

#### نقصان سے بچنے کے لیے رشوت دینا

سوال: (۱۳۷۲) ایک آدمی مسلمان نے شیکہ کا کام شل ممارت یا نالی کی کھدوائی وغیرہ کا شیکہ لیا ہے، اور موجب اقرار نامہ میعاد پر بلا کسی نقص کے ختم کردیتا ہے، اب حکام کام دینے والے بغیر لینے رشوت کے شیکے دار مذکور کو بہت دق کرتے ہیں، اگر وہ رشوت نہیں دیتا ہے تو اس کو بالضرور کسی نہ کسی طرح کا نقصان پہنچاتے ہیں، اسی طرح بغیر دینے رشوت شیکے دار مذکور چھوٹ نہیں سکتا؛ اس صورت میں اس کو نقصان سے بچنے کے لیے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور آئندہ فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ نقدر و پیدیا بہطور تحفہ کے اشیاء خوشا مدکر کے ان کو خفیہ دیتا ہے آیا بیہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: نقصان سے بیخ کے لیے اور آبر ووعزت کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ دلیله دفع المال للسّلطان الجائر لدفع الظّلم عن نفسه وماله و الاستخراج حقّ له لیس برشوة، یعنی فی حقّ الدّافع إلخ (۱) (۳۷/۵)

سوال: (۱۳۷۳) گاؤں پڑواری کوجس ہے اندیشہ قوی نقصان ہونے کا ہے رشوت دینا کیسا

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين: ٥٢١/٩، كتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع.

ہے؟ اور بیرشوت سالانہ مقرر کر لینا کیساہے؟

الجواب: ازمولا نااشرف علی صاحب (رحمه الله تعالیٰ) جب بدون دیئے مضرت کا خوف ہے جائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

( نوٹ )اس فتوی سے رشوت جائز ہوگئی پیرچیج ہے یانہیں؟ (۳۳/۱۰۲۰–۱۳۳۴ھ)

الجواب: از حضرت مفتی صاحب سلمه الله تعالی در مختاری عبارت بیہ ہے: لابساس بالرّ شوة إذا خاف علی دینه إلى (ا) اور شامی میں ہے: دفع المال للسّلطان الجائر لدفع الظّلم عن نفسه و ماله و لاستخواج حق له لیس بوشوة یعنی فی حق الدّافع إلىخ (ا) شامی کی عبارت کا حاصل بیہ ہے کہ ظلم کے دفع کرنے کو یا اپناحق نکالنے کواگر رشوت دی جائے تو دینے والے کے حق میں وہ رشوت نہیں ہے لینی جائز ہے، لیکن لینے والے کے حق میں حرام ہی رہے گی، پس معلوم ہوا کہ حنفیہ کا فد جب کہ ایسے موقع پر رشوت دینا گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے کہ بدون دینے رشوت کے اس کا فقصان دین یا نقصان جان و مال ہوجائے گا، مگر لینے والا مرتکب حرام کا اور فاسق ہے، یہی مطلب مولا نا اشرف علی صاحب سلمہ کا ہے۔ فقط والله تعالی اعلم

سرکاری ملازم کامفوضہ امور کی انجام دہی کے لیے صاحب معاملہ سے کچھ لینار شوت ہے

سوال: (۱۳۷۴) جوآدمی سرکاری ملازم ہے، اور اس کے پاس کسی کا کوئی کاغذ ضروری مووے اور وہ اس کا غذکو کھے لینے کی وجہ سے گم کر کے بیٹھ جاوے، اور جب کچھ دیوے تو کاغذ نکال کر دیوے تو بیانہیں؟ (۳۲/۳۰۰هه)

الجواب: بيرشوت صريح ہے۔فقط والله تعالی اعلم

حاکم اور غیرها کم سب کورشوت لینا حرام ہے

سوال: (١٣٧٥) رشوت ليناحاكم اورغيرهاكم كوكيها ب؟ القول البحميل مين حضرت شاه

(١) الدّرّالمختار و ردّالمحتار: ٥٢٠/٩-٥٢١، كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع.

ولى الله صاحب في جس مقام پر گناه كبيره كوبيان كيا ہے، وہاں بي بھى فرمايا ہے: والسر شوة في المحكم (١) خاك ساركى رائے ناقص ميں اس فقره كابير مطلب مجھ ميں آتا ہے كدر شوت لينا حاكم كور شوت لينا جائز ہے؟ (٣٢/١١٥٨ هـ)

الجواب: رشوت لینا حاکم اور غیر حاکم سب کو ناجائز ہے، اور حضرت شاہ ولی الله صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے رشوت کے برئے فرد کو بتلایا ہے انحصار مقصور نہیں ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے: من شفع لأخیه شفاعة فأهدی له هدیة علیها، فقبلها فقد أتى بابا عظیما من أبواب الرّبا، رواہ أبوداؤد (۲)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس سفارش کردے اور اس وجہ سے صاحب معاملہ سفارش کرنے والے کو پچھ دے تو وہ بھی حرام ہے اور بہ منزلہ ربا کے ہے، ظاہر ہے کہ بہ حرمت بہ سبب رشوت ہونے کے ہے، حالانکہ سفارش کرنے والا حاکم نہیں ہے، الغرض رشوت وہ ہے جو وسیلہ بنایا جاوے مقصود کے حاصل کرنے کے لیے بدون کسی مبادلہ کے، مثلاً جن ملازموں کے ذمہ کوئی کام مقررہاس کے پوراکرنے میں وہ صاحب معاملہ سے پچھ لیویں تو بیر شوت ہے، کیونکہ یہ لینا بلاکس حتی اور بدون کسی عوض کے ہے، اس کام کاعوض اور اجرت ان کوسرکار سے ملتی ہے۔ فی الحدیث: کے اور بدون کسی عوض کے ہے، اس کام کاعوض اور اجرت ان کوسرکار سے ملتی ہے۔ فی الحدیث: لعن رسول الله صلّی الله علیه و سلّم الرّ اشی و المرتشی . دواہ أبو داؤد و غیرہ (۳) قال فی المرقاۃ: قولہ: (الرّ اشی و المرتشی) أی معطی الرّ شوۃ و آخذها و هی الوصلة إلی الماء . إلى الماء . إلى الماء . إلىخ (۲)

<sup>(</sup>١) القول الجميل مع ترجمة شفاء العليل،  $\mathcal{O}$ :  $\mathcal{P}^{n}$ ، في بيان الكبائر.

<sup>(</sup>٢) عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: من شفع الحديث (سنن أبي داؤد: ٣٩٩/٢عتاب البيوع – باب في الهدية لقضاء الحاجة )

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الرّاشى: الحديث. (سنن أبي داوُد: ٥٠٣/٢، كتاب القضاء - باب في كراهية الرّشوة)

<sup>(</sup> $\gamma$ ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 20، كتاب الإمارة والقضاء – باب رزق الوُلاة وهداياهم، الفصل النَّاني . صريث: $\gamma$   $\gamma$ 

## امام کاکسی سےروپیہ لے کراپنی جگہ امام بنوانا

سوال: (۱۳۷۲).....(الف)ایک امام مبحد جس وقت اپنے وطن جانے لگا تو ایک شخص سے کچھرویہ لے کراس کواپنی جگہ کرادیا، بیرویہ لینا اور کھانا کیسا ہے؟

(ب) امام ندکور نے مؤذن کے ذمہ جھوٹا الزام لگا کرموقوف کردیا،اور دوسر یے محص سے پچھ روپیہ لے کراس کومؤذن مقرر کردیا بیروپیہ لینا کیسا ہے؟ (۳۳/۸۸۳ھ)

الجواب: (الف) بدروبید لینااور کھانانا جائز اور رشوت ہے اس کووا پس کرنا چاہیے۔ (ب) وہ روپید لینااور کھانا حرام ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## ریلوے ملازم کے شرسے بیخے کے لیے اس کو پچھودینا

سوال: (۱۳۷۷) ریلوے ملازم مال کے لادتے اور اتارتے اور چھوڑتے اور روانہ کرتے وقت دق کرتے ہیں اور نقصان پنچاتے ہیں، اور اگر ان کو چھودیا جاتا ہے تو کام ہوجاتا ہے اور نقصان بھی کم ہوتا ہے، ایسی حالت میں ان کے شرسے بچنے کے لیے ان کو دینا جائز ہے یا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۵/۱۸۲)

الجواب: ان كظلم اورشر سے بيخ كے ليے دينا درست ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

## رشوت کی رقم سے دوسر یے شخص کا کاروبار کرنا

سوال: (۱۳۷۸) رشوۃ ایک دیگر شخص کی لی ہوئی رقم کا ہوپار دوسرے شخص کے واسطے حرام ہے یا نہیں؟ (۵۹/ ۱۳۳۷ھ)

۔ الجواب: رشوت کی رقم سب کے حق میں حرام ہے جس کو بیمعلوم ہو کہ بیر قم رشوت کی ہے، اُس کواُس کا کام میں لا نا درست نہیں ہے۔فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم

<sup>(</sup>١) دفع المال للسّلطان الجائر لدفع الظّلم عن نفسه وماله ولاستخراج حقّ له ليس برشوة يعنى في حقّ الدّافع إلخ (ردّالمحتار: ٥٢١/٩، كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع )

### پولیس کو جو پچھ دیا جاتا ہے وہ رشوت ہے

سوال: (۱۳۷۹) بندہ کا خالہ زاد بھائی ملازم پولس ہے، وہ باہر دیہات سے کوئی نہ کوئی چیز لے آتا ہے،اور کہتا ہے کہ بیر شوت کی نہیں ہے بلکہ بعض لوگوں کے ساتھ لحاظ ہے وہ لحاظاً دیتے ہیں؟ آیاان چیزوں کا استعال کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۲/ ۱۳۳۸ھ)

الجواب: بيرشوت ہے۔ رشوت ہونے ميں اس كے كيا تر دد ہے؟! كيونكه جوكوئى كچھ ديتا ہے، ملازمت پوليس كے دباؤسے ديتا ہے، اور بموجب تكم حديث شريف: هلا جلست في بيت أبيك وأمك (١) ظاہر ہے كما كرملازمت نه ہوتى تو گھر بيٹھےكون كچھ ديتا ہے؟! فقط واللہ تعالی اعلم

### تخصیل دارکواپنی رعایا سے کچھ لینا درست نہیں

سوال: (۱۳۸۰).....(الف) میں سرکار کی طرف سے تخصیل دارمقرر کیا گیا ہوں، یہاں دستور ہے کہ جب حاکم کسی نمبردار کے موضع میں جاتا ہے تو وہ اس کونڈ رانہ میں پچھرو پید دیتا ہے ؟ بیہ رقم لینا جائز ہے یانہیں؟

(ب) اگر کچھ مجھ کو حاکم سمجھ کر محبت پیدا کرنے کے واسطے کوئی شئے مثلاً آٹا، چاول، دال، ترکاری وغیرہ جیجیں تواس کالینا کیسا ہے؟

(ج) اگرخاص خاص آدمی جو ہمیشہ بلاا کراہ بہ خوشی اپنے یہاں سے کچھ چیزیں دیا کرتے ہیں اس کالینا کیسا ہے؟ اس کالینا کیسا ہے؟

(ھ) اگر کوئی اسامی فصل کی چیزعمرہ سمجھ کرجنس غلہ وغیرہ دی تولینا چاہیے یانہیں؟

(DITT9/TLA)

(۱) عن أبي حميد السّاعدي رضي الله عنه قال: استعملَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم رجلاً على صدقات بنى سُليم يُدْعَى ابنُ اللّٰتِيَّة، فلمّا جاء حاسَبه، قال: هذا مالكم وهذا هديّة، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فَهَلاَ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيْكَ و أمك حتّى تأتيك هديّة عن فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فَهَلاَ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيْكَ و أمك حتّى تأتيك هديّتُك إن كنتَ صادقًا. الحديث (صحيح البخاري: ١٠٣٣/٢) كتاب الحيل – باب احتيال العامل لِيُهْدى له)

الجواب: ان تمام صور ندکورہ میں مخصیل دار،عہدہ دارسر کاری کوگا وَں والوں اور رعایا سے پچھے لینا درست نہیں ہے، بیسب رشوت اور حرام ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### چندہ کی رقم میں سے رشوت دے کرمسجد کے لیے این فریدنا

سوال: (۱۳۸۱) ایک بھٹا سرکاری خشت کا ہمارے گاؤں کے قریب ہے، ہم نے سرکارکو درخواست دی کہ مسجد کے واسطے اینٹیں درکار ہیں، چنانچہ درخواست منظور ہوگئ ہے، اب بھٹا کا منثی پچاس روپیہ رشوت مانگتا ہے اور بیس روپیہ ہزار اینٹ دینے کا اقرار کرتا ہے، اب عام پلک کے چندہ میں سے رشوت دے کرمسجد کے لیے اینٹ خرید ناجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۱۵۹۳ھ)

الجواب: نقصان سے بچنے کے لیے رشوت دینا درست ہے، پس اگر اس رشوت دینے میں مسجد کونقصان سے بچایا جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

#### سرکاری ملازمین نے جوت مقرر کررکھا ہے اس کالینادینا درست نہیں

سوال: (۱۳۸۲) اکثر اہلکاران سرکاری نے علاوہ تنخواہ اپنا ایک حق مقرر رکھا ہے، یہ رقم لینا ملاز مین کوجائز ہے یانہیں؟ اگراہل کارکسی کو یہ کہہ کرملازم رکھے کہ جوجق جمیں ملے گااس کے حقدارتم ہو، جائز ہے یانہیں؟ (۵۸۰/۱۳۳۹ھ)

الجواب: المكاران سركارى كے ليے اس حق كولينا جوان كى تخواہ كے علاوہ ہے اور داخل تخواہ ميں نہيں ہے كسى طرح جائز نہيں ہے، اس قتم كالينا دينا به حكم رشوت ہے، جوشر عا آخذ كوتو كسى طرح جائز نہيں ہے، اس قتم كالينا دينا به حكم رشوت ہے، جوشر عا آخذ كوتو كسى طرح جائز نہيں ۔ شامى ميں ہے: قلت: ومشلهم مشايخ القرى والحرف وغير هم ممن لهم قهر وتسلط على من دونهم إلخ (٢) البتددين والے كونددين كى صورت ميں لحوق ضرر كاخوف بوتو اس كے ليے تو پھر بھى وہ حرام ہے۔ شامى ميں ہے: اس كے ليے تو پھر بھى وہ حرام ہے۔ شامى ميں ہے:

<sup>(</sup>ا) لا بأس بالرّشوة إذا خاف على دينه (الدّرّالمختار مع الشّامي: ٥٢٠/٩-٥٢١، كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع)

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين: ٨ ٢ م، كتاب القضاء - مطلب في حكم الهدية للمفتى .

الرّابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أوماله حلال للدافع ، حرام على الآخذ لأنّ دفع الضّررعن المسلم واجب، ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب إلى وأنيز الل كاركاكس دوسركوملازم ركهنا اوريش طلكًا ناكه جوث بميل ملتاب اسكت دارتم مواجاره فاسده كتحت مين داخل بي فقط والله تعالى اعلم

# ڈیوٹی سے خارج وفت میں کام کرنا اور اہل معاملہ سے اس کا معاوضہ لینا

سوال: (۱۳۸۳) زید ملازم ریلوے ہے اور ۱۲ گفتے کام کرنے کا تھم ہے، اور وہ بجائے ۱۲ گفتے کے ۱۳ گفتے کام کرتا ہے، اس وجہ سے زیدا گراہل معاملہ سے پچھ معاوضہ لے لیوے تو جائز ہے بانہیں؟ (۱۳۳۹/۲۹۸)

الجواب: زید کووه رقم لینا درست نہیں ہے، رشوت میں داخل ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### اہل کارسے جلدی کام کرانے کے لیےرقم دینا

سوال: (۱۳۸۳).....(الف) عدالتوں میں بعض کاغذات کی نقلیں ضابطہ ہے نہیں ملتی یاان میں صرفہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے اہل معاملہ اہل کارکو کچھ دے کراپنا کام کر لیتے ہیں بیر شوت ہے یانہ؟

(ب) بعض کاموں میں اہل معاملہ اس غرض کے لیے کہ میرا کام ابھی کردو، وہ اہل کارکو کچھ رقم دیتا ہے، اگر نہ دے تو اہل کاراس کام کو دیر میں کرے گا تو یہ لینا بھی رشوت میں داخل ہے یانہیں؟
دیتا ہے، اگر نہ دے تو اہل کاراس کام کو دیر میں کرے گا تو یہ لینا بھی رشوت میں داخل ہے یانہیں؟

الجواب: (الف) بدرشوت ہے دینااور لینااس کا درست نہیں ہے۔ (ب) بیر بھی رشوت ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

پٹواری کا داخل خارج کرنے کی اجرت لینا

سوال: (۱۳۸۵) ایک پڑواری کے پاس ایک زمین دار آیا اور کہا کہ میری زمین کا داخل خارج

(١) ردّالمحتار: ١٨/٣٣٠، كتاب القضاء - مطلب في الكلام على الرّشوة والهدية .

کر دو،اس نے کر دی، مگرز مین دار سے پچھا جرت مقرر نہیں کی ، زمین دار نے ایک سور و پید پٹواری کو دیا، یا پٹواری ک دیا، یا پٹواری نے پہلے اجرت مقرر کر کی تو ان دونوں صور توں میں بیر شوت ہوگی یا پچھفرق ہے؟ (۱۳۳۵–۴۳/۲۹۳ھ)

الجواب: ان دونوں صورتوں میں پچھ فرق نہیں ہے، رشوت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### ماتختوں کا حکام کو پچھود بنار شوت ہے

سوال: (۱۳۸۷) رشوت کی کیا تعریف ہے؟ حکام کوجوان کے ماتحت رشوت دیتے ہیں اس کا لینا جائز ہے پانہیں؟ (۱۳۵۲/۱۵۵۴ھ)

الجواب: رشوت كى تعريف شامى ميں كيكى ہے: الرّ شوة: ما يعطيه الشخصُ الحاكمَ وغيرَه لِيُحكم له أو لِيَحْمِله على ما يُويد (١) پس معلوم ہوا كه حكام كوجو پجھن خواستهُ دل ان كے ماتحت ديں وہ رشوت ہے اور حرام ہے۔فقط والله تعالى اعلم

#### ووٹ دینے پرروپیہ لینادینارشوت ہے

سوال: (۱۳۸۷) ووٹروں کو ووٹ دینے پرروپیہ لینا اور ان کو دینا جائز ہے یا بہ تھم رشوت ہے؟ (۱۰۰۵/۱۰۰۵ھ)

الجواب: ووٹ پرروپید بنالینا جائز نہیں ہے اور بیر شوت کے تھم میں ہے۔ فقط واللہ اعلم

#### رشوت لینے والے سے تعلق رکھنا اوراس کا کھانا کھانا

سوال: (۱۳۸۸) رشوت لینا علانیت خیال کرکے جائز ہے یانہیں؟ اور رشوت لینے والے سے تعلق رکھنا اور اس کا کھانا کھانا جائز ہے یانہیں؟ (۴۶۱/۳۲۷ھ)

الجواب: رشوت لینا حرام ہے اور اس کواپنا حق سمجھنا غلط ہے، اور رشوت لینے والے کے پاس اگردوسری آمدنی حلال بھی ہے مثلاً تنخواہ وغیرہ تو اس کا کھانا کھانا درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

(١) حاشية ابن عابدين: ٣٣/٨، كتاب القضاء - مطلب في الكلام على الرّشوة والهدية.

#### ا پنی لڑکی کے نکاح میں دامادیا اُس کے ولی سے روپیدلینا

سوال: (۱۳۸۹) کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکے میں کہ کسی نے اپنی لڑکی کے نکاح میں داماد کے ولی سے اس شرط پربات چیت کی کہ اگرتم جھے ہیں تمیں روپید دوتو میں اپنی بیٹی کا نکاح تہمارے بیٹے سے کر دول گا ورنہ نہیں ، کپس اس صورت میں بیروپیہ لے کر اپنے صرف میں لانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۰–۱۳۳۰ھ)

الجواب: والله ملهم للحق والصّواب: جواب يه که باپ کااپ دختر کناح ميں داماد کولی سے دو پيد لينا، اور بدون لينے دو پيد کناح نه کرانا جيسا که مندرجه سوال ہے، اوراس رو پيد کوا ہے مرف ميں لانا درست نہيں ہے، بلکہ حرام ہے، اس ليے که يد لينا ولی کا رشوت ہے اور رشوت کا لينا اور دينا دونوں حرام ہے، اور جو رو پيدرشوة ليتا ہے وہ مرتثی کے قبضہ کرنے سے اس کی ملکیت ميں نہيں آ جاتا، بلکہ راشی ہی اس کا مالک رہتا ہے، پس مرتثی پر لازم ہے کہ اس رو پيدکووا پس کرد سے اور راشی اس کو واپس لے لے۔ که ما في الدّر المختار: أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم، فللزّوج أن يستر ده الآنه رشوة، وذكر في الشّامي: قوله: (عند التسليم) أي بأن أبني أن يَروّجها فللزّوج الاستر داد قائمًا أو هالگا لأنّه رشوة. بزازية (۱) (۱/۲/۵)

اور نیزشامی میں ہے: الرّ شوة یجب ردّها ولا تملك (٢) (٣/١٥) اور فرآو کی خیریہ میں ہے: سئل فی امرأة أبی أقاربها أن يزوّجها إلاّ أن يّدفع لهم الزّوج كذا فوعدهم به هل يلزم أم لا؟ أجاب: لايلزم ولو دفع فله أن يأخذه قائمًا أو هالكًا لأنّه رشوة كما في البزّازية (٣) (١/٨١) اور طحطاوی میں ہے: حرام مال سے ہے ہروه مال كہ عقد ذكاح كے درميان ہوكر كي مال يوے، اور جامع تر فدى میں حضرت عبداللہ بن عمرضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے: قال:

<sup>(</sup>۱) الدّرّالمختار و ردّالمحتار: ۴۲۹/۳، كتاب النّكاح – باب المهر – قبل مطلب في دعوى الأب أنّ الجهاز عارية .

<sup>(</sup>٢) ردّالمحتار: ٣٣/٨، كتاب القضاء - مطلب في الكلام على الرّشوة والهدية.

لعن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الرَّاشي والمرتشي(١)

سوال: (۱۳۹۰) قبل نکاح کے دولہا سے لڑکی کے والدکوروپید لینا درست ہے یانہیں؟
(۱۳۹۰–۱۳۳۳ھ)

الجواب: بدروپیدلینادرست نہیں ہے، بدرشوت ہےاور حرام ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### دولها سےرویبه لینااوراس سے کھانا کھلانا

سوال: (۱۳۹۱) بعض ملکوں میں رواج ہے کہ شادی میں دہن کی قوم دولہا سے روپیہ لیتی ہے، اوراس روپیہ سے کھانا کھلاتے ہیں، پھران روپیوں کو بھی مہر میں شار کر لیتے ہیں اور بھی نہیں، بہر حال اس طعام کا کھانا جائز ہے یانہیں؟ اور دلہن سے اجازت لینی ضروری ہے یانہیں؟ (۱۳۴۳/۱۲۰۷ھ)

الجواب: ورمخارش ب: أحد أهل المرأة شيئًا عند التسليم، فللزّوج أن يسترده لأنّه رشوة (٢) نيزيكم ورمخارش ب: لأبي الصّغيرة المطالبة بالمهر إلخ (٣) اورشاى ش ب: والصّغيرة غير قيد ففى الهندية للأب والجدّ والقاضي قبض صداق البكر صغيرة كانت أو كبيرة إلاً إذا نهته وهى بالغة إلخ (٣)

پہلی روایت در مختار سے ثابت ہے کہ اہل عورت جو کچھ نکاح یا تسلیم کے دباؤ میں شوہر یا اہل شوہر سے روپیہ لیویں تو وہ حرام اور رشوت ہے، واپس کرنااس کا لازم ہے، اور دوسری روایت سے باپ کومہر کے مطالبہ کاحق حاصل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بیامانت ہے اس کے پاس، اور اس کوخرچ کرنااس کا بدون رضائے بالغہ کے جم نہیں ہے۔ فقط واللّٰد تعالی اعلم

جس کا مال چوری ہوگیا اس کوثواب ملے گا اور چوری کرنے والا ماخوذ ہوگا

سوال: (۱۳۹۲) ایک شخص نے اپنے اخیر وقت موت کے لیے کچھا نثر فی اور کچھ روپیہ بعد

<sup>(</sup>۱) جامع التّرمذي: / ۲۲۸، أبواب الأحكام- باب ما جاء في الرّاشي والمرتشي في الحكم (۲) الـدّرّالمختار مع الشّامي: ۲۲۹/۲، كتاب النّكاح - باب المهر - قبل مطلب في دعوى الأب أنّ الجهاز عارية .

<sup>(</sup>٣) الدّرّالُمختار وردّالمحتار: ٢٣٥/٣، كتاب النّكاح – باب المهر – مطلب: لأبي الصّغيرةِ المطالبةُ بالمهر .

دینے زکا قاسالانہ کے رکھ چھوڑا، اس میں سے کسی حاجت مند نے نکال لیا، تو اس روپیہ یا اشرفی جو اس نے نکال کرصرف کی ہوگی اس صاحب مال کوثواب ہوگا یا نہیں؟ اور بدروز حشر اس چور کو تدارک ملے گایا نہیں؟ (۸۱/۲۳۸–۱۳۲۵ھ)

الجواب: جس شخص کا مال چوری ہوجادے اس کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے،اوراس کواس کا تواب حاصل ہوگا، حدیث شریف میں ہے: و مساسر ق مندہ لدہ صدقۃ (۱) لینی جو کچھ چوری ہو جادے وہ اس کے لیے صدقۃ (۱) لینی جو کچھ چوری ہو جادے وہ اس کے لیے صدقۃ ہے، اور چوری کرنے والاعتداللہ ماخوذ ہے، اور اس کی نیکیاں اس شخص کول جادیں گی جس کا مال اس نے چرایا، اگر اس مال کو جو چور نے نکالا اس کے حق میں معاف کر دیا جادے تو بہت زیادہ تواب بروز قیامت ہوگا، اور وہ چور بھی اس میں ماخوذ نہ ہوگا یہ اچھا ہے۔فقط

#### چوری کرنے والا فاسق ہے

سوال: (۱۳۹۳) فسق کی شرعًا کیا تعریف ہے؟ مغوی اور چور بھی فاسق ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۹۵۳ھ)

الجواب: مرتکب بیرہ یا تارک فرض؛ فاسق ہے(۲) مغوی کے معنی گمراہ کرنے والے کے بیں، اور سارق مرتکب بیرہ کا ہے، لہذا یہ دونوں بھی فاسق ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### جوتائب چوری کا مال واپس کرنے سے عاجز ہے وہ کیا کرے؟

سوال: (۱۳۹۴) زید چندسال تارک صوم وصلاة ربا، اورشراب خواری وزنا وسرقه میں مبتلا ربا، اب اس نے خلوص دل سے توبہ کرلی ہے، اور پابند صوم وصلاة ہوگیا ہے، اور نمازوں کی قضا کرنی

<sup>(</sup>۱) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما من مسلم يغرس غرسًا إلاّ كان ما أكل منه له صدقة و ما سرق منه له صدقة الحديث (الصّحيح لمسلم: ١٥/٢، كتاب المساقاة والمزارعة ، باب فضل الغرس والزّرع)

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، و لعلّ المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزّاني، و آكل الرّبا و نحو ذلك (ردّالمحتار: ٢٥٥/٢، كتاب الصّلاة – باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد)

بھی شروع کردی ہے، مگرروزہ وسرقہ کی قضا کرنے سے عاجز ہے، ان دونوں سے کس طرح سبدوش ہوسکتا ہے؟ (۱۱۹۳–۱۳۲۵ھ)

الجواب: روزوں کی بھی قضا کرے اور سرقہ اور غصب میں بیکرے کہ جو پچھادا ہوسکے ادا کرے، اور جوادا نہ ہوسکے تو جن سے سرقہ کیا ہے ان سے باان کے وارثوں سے معاف کرادے۔

#### ربل میں بلاٹکٹ سفر کرنایا زیادہ سامان رکھنا

سوال: (۱۳۹۵) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اشیائے سلطانی میں اگرچہ بلااجازت وبلااطلاع تصرف کیا جائے تو سرقہ ہی نہیں، ریل گاڑی پر بلاا دائے کرایہ واخذ ٹکٹ و پاس سوار ہوا کرتے ہیں، یہ درست ہے یانہیں؟ (۱۸۲۴/۱۳۳۵ھ)

الجواب: بیفلط ہے کہاشیائے سلطانی میں بلااجازت وبلااذن صریحی یا دلالۂ تصرف درست ہے، اور وہ سرقہ محرمہ نہیں ہے، پس ریل گاڑی پر بلاادائے کرایہ وغیرہ سوار ہوجانا ناجائز ہے، اور زیادہ بوجھاور سامان رکھنا بھی بلااذن درست نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### ٹال مٹول کرنے والے سے اپناحق خفیہ طور پر وصول کرنا

سوال: (۱۳۹۲) ایک شخص کے ذہے ایک شخص کے دس روپے واجب الا داء ہیں، اور وہ شخص ادانہیں کرتا، عرصہ گزرگیا، اس شخص نے چوری سے اس کے بکس میں سے نکال لیے، تو اس پر مواخذہ ہے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۲۱۲۰ھ)

الجواب: اس صورت میں اپناحق لینے والے پرمواخذہ نہیں ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

#### باپ کوچوری سے بیٹے کا مال لینا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۱۳۹۷) باپ اگر پسر کا مال چورالیو ہے تو باپ پر مواخذہ ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۲۱۲۰ھ) الجواب: باپ کو چوری سے لینا پسر کے مال کا درست نہیں ہے، لیکن اگر نفقہ واجب ہوتو (۱) حق کی جنس سے وصولی میں کوئی اختلاف نہیں۔ ۱۲ سعیداحمہ یالن پوری

كے سكتا ہے(١) فقط والله تعالى اعلم

### زمین دار کے درخت پر لگے ہوئے چھتے سے رعایا کا شہد نکالنا

سوال: (۱۳۹۸) زمیندار کے درختوں پر مہال (۲) لگتے ہیں، زمینداران میں سے شہد نکالنے سے رعایا کو منع کرتا ہے، اور روپیہ لے کریا شہد لینا کر کے اجازت دیتا ہے، اگر کوئی چوری سے شہد کو توڑ لے جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۹/۹۱۳ھ)

الجواب: بلااجازتِ ما لكِ اشجار كروه شهدنة ورُناحيا ہيد-فقط والله تعالى اعلم

چوری کے شبہ میں ایک ملازم سے ڈنڈ وصول کیا پھر چوری کا مال گھر

میں سے مل گیااس وقت ملازم کو تلاش کیا مگرنہیں ملاتو کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۳۹۹) میرے گھر میں سے ایک جوڑی پنچی (۳) طلائی جاتی رہی، اس کا شبدایک ملازم پرتھا، اس سے مبلغ چالیس ہزاررو پیدڈ نڈلیا گیا، اس کے پچھ عرصہ بعدوہ پنچی گھر میں سے مل گئی، اس ملازم کو تلاش کیا مگر نہیں ملا، میری رائے بیہ ہے کہ اس رقم چالیس ہزاررو پیدکوانگورہ فنڈ میں دے دوں، آیا یک مشت دی جاوے یا قبط وار؟ اور جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۸۰/۴۸۵)

الجواب: انگورہ فنڈ میں یا مظلومین سمرنا کے لیے دینا رقم مذکور کا آپ کو جائز ہے،خواہ ایک دفعہ دے دیا جاوے یا قسط مقرر کر کے دے دیا جاوے، کیکن اگر وہ ملازم مل جائے تو پھراس کورقم مذکور

(۱) عن عائشة رضى الله عنها عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ولد الرّجل من كسبه و من أطيب كسبه ، فكلوا من أموالهم. (سنن أبى داوُد، ص ٢٩٨٠ كتاب البيوع – باب الرّجل يأكل من مال ولده)

وفي البذل: فطيب له الأكل من مال ولده ، و قيده الفقهاء بالحاجة آي إذا اجتاج إليه و أمّا إذا لم يحتج فلا يجوز له الأكل إلّا بإذنه. (بذل المجهود: ٣٩٥/٣ كتاب البيوع – باب الرجل يأكل من مال ولده،المطبوعة:مطبعة النظام للمكتبة اليحوية، مظاهر علوم، سهار نفور) (٢) مُهال: شهرك صحيول كالهمية (فيروز اللغات)

(٣) پینچی:ایک زیور جوکلائی میں پہنا جاتا ہے۔ (فیروز اللغات)

دینی ہوگی،البتۃاگروہ اس پرراضی ہو جاوے کہا چھا ہوا کہاس قم کوفنڈ مذکور میں دے دیا گیا،تو پھر اس کی طرف سے رقم مذکور فنڈ مذکور میں داخل بچھی جاوے گی،اور پھراس کورقم مذکوردین نہ ہوگی۔فقط

# چوری کا کچھ سامان چورنے واپس کر دیا اور کچھ کے بارے میں حلفًا کہتا ہے کہ میں نے ہیں چرایا تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۴۰۰) زیدکا مال عمر نے متنوع الا جناس سرقہ کرلیا، جب عمر پکڑا گیا تو بعض مال یعنی
کپڑا وزیورو پچھ نقدرو پیہ تو واپس دے دیا، اور آٹھ سورو پیہ کے نوٹ تھے وہ حلفًا کہتا ہے کہ میں نے
نہ دیکھے نہ چرائے ، اور زید مدعی کہتا ہے کہ اس نے چرائے ہیں، اور مدعی کے چارگواہ کہتے ہیں کہ نوٹ
اندہ کھے نہ چرائے ، اور زید مدعی کہتا ہے کہ اس نے چرائے ہیں، اور مدعی کے چارگواہ کہتے ہیں یا اور کسی نے، گواہ
معتبر عادل ہیں اور عمر فاس فاجر ہے، اور حلف کا ذب اس کا پیشہ ہے، اس صورت میں قول عمر کا معتبر
ہے یا دعویٰ زید کا ثابت ہے؟ (۱۳۲۱/۱۳۲۳ھ)

جن کا مال چرایا تھاان میں سے کچھ کا انتقال ہو گیا اور کچھزندہ ہیں

اب چورتائب ہوتا ہے تولوگوں کے حقوق کس طرح ادا کیے جائیں؟

سوال: (۱۴۰۱) زید چوری کاعادی تھا، اوراس نے صد ہاا شخاص کا مال چرایا، جن کا مال چرایا اس سوال: (۱۴۰۱) زید چوری کاعادی تھا، اوراس نے صد ہاا شخاص کا مال چرایا ہوگیا، اورا کثر زندہ بھی جیں، مگر زید کو پوری طرح اب بیالم نہیں کہ سکس شخص کا مال چرایا اور کس قدر؟ کیونکہ زید اب تائب ہوتا ہے اور چا ہتا ہے کہ حق العباد اب میرے ذھے باقی نہ رہے، اور زید کو یہ کسی درجہ میں علم ہو بھی سکتا ہے کہ فلال شخص کا مال چوری کیا، مگر تعداد

<sup>(</sup>۱) قو اعدالفقه، ص:۲۲، قاعره:۲۲\_

معلوم نہیں، تواب اگرزیداتی قدرت رکھتا ہے کہ مال جن لوگوں کا چرایا ہے ان کو یا ان کے ور شہ کوس حد تک واپس کردے؟ زید بہ وجہ حجاب واپس کرنے سے شرما تا ہے اور مجبورہے، اور اگر زیداتی طاقت نہیں رکھتا کہ لوگوں کا مال واپس کر سکے تو ان جملہ صور توں میں زید کے واسطے شریعت کا کیا تھم ہے؟ اس کو کیا کرنا جا ہے؟ (۱۲۱۱/۱۳۲۱ھ)

الجواب: شرح فقرا كريس ال كمتعلق يتفيل فرما كنات وفي القنية: رجل عليه ديون لأناس لايعرفهم من غصوب ومظالم وجنايات، يتصدّق بقدرها على الفقراء على عزيمة القضاء: إن وجد هم مع التوبة إلى الله فيعذر. ولوصر ف ذلك المال إلى الوالدين والمولودين أي الفقراء يصير معذورًا وفيها أيضًا: ديون لأناس شتى كزيادة في الأخذ و نقص في الدّفع، فلوتحرى في ذلك وتصدق بثوب قوِّم بذلك يخرج عن العهدة، قال: فعرف بهذا أنّ في هذا لايشترط التصدق بجنس ما عليه وفي الفتاوى قاضي خان: رجل له حقّ على خصم فمات ولاوارث له، تصدق عن صاحب الحقّ بقدر ماله عليه، ليكون وديعة عند الله يوصلها إلى خصمائه يوم القيامة، وإذا غصب مسلم من ذمي مالاً أو سرق منه فإنّه يعاقب به يوم القيامة إلخ ، ثمّ هل يكفيه أن يقول لك علىّ دين، فاجعلني في حل أم لابد أن يعين مقدارة إلخ، فأفتى البعض بالأوّل والبعض بالثّاني (۱) وفي ردّالمحتار:

(۱) شرح الفقه الأكبرلملا على القاري، ص: ۱۹۲۰، بيان أقسام التوبة، المطبوعة: مطبع مجتبائي دهلي ولكن قوله: "فأفتى البعض بالأوّل والبعض بالثّاني" لعلّه أضاف فضيلة الشّيخ المفتي عزيز الرّحمان قدس سرة، وأشار الشّيخ بهذا إلى الاختلاف الواقع في هذه المسئلة، وهو هذا:

ففي النّوازل: رجل له على آخر دين، وهو لا يعلم بجميع ذلك، فقال له المديون: ابرأني ممالك عليّ، فقال الدّائن: أبرأتك، قال نصير رحمة الله عليه لا يبرأ إلاّ عن مقدار ما يتوهّم أي يظنّ أنّه عليه، وقال محمّد بن سلمة رحمة الله عليه يبرأ عن الكلّ، قال الفقيه أبو اللّيث: حكم القضاء ما قاله محمد بن سلمة رحمة الله عليه وحكم الآخرة ما قاله نصير رحمة الله عليه عليه ....... و أما ديانة فعند محمّد رحمة الله عليه لا يبرأ وعند أبي يوسف رحمة الله عليه يبرأ وعليه الفتوى، انتهاى، وفيه: أنّه خلاف ما اختاره أبو اللّيث ولعلّ قوله مبني على التّقوى إلى (شرح الفقه الأكبر لملاّ على القاري، ص:١٩٢)، بيان أقسام التّوبة)

# چور میں ادائیگی کی وسعت نہ ہوتو کیا کرے؟

سوال: (۱۴۰۲) زیدنے بھی کسی زمانہ میں بکر کی کوئی چیز چرالی تھی، بکر کا انتقال ہوگیا، اب زید کس طرح ادا کرے؟ اور اس گناہ سے بچے؟ اگر زید میں وسعت ادائیگی کی نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۵/۱۳۳۲ھ)

الجواب: اگر بکر کے ور شموجود ہوں تو ان سے معاف کرانا چاہیے، ورنہ فقراء پر صدقہ کرنا چاہیے، اور نہ فقراء پر صدقہ کرنا چاہیے، اور اگریہ بھی نہ ہو سکے تو تو بہواستغفار کرنی چاہیے، اور بکر کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال تو اب کیا جاوے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### چوری کا گناه کس طرح معاف ہوگا؟

سوال: (۱۲۰۳) بدروز شب قدر چندآ دمیوں نے مل کر کسی کی مرغی چرا کر کھائی، اب وہ اس

<sup>(</sup>١) الشَّامي : ١/٢٢٣، كتاب البيوع ، مطلب في من ورث مالا حرامًا .

<sup>(</sup>٢) شرح الفقه الأكبر، ص: ١٩٥٠، بيان أقسام التوبة.

گناه سے کس طرح یاک ہوسکتے ہیں؟ (۲۲۴۳–۱۳۴۷ھ)

الجواب: جس کی مرغی چرائی اسی کو قیمت دے وے، اور معاف کرالیوے، اور توبہ واستغفار الله تعالیٰ سے کرے، توان شاءالله گناه اس کا معاف ہوجادے گا۔ فقط والله تعالیٰ اعلم

#### میجھروپیددے کر چورسے اپنامال وصول کرنا درست ہے

سوال: (۱۴۰۴) زید کا گھوڑا ہزار روپیہ کا تھا، اسے چور لے گئے، اب چور زید کو کہتے ہیں کہ اگر ایک سوروپیہ نقد دے دو تو تمہارا گھوڑا واپس کر دیتے ہیں، کیا زید کوسوروپیہ واپسی گھوڑے کے لیے دینا شرعًا درست ہے؟ (۱۳۴۳/۳۲۷ھ)

الجواب: زیدکوسورو پیددے کراپنا گھوڑاایک ہزاررو پیدکا وصول کرنا درست ہے،البتہا گروہ لوگ واقعی چور ہیں توان کوسورو پیہ لینا ممنوع ہے، بلکہ ان کو چا ہیے کہ ویسے ہی گھوڑا واپس کریں، بہرحال زید کے تق میں کچھ گناہ نہیں ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

امانت کی رقم کواپنی رقم کے ساتھ ملادیا پھروہ رقم چوری ہوگئ تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۳۰۵) زیدنے بکر کے پاس حج کو جاتے ہوئے پچھاشر فیاں امانت رکھوا دیں کہ جب ضرورت ہوگی میری طرف سے تم ہی خرج کرتے رہنا، بکرنے زید کے سامنے ہی ان اشر فیوں کو اپنی ہمیانی میں داخل کرلیا، اتفاق سے وہ ہمیانی مع ان اشر فیوں کے چوری ہوگئ اب بکر سے زید تاوان لے سکتا ہے یانہیں؟ (۲۹/۲۹۹–۱۳۳۰ھ)

الجواب: زيدائي اشرفيال بكرس اگرچا ب ليسكتا ب، زيد كمطالب پر بكركوده اشرفيال دئي پرسي گل و كذا في الدّر المختار: وكذا لو خلطها المودع بجنسها أو بغيره بماله أومال آخر ......بغير إذن المالك بحيث لا تتَميز إلخ ضمنها إلخ (١) فقط والله المم

کاشت کارنے جوغلہ جرایا چوری سے رکھ لیا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ سوال: (۱۴۰۲) اگر کاشت کار کچھ غلہ بلاا جازت زمیندار کے چوری سے یا جریدر کھ لیوے

<sup>(</sup>١) الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٨/١٠، كتاب الإيداع.

توبیه چوری میں شار ہوگا یانہیں؟ اور اس پرمؤاخذہ ہوگا یانہیں؟ (۱۳۳۳/۹۰۷هـ)

. الجواب: کاشت کارنے جو کچھ غلہ کہ جبراً ماچوری سے رکھ لیا ہے،اس سے ضرور مؤاخذہ ہوگا اور چوری میں محسوب ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### كافركامال بلااجازت كهانا درست نهيس

سوال: (۱۲۰۷) آج کل یہ بات مشہور ہے کہ کا فرکا مال کھانا جائز ہے ہے جے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۱۰۳۵)

الجواب: بیام صحیح نہیں ہے کہ کافر کا مال مطلقًا جائز ہے بلکہ بدون اذن مالک سی کا مال کھانا درست نہیں ہے، کافر ذمی کا مال چرانا یا غصب کرنا ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ مسلمان کا مال چرانا و غصب کرنا حرام ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

### چوری کا جانورتکبیر کہہ کرذئے کیا تواس کا کھانا حلال ہے یانہیں؟

سوال: (۱۴۰۸) زیدنے مسلمان کا جانوراور عمر نے کا فرکا جانور چرا کرتگبیر کہہ کر ذرج کر لیے، تو کون ساجانور حلال ہے؟ اور کون ساحرام؟ (۱۳۳۵/۵۹۲ھ)

الجواب: دونوں کے ذمے ضمان اس جانور کالازم ہے، اور بعدادائے ضمان دونوں کو کھانا اس کا حلال ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) عن أبي حرّة الرّقاشي عن عمّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألا لا تظلموا، ألا لا يعلموا، ألا لا يحلّ مال امرىء إلّا بطيب نفس منه (مشكاة المصابيح، ص:٢٥٥ كتاب البيوع – باب الغصب والعارية)

وفي المرقاة:قوله: (الايحل مال امرىء) أي مسلم أو ذمّى (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ١٣٥/ ١٣٥٢ كتاب البيوع باب الغصب والعارية، الفصل الثّاني، رقم الحديث: ٢٩٣١) (٢) فإن ذبح شأة غيره ونحوها ممّا يؤكل طرحها المالك عليه و أخذ قيمتها أو أخذها و ضمنه نقصانها وفيه أيضًا قبل أسطر -ضمنه وملكه بلاحلّ انتفاع قبل أداء ضمانه أي رضا مالكه باداء أو إبراء أو تنضمين قاض والقياس حلّه وهو رواية ..... كذبح شأة ..... أي شأة غيره. (الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٣٥/ ٢٣٢- ٢٣٢، كتاب الغصب مطلب شرى دارًا وسكنها فظهرت لوقفٍ أو يتيم وجب الأجرُ وهو المعتمدُ)

#### كيا چورى كے جانور پر ذ نے كے وقت بسم الله پڑھنے والا كافر ہوجا تا ہے؟

سوال: (۱۴۰۹) ایک شخص ایک چیز چوری کرکے لے جاتا ہے، اس پر تکبیر پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ اور تکبیر پڑھنے والے کے لیے کیا تھم ہے؟ (۳۲/۱۹۲۴ھ)

الجواب: در مخار میں لکھا ہے کہ کس نے چوری کی بکری بھم اللہ پڑھ کر ذرج کی، پھر مالک آگیا اصح یہ ہے کہ اس بکری کو نہ کھائے، کیونکہ جس شخص نے حرام پر بھم اللہ پڑھی وہ کا فر ہوگیا(۱) اور ذبیحہ کا فر کا کھانا جا بڑنہیں ہے۔ در مختار کی عبارت یہ ہے کہ سرق شاق فذب جھا بتسمیة فوجد صاحبها مل تؤکل ؟ الأصح لا، لکفرہ بتسمیته علی الحرام القطعی بلا تملك و لا إذن شرعی اھر (۲)

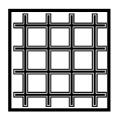

(۱) بیقول صحیح نہیں ،صحیح اور مفتی بہ قول ہیہے کہ حرام قطعی پر بسم اللہ پڑھنے سے مسلمان کافرنہیں ہوتا۔ غایة الاوطار میں ہے:

اور بدجو کہا کہ حرام قطعی پرتسمیہ سے کافر ہوگیا سومعتمد قول بیہ ہے کہ اس قدر سے کافر نہیں ہوتا، بلکہ جب اس کو حلال جانے گا تب کافر ہوگا، اور تسمیہ علی الحرام سے اعتقاد حلت کالازم نہیں، اور اس کامؤید فقہاء کا بیقول ہے کہ شاۃ غصب کی قربانی صحیح ہے۔ چنانچ ' مجتبیٰ' میں ہے کہ جس نے بحری غصب کی اور قربانی کی تو اس کی قیمت کا تاوان اس پرلازم آیا اور قربانی ادا ہوگئ، کیونکہ غصب سابق سے وہ مالک ہوگیا۔ کذافی الطحطاوی (غایة الله وطار اردوتر جمد الدر الحقار : ۱۳۱۸ مُرکم تاب الصید)

اور ثاكي شين عن وفيه نظر لأنّ المعتمد خلافه بدليل قولهم بصحّة التّضحية بشأة الغصب، واختلافهم في صحّتها بشأة الوديعة، ولهذا قال السّائحاني: أقول هذا ينافي ما تقدّم في الغصب وفي الأضحية فلا يعول عليه. (الدّرّ مع الرّد: ١٣/١٠، آخر كتاب الصّيد) (٢) الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٣/١٠، كتاب الصّيد، قبيل كتاب الرّهن .

# سلام،مصافحہ ومعانقہ کے آ داب

### اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كَتِ وقت باتهاورگردن سےاشارہ كرنا

سوال: (۱۴۱۰) چونکہ عمومًا چھوٹے درجہ کے لوگ حکام یا بڑے لوگوں کو آ داب، تسلیمات کیا کرتے ہیں، اس وجہ سے اب اگر کوئی شخص جواد نی درجہ کا ہوان کو اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ کے تو وہ لوگ برا مانتے اور خفا ہوتے ہیں، کین چندا شخاص ہیں جو باوجودان باتوں کے اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ ہی کہتے ہیں، کیس اگر وقت اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ ہاتھ اٹھا دیا جائے یا ذرا گردن بہطور اشارہ کے ہلادی جائے جس کا شار جھکا دینے میں ہوتو جائز ہے؟ ایسا کیا جائے یا نہیں؟ (۹۲۱/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: کسی کے برامانے سے طریق سنت کونہ چھوڑے اکسٹلام عَکیٹی کم کے اور ہاتھ اور گردن سے اشارہ نہ کرے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

### اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كِ بِجائِ آوابِ وغيره الفاظ استعال كرنا

سوال: (۱۲۱۱) لفظ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كُوسوئے ادب سجھ كراس كى جگه تعظيمًا لفظ ادب وغيره كا باللمان يابالكتابت استعال كرنا جائز ہے يانہيں؟ (۱۲۵س/۱۳۳۷ھ)

(۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ليس منّا من تشبّه بغيرنا، لا تشبّهوا باليهود ولابالنّصارى، فإنّ تسليمَ اليهود الإشارةُ بالأصابع، وتسليمَ النّصارى الإشارة بالأكفّ (مشكاة المصابيح، ص ٣٩٩٠، كتاب الآداب، باب السّلام، الفصل الثّاني)

الجواب: ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### سَلامُ عَلَيْكُمْ كَبِنَا عُلط بِ

سوال: (۱۲۱۲) اَلسّلامُ عَلَيْكُمْ كَ بَجَائِ سَلاَمُ عَلَيْكُمْ كَهَمْ بِرَاعْرَاضُ كَرَنَاكَ مِد تك درست ہے؟ (۱۱۷۱/۱۳۳۷ھ)

الجواب : سَلامُ عَلَيْكُمْ غلط ب،اس سے كتابوں ميں منع كيا ہے(١) سي يہ السّلامُ عَلَيْكُمْ السّلامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ السّلامُ عَلَيْكُمْ كَبِين \_ فقط والله تعالى اعلم

### مسلمان كامسلمان كو وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداى لَكُصنا

سوال: (۱۲۱۳)﴿ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداى ﴿ مسلمان كُولَكُوسَلَّا بِ يَانْبِين؟ (۱۲۵۵) ﴿ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداى ﴾ مسلمان كولكوسكا بي النبين؟

الجواب: مسلمان مسلمان کوبھی ﴿وَالسَّلاَمُ عَلَی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴾ لکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا حاصل یہی ہے کہ سلام ہواس پر جو پیروی کرے ہدایت کی، تو مسلمان جو کہ پیروی کرنے والا ہے ہدایت کی، اس کوبھی سلام ہوگیا۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۳۱۳) زید نے مرکو خط میں بجائے السَّلاَمُ عَلَیْکُمْ کے ﴿ اَلسَّلاَمُ عَلیٰ مَنِ اتَّبِعَ الْهُ سِوالَ: (۱۳۱۳) زید نے مرکو خط میں بجائے السَّلاَمُ عَلَیْکُمْ کے ﴿ اَلسَّلاَمُ عَلَیْ مَنِ البَّعَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ کُمْ اَلْمُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ کُمْ اللَّهُ عَلَیْ مَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ کُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ کُمْ اللَّهُ عَلَیْ کُمْ اللَّهُ عَلَیْ کُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ کُمْ اللَّهُ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ کُلِیْ اللَّهُ عَلَیْ کُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ کُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ کُورُ اللَّهُ عَلَیْ کُمْ اللَّهُ عَلَیْ کُمُ اللَّهُ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ کُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ کُمْ اللَّهُ عَلَیْ کُمْ اللَّهُ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ کُلِیْ اللَّهُ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ کُلِیْ عَلَیْ کُلِمُ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ عَلَیْ کُلِمُ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ کُلِمُ عَلَیْ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُمْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلِمُ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ کُلُومُ کُلُومُ عَلَیْ کُلُومُ کُ

(۱) سَلاَمُ عَلَيْكُمْ كَبِنَا عَلَطَ مِ مَرَّالَ كَا كُونَى حَوَالَهُ بِيلَ مِلا ، إِلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَبِنَا ورست مِ ـ ثَا كَي شَل مِن بِهِل كَر فَ وَالا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ يَا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كَمِ تَوْجُوابِ دِي وَالا وَوْول مِن بَهُل كَر فَ وَالا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ يَا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كَمِن بَهُ كَمْ بَهُ وَالا وَوْول صورتول مِن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ يَا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ كَمَا بَهُ مَ كَالْكُمْ مَ كَلْي كُمْ مَ كَالْكُمْ وَاللّامِ أُولَى وَاللّامِ أُولَى . (الشّامي: ٩/١٥٥ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع)

الجواب: مسلمان کوبھی ﴿ اَلسَّلاَ مُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدای ﴾ لکھنا جائز ہے اور یہ کہنا اور سجھنا غلط ہے کہ یہ سلام کا فروں کے لیے ہے، البتہ ایسا شخص تارک سنت ضرور ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم سوال: (۱۳۱۵) اگر کوئی شخص کسی کوخط میں ﴿ اَلسَّلاَ مُ عَلیٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدای ﴾ لکھے تواس سے یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ مخاطب کا فر ہے، کیونکہ یہ فرمانِ خداوندی فرعون سے خطاب کرنے کے لیے حضرت موسی اور حضرت ہارون علیما السلام کو ہوا ہے۔ (۲۲/۳۲۹ – ۱۳۲۷ھ)

الجواب: مسلمان کوخط میں ﴿السَّالاَمُ عَلَى مَنِ اتّبَعَ الْهُدَى ﴾ لکصنا جائز ہے، اوراس سے بیلازم نہیں آتا اور بہیں سمجھا جاتا ہے کہ خاطب اور مکتوب الیہ کافر ہے، والحیا ذباللہ تعالی ، کیونکہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین تحریفر ماتے ہیں: آی لیس السمواد منه التّحیّة إنّما معناه یسلم من عذاب اللّه من أسلم (۱) یعنی بیسلام تحیہ نہیں ہے اور مراداس سلام سے سلام تحیہ نہیں ہے، بلکہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو تحص اسلام لا یا اور اس نے شریعت کا اتباع کیا وہ عذاب اللّه تعالی سے مامون رہے گا، لہذا آگر یہ آیت کریمہ کسی مسلمان کے خط میں کسی جائے تو اس میں شرعا کچھ ممانعت نہیں ہے، اور اس کے کھے اجاسکتا ہے کہ خاطب اور مکتوب الیہ کافر ہے، لیکن تحیہ مسنونہ کے خلاف ہے۔ فقط واللّہ تعالی اعلم

#### سلام کرنامسنون ہے

سوال: (۱۲۱۲) سلام کرنا ضروری ہے یا کیا؟ (۳۲/۲۷۳) سالام کرنا ضروری ہے یا کیا؟ (۳۲/۲۷۳ سالام) الجواب: مسنون ومستحب ہے (۲) فقط والله تعالیٰ اعلم

#### ہرملاقات برسلام کرنامسنون ومستحب ہے

سوال: (١٢١٤) اگر کسی سے ملاقات دن بھر میں دس مرتبہ ہوتو ہر مرتبہ سلام ضروری ہے یا

<sup>(</sup>١) معالم التّنزيل للعلّامة البغوي رحمة الله عليه، ص: ٥٧٨ ، سورة طه ، الآية : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) واعلم أنّهم قالوا: أنّ السَّلام سنّة و إسماعه مستحبّ وجوابه أي ردّه فرض كفاية و إسماع ردّه واجب إلخ (شرح شرعة الإسلام، ص: ٣١٠، فصل في سنن المشي وآدابه)

ایک مرتبه کافی ہے؟ (۱۳۲۸-۱۳۲۵)

الجواب: اگر چندم تبدون من ملاقات به و بر دفع سلام كرنام تحب به جبيا كه حديث شريف من ب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثمّ إذا قام فليسلم الحديث (۱) وعنه عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينها شجرة أو جدار أو حجر ثمّ لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داؤ د (۲) فقط والله تعالى اعلم

# ایک آ دمی کی تخصیص کر کے سلام کرنا

سوال: (۱۴۱۸) جب کہ مسجد میں بہت سے لوگ جمع ہوں اور خارج مسجد سے ایک آدمی تخصیص کر کے فقط ایک کوسلام کرے یا بہیں؟ (۱۳۳۸/۳۹ھ)

الجواب: سبھی کوسلام کرنا چاہیے شخصیص کسی کی نہ کرنی چاہیے (۳) فقط اللہ تعالی اعلم

اہل مجلس میں سے جس نے سلام کا جواب دیا اسی کو ثواب ملے گا

سوال: (۱۴۱۹) عمر نے ایک مجلس پرسلام کیا، اس میں سے ایک دونے سلام کا جواب دیا، آیا سبمجلس والے ثواب کے ستحق ہیں یا جواب دینے والے؟ (۳۳/۱۰۷۳هـ)

الجواب: سبمجلس والول سے فرض ادا ہو گیا الیکن تواب اس کو ہوگا جس نے جواب دیا۔ فقط

### سلام كاجواب نه دينے والے كو كافريا منافق كهنا

سوال: (۱۲۲۰) سلام کا جواب نه دینے والے کو کا فریا منافق کہنا کیسا ہے؟ (۳۲/۱۲۳ سام)

<sup>(</sup>١) جامع التّرمذي: ٢/٠٠/٠ أبواب الاستيذان والآداب - باب التّسليم عند القيام والقعود.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد، ص: ٧-٧، كتاب الأدب - باب في الرّجل يفارق الرّجل ثمّ يلقاه يُسَلِّم عليه.

<sup>(</sup>٣) شاى ش ي: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا أتيتم المجلس فسلّموا على القوم، و إذا رجعتم فسلّموا عليهم الحديث (ردّالمحتار: ٩-٥١٥، كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع)

الجواب: کافرومنافق نہیں کہنا جا ہیے، گرسلام کا جواب دینا ضروری ہے، جواب نہ دینے والا گنه گار ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### باتهائها كرياثوني اتاركرسلام كرنا

سوال: (۱۴۲۱) کسی مسلم یا غیر مسلم کو ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا کیسا ہے؟ بعض مرتبہ افسر وغیرہ دور سے نظر پڑجاتے ہیں تواج ہے کہ ٹوپی اتار سے نظر پڑجاتے ہیں اور پورپ میں رواج ہے کہ ٹوپی اتار کر سلام کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمان ایسے ملکوں میں پنچے تو کیا طریقہ اختیار کرے؟ کیا بہ مجبوری ہاتھ اٹھا کریا ٹوپی اتار کر سلام کرنے سے بھی گناہ عائد ہوتا ہے؟ (۱۷۰۱/۱۰۷)

الجواب: اصل مذہب کہ کسی خاص حاجت اور ضرورت کے بغیر غیر مسلم کوسلام نہ کرنا چاہیے، شریعت نے اس کی اجازت کا بنیٰ صرف ضرورت پر رکھاہے، پس ضرورۃ اگر کہیں ہاتھ اٹھا کر بھی سلام کرے توجا کڑنے، مگر اس میں خاص نصار کی کا طرز اختیار کرنا کسی حال بھی جا کڑنہیں، اوّل تو صرف ہاتھ ہی اٹھانے کی احادیث میں ممانعت ہے (۱) پھر اس پر بیا کمروہ اور فتیج طریقہ کہ ٹوپی اتار کر سلام کیا جائے کسی طرح بھی حدِجواز میں نہیں آسکتا، بیرتو نصار کی کا خاص شعار ہے، جس کی مخالفت ہمرکیف ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### سلام کرتے وقت ہاتھ ماتھے پرر کھنا

سوال: (۱۳۲۲) اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كَهِنا اور ہاتھ كا اشارہ بھى كرنا، يعنى ہاتھ ماتھ پرر كھنا جائز ہيں؟ (۳۲/۲۵۲۸ – ۱۳۳۳ھ)

#### الجواب: صرف السَّلامُ عَلَيْكُمْ كَهناسنت ب، باته الله انست بيس ب(٢) فقط

(۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ليس منّا من تشبّه بغيرنا، لا تشبّهوا باليهود ولا بالنّصارى، فإنّ تسليمَ اليهود الإشارةُ بالأصابع، وتسليمَ النّصارى الإشارة بالأكفّ (جامع التّرمذي: ٩٩/٢، أبواب الاستيذان والآداب باب ما جاء في كراهية إشَارة اليد في السّلام

(٢) ولا يشير المسلم ...... بالإصبع فإنه من آداب اليهود ، ولا بالكف فإنه من عادة النصارى (شرح شرعة الإسلام، ص: ٣١١، فصل في سنن المشي و آدابه)

### سلام کے وقت ہاتھ اٹھانا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۱۴۲۳) سلام کے دفت ہاتھ اٹھانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کس مقدار تک لے جانا چا ہیے؟ لفظ سلام کے ساتھ یا بلا لفظ سلام درست ہے یا نہیں؟ (۱۲۷س) الجواب: شرعًا سوائے زبانی سلام کے اور کوئی اشارہ وحرکت نہیں ہے، باقی بہ ضرورت ومجبوری وغیرہ کے سامنے اگر ہاتھ اٹھاویں کچھ مضا کھ نہیں ہے، اگر موقع سلام کا نہیں ہے تو صرف بہ ضرورت ہاتھ اٹھا گیں کچھ تھے دیر نہیں ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

### سلام کے وقت جھکنا درست نہیں

سوال: (۱۲۲۴) سلام کرنے کے دفت جھکنااور ہاتھ اٹھانا جیسا کہ فی زماننا مروج ہے خواہ بہ نیت عبادت اور تعظیم ہو، یامحض عادةً ہوکیسا ہے؟ (۱۲۱۷/۱۳۲۸ھ)

الجواب: اس کی ضرورت نہیں ہے اور جھکنا بھی درست نہیں ہے(۲) اور ہاتھ اٹھا نا سلام کے ساتھ بعض مواقع میں جائز ہے(۳) فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۴۲۵).....(الف) اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُم 'كَنْبِ كَسَاتِها كَرْسَرَجَى جَهَايا جائة وَكِيا عَمْ ہے؟ (ب) سراور پیٹھردونوں جھكانا كيسا ہے؟

(ج) سراور پیشاس قدر جھکانا کہ قریب رکوع کے ہوجاوے؟

(د) بیخیال کر کے جھکنا کہ بیرسی تعظیم ہے کیساہے؟

(۱) قال النّووي: روينا عن أسماء بنت زيد أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مرّ في السمسجد يومًا و عصبة من النّساء قعود فألوى بيده بالتّسليم ......... وهو محمول على أنّه صلّى الله عليه وسلّم جمع بين اللّفظ والإشارة (مرقاة المفاتيح: ١٨٠٥/١٠ كتاب الآداب باب السّلام ، الفصل الثّاني، حديث: ٢٢٩٩)

(٢) ولا ينحني له أي لا يميل إليه رأسه و ظهره تواضعًا إلخ (شرح سرعة الإسلام، ص:٣١٢، فصل في سنن المشى وآدابه)

(٣) حواله كتاب الحظروالا باحه كے سوال (١٣٢٣) كے حاشيه ميں ملاحظ فرما كيں ١٢١

(ھ) سلام مسنون کاادب سمجھ کرانحناء کرنا کیساہے؟

(و) برائے نام سروشانہ خم کرنا ہاتھ پیشانی پرلے جانا اور زبان سے پھونہ کہنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۱/۱۰۱۸)

الجواب: (الف) ممنوع ہے۔ (ب) یہ جی ممنوع ہے۔

(ج) بیاور بھی زیادہ ممنوع ہے بلکہ حرام ہے۔ (د) اس خیال سے جھکناممنوع ہے۔

(ھ) انحناء ہرایک خیال سے ممنوع ہے۔ (و) پیغل مذموم ہے اور مکروہ ہے(ا) فقط

#### وضوكرنے والول كوسلام كرنا مكروہ نہيں

سوال: (۱۴۲۷) چندلوگ مسجد میں وضوکررہے ہیں اور جماعت ہور ہی ہے، باہر سے آنے والا اگر وضوکر نے والوں کوسلام کرے تو جماعت میں بہنو بی آ واز پہنچی ہے تو باہر سے آنے والاشخص وضوکرنے والوں کوسلام کرے یا نہیں؟ (۳۲/۱۷۰۵–۱۳۳۳ھ)

الجواب: سلام كرنا وضوكرنے والوں كو كروہ نہيں ہے، بلكہ عموم سنيت سلام ميں داخل ہے، جماعت كا قريب ہونا وضوكرنے والوں پرسلام كرنے كو مانع نہيں ہے۔ فقط والله تعالی اعلم

#### وضوكرنے والوں كوسلام كيا جائے توجواب ديناواجب ہے

سوال: (۱۲۲۷).....(الف) وضوكرنے والے كو اگر سلام كيا جائے تو ان پر جواب دينا واجب ہے يانہيں؟اور جواب دينے والوں كاوضوٹو ئے گايانہيں؟

(ب) نیز وضوکرنے والوں کوسلام کیا جائے یانہیں؟ (۱۳۴۱/۱۳۴۱ھ)

الجواب: (الف-ب) وضوکرنے والوں کوسلام کرنا جائز ہے اور ان کو جواب دینا واجب ہے،اوران میں سے بعض کا جواب دینا بھی کافی ہے اور اس سے وضومیں پچھ خلل نہیں آتا۔فقط

(۱) الانحناء للسّلطان أو لغيره مكروه، لأنّه يشبّه فعل المجوس (الفتاوى الهندية: ١٩٥/٥، ٣١٩، كتاب الكراهية – الباب الثّامن والعشرون في ملا قاة الملوك والتّواضع لهم إلخ)

#### حالت جنابت ميس سلام كاجواب دينا

سوال: (۱۳۲۸) جنبی سلام کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں؟ (۵۰۵/۳۲-۱۳۳۳ھ) الجواب: دے سکتا ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

#### حالت جنابت ميسسلام كرنا

سوال: (۱۳۲۹) بہ حالت جنابت سلام کرنا کیسا ہے؟ (۱۳۲/۲۰۵۳ھ) الجواب: جائز ہے، گراولی ہیہے کہ طہارت کے ساتھ کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

استنجاء سكھاتے وقت سلام كرنا اور جواب دينا

سوال: (۱۳۳۰) وقت ڈھیلہ لینے کے سلام کرنایا جوابِ سلام دیناجائز ہے یانہ؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۵۲)

الجواب: درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۴۳۱).....(الف) وقت دُهلي كے سلام كرنا كيها ہے؟

(ب) وقت ڈھیلے کے اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے بانہ؟ زید کہتا ہے کہ نہ دینا چاہیے کیونکہ وہ بھی تھم پیشاب میں ہے اور عمر کہتا ہے کہ جواب دینا چاہیے کیونکہ وہ تھم پیشاب کانہیں رکھتا۔ (۱۳۳۱–۱۳۳۳ھ)

الجواب:(الف)جائزے۔

(ب)عمر کا قول صحیح ہےوہ حالت پیشاب کے حکم میں نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۴۳۲) بول سے فارغ ہوکر کلوخ سے تقاطرِ بول بنداور خشک کرنے کی حالت میں

سلام کرنااور جواب دینارواہے یانہیں؟ (۲۲۱/۳۵-۱۳۳۷ھ)

(۱) و لا بأس لحائض وجنب بقراء ة أدعية ، و مسّها ، وحملها ، وذكر الله تعالى ، وتسبيح (الدّرّالمختار مع الرّد: ٣٢٣/١، كتاب الطّهارة - باب الحيض) الجواب: اس حالت میں سلام کرنا اور جواب دینا ممنوع نہیں ہے، کیونکہ بیرحالت بول کی نہیں ہے، حکونکہ بیرحالت بول کی نہیں ہے، جس کی ممانعت ہے، البتة اولی بیرہے کہ استنجاء الیں جگہ خشک کرے کہ علیحدہ ہواور سلام و جواب کی نوبت نہ آوے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۳۳۳) جو شخص ڈھلے سے استنجاء کررہا ہو، وہ دوسر سے شخص کوسلام کرے مانہیں؟ اورسلام کا جواب دیوے یانہیں؟ (۱۳۸۰/۷۸۵ھ)

الجواب: بہتریہ ہے کہ ڈھیلے سے استنجاء علیحدہ ہوکر کرے تا کہ سلام کرنے اور جواب دینے کی ضرورت نہ ہو، اور اگرا تفاقا ایسے موقع پر کھڑا ہواہے کہ وہاں کوئی شخص مسلمان آیا اور اس نے سلام کیا تواس کو جواب دینا جا ہیں اور ابتداء بالسلام بھی درست ہے، لیکن بہتر ہے کہ ابتدا نہ کرے۔ فقط

### جس کا ستر کھلا ہوا ہواس کوسلام کرنا مکروہ ہے

سوال: (۱۴۳۴) جس مسلمان کا اکثر حصه ستر کا کھلا ہواس کوسلام کرنا کیسا ہے؟ اور ہندوؤں کی سی دھوتی یا ندھنی کیسی ہے؟ (۱۳۳۱–۱۳۳۴ھ)

الجواب: مکشوف العورة کوسلام کرنا کتب فقه مین مکروه لکھاہے، پس جس کی دھوتی ایسی بندھی ہوئی ہو کہ کشف عورت ہوتا ہوتو اس کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے(۱) اور الیی طرح دھوتی باندھنا جس سے کشف عورت ہونا جائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۳۳۵) گھٹنے نگے ہونے کی حالت میں سلام کرنااور جواب دینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۳۰۰)

الجواب: مکشوف عورت کوسلام کرنا مکروہ ہے، اور اگر کوئی اس کوسلام کرے تو اس کو جواب دینا ضروری ہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) وَدَعْ كَافِرًا أَيْضًا وَمَكْشُوْفَ عَوْرَةٍ ﴿ وَمَنْ هُوَ فِيْ حَالِ التَّغَوُّ طِ أَشْنَعُ (۱) (الدَّر المختار وردّالمحتار للشّامي: ٣٢٣/٢، كتاب الصّلاة – مطلب: المواضع الّتي يُكره فِيْها السَّلام)

### قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کوسلام کرنا

سوال: (۱۴۳۲) کھانا کھانے والے اور قرآن پاک پڑھنے والے کوسلام کرنا شرعًا کیساہے؟ (۱۳۳۲–۱۳۳۴ھ)

الجواب: كهانے والے اور قرآن پڑھنے والے كوسلام كرنا فقهاء نے مكر وہ لكھا ہے۔ كذا في الدّرّ المحتاد (۱)

سوال: (۱۴۳۷) مسجد میں نمازی کچھ پڑھ رہے ہوں تو سلام مسنون ہے اور ان پر جواب واجب ہے؟ (۱۰۵۴/۱۰۵۴ھ)

الجواب: قرآن شریف پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے پر سلام کرنا مکروہ ہے اور جواب اس پر واجب نہیں۔(درمختار وشامی) فقط واللہ تعالی اعلم

### بهوفت اذان سلام كرنا

سوال: (۱۴۳۸) اذان ہورہی ہے،مؤذن کےعلاوہ دوسرے مسلمانوں نے باہم سلام کیا ہے۔ منع ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۲۸۲۹ھ)

الجواب: فقهاء نے مؤذن اور مقیم کو بہ حالت اذان وا قامت سلام کرنا مکر وہ کھھاہے(۲) اس سے معلوم ہوا کہ دوسر مسلمانوں کوعلاوہ مؤذن ومقیم کے سلام کرنا مکر وہ نہیں ہے، اور ان کو جواب دینا بھی درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) مُصَلِّ، وَتَالِ، ذَاكِرٌ، وَ مُحَدِّثٌ ﴿ خَطِيْبٌ وَّ مَنْ يُصْغِى إِلَيْهِمْ وَ يَسْمَعُ وَ يَسْمَعُ وَ عَدَاسِط:

وَ دُعْ آكِلًا إِلَّا إِذَا كُنْتَ جَائِعًا ﴿ وَتَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ يَمْنَعُ (الدّرمع الشّامي: ٣٢٣-٣٢٣/ كتاب الصّلاة – مطلب: المواضع الّتي يكره فيها السّلام)

(٢) مـؤذن أيـضًـا أومـقيـم مـدرّس ﴿ كـذا الأجنبيّاتُ الفتيات أمنعُ (٢) (الدّرالمختار مع الشّامي: ٣٢٣-٣٢٣، كتاب الصّلاة - مطلب المواضع الّتي يكره فيها السّلام)

سوال: (۱۴۳۹) اذان ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۱۸۱۴) الجواب: اذان ہوتے وقت سلام نہ کرے بلکہ اذان کا جواب دے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### کھانا کھاتے وفت سلام کرنااور جواب دینا

سوال: (۱۲۲۰) کھانا کھاتے وقت سلام کرنا کیسا ہے؟ اور جواب دینا چاہیے یا کیا؟ (۱۳۲۸–۳۳/۹۹۹ھ)

الجواب: کھانا کھاتے وقت سلام کرنا مکروہ ہے(۱) اور جواب دینا واجب نہیں ہے کیکن پچھ حرج بھی نہیں ہے(۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### بينمازى اور دارهى مندے كوسلام كرنا

سوال: (۱۳۲۱) بنمازی دارهی منڈ بے کوسلام کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵هه) الجواب: فاسق معلن کوسلام کرنا فقہاء نے مکروہ کھا ہے۔ ویکرہ السّلام علی الفاسق لو معلنا و إلّا لا إلخ (٣) فقط والله تعالی اعلم

سوال:(۱۴۴۲).....(الف) غیر پابندصوم وصلاۃ کوسلام کرنا شرعًا کیساہے؟ (ب) ڈاڑھی منڈانے والے انگریزی وضع رکھنے والے کواگر سلام کرنے سے احتر از کیا جائے تو گنہ گار ہوگا مانہیں؟(۸۹۱/۱۳۳۹ھ)

> الجواب: (الف) جائز ہے، گرمکروہ ہے۔ (ب) نہیں۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

- (ا) وَدَعْ آكِلاً إِلاَّ إِذَا كُـنْـتَ جَـاتِعًـا ﴿ وَتَعْلَمُ مِنْـهُ أَنَّهُ لَيْسَ يَمْنَعُ (الدّر مع الرّد: ٣٢٣/٢، كتاب الصّلاة مطلب: المواضع الّتي يُكره فيها السّلام)
- (٢) رَدُّالسَّلامِ وَاجِبِّ، إِلَّا عَلِي ﴿ مَنْ فِي الصَّلاَةِ أَوْ بِأَكلِ شُغِلاَ (٢) (دَّالمحتار: ٣٢٣/٢، كتاب الصّلاة مطلب: المواضع الّتي لا يجب فيها ردّ السّلام) (٣) الدّرّالمختار مع ردّالمحتار: ٩/٥٠٩، كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع. و ردّالمحتار: ٣٢٣/٢، كتاب الصّلاة مطلب: المواضع الّتي يكره فيها السّلام.

# جس نومسلم کی لبیں بروی ہیں اس سے مصافحہ نہ کرنا

سوال: (۱۳۴۳) ایک نومسلم دوسال یا زیادہ سے اسلام لایا ہے، کیک کہیں بڑی مثل ہنود کے رکھتا ہے، ایک شخص نے اس سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا، تو پیشخص گنہ گار ہوایا نہیں؟

(pirty/riyi)

الجواب: جوشخص مسلمان ہوگیا اس کومسلمان ہی سمجھنا جا ہیے، اوراس سے میل جول رکھنا چاہیے، اوراس سے میل جول رکھنا چاہیے، اور مصافحہ کرنا چاہیے، اور اس نومسلم کو یہ چاہیے، اور مصافحہ کرنا چاہیے اس سے ملنے اور مصافحہ کرنے سے انکار کرنا گناہ ہے، اور اس نومسلم کو یہ چاہیے کہ صورت مسلمانوں کی می بناوے اور لیس کتر وائے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# در پرده ایذ ارسانی کرنے والے سے سلام و کلام کرنا

سوال: (۱۴۲۴) زید ظاہر میں تو عمر سے بہت خلوص ومحبت سے ملتا ہے، گر در پر دہ ہر طرح کی ایذ ارسانی عمر میں کوشاں رہتا ہے، ایسے مخص سے سلام وکلام کرنا اور ملنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۱۵۲۳ھ)

الجواب: شریعت میں ظاہر کا ہی اعتبار ہے، لہذا سلام وکلام کرنا اور ملنا اس سے جائز ہے۔

# ظالم بوليس والول يصلام وكلام كرنا

سوال: (۱۲۲۵) آج کل پولس والے عمو ما مسلمانوں پر سخت ظلم کررہے ہیں، لہذا ان سے سلام وکلام مسلمانوں کوڑک کرنا چاہیے یانہیں؟ (۸۸۵/۱۳۳۰ھ)

الجواب: ایسے ظالموں سے متارکت رکھنا ضروری ہے اور سلام کرنا بھی نہ چاہیے۔ فقط

#### مرزائيول كوسلام كرنا

سوال: (۱۲۳۲) مرزائيوں كے ساتھ كھانايا اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كُرناكيسا ہے؟ (۱۳۳۸/۹۱۷) الجواب: مرزائيوں كے ساتھ كھانا كھانا، سلام كرناملنارلنانہ جا ہيے۔فقط والله تعالی اعلم

### غیرمسلم کوسلام کرنا اوراس کے سلام کا جواب دینا

سوال: (۱۳۴۷) حاکم مسلمان ہو یامشرک، سلام کس طرح کریں؟ اور اگرمشرک؛ مسلمان کو اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ کِے تَو کیا جواب دے؟ (۳۲/۱۹۵۲–۱۳۳۳ھ)

الجواب: مسلمان حامم كوزبان سے سلام كريں اور مشرك كے ليے صرف ہاتھ اٹھاليوے، يا هَدَاكَ اللّٰهُ كِهِ (۱) فقط والله تعالى اعلم

سوال: (۱۳۴۸).....(الف) حاکم وقت نصاری اور ہندوکوسلام کرنا جائز ہے یانہیں؟ (ب) کفارلینی جماروغیرہ کوسلام کرنا جائز ہے یانہیں؟ اورکس طرح کرنا چاہیے؟

الجواب: (الف) در مختار میں ہے کہ اگر کفار کوسلام کرنے کی ضرورت ہوتو سلام کرنا ان کو جائز ہے۔ ویسلم المسلم علی أهل الذّمة لوله حاجة إليه وإلّا تُحرِهَ إلى (۲)

(ب)اس کا جواب بھی وہی ہے جو (الف) میں گزرا، یعنی اگر کوئی ضرورت ہوتو سلام کر ہے ورنہ نہ کرے، اور شرح شرعة الاسلام میں ہے کہ ہندوؤں کو اگر سلام کرے تو اس طرح کرے۔ اکسٹا کام میں اتّبعَ الْهُلای (۳) فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۲۲۹).....(الف) اگر حاکم کافر ہے اور اس کے پاس جانے کی ضرورت در پیش ہوتو اس کوسلام کس طرح کرنا چاہیے؟

<sup>(</sup>۱) ولا يبتدئ المسلم أهل الكتاب بالسّلام إلّا أن يحتاج إليه فحينئذ لا بأس به .......... فمن سلّم عليه عليه أحد من أهل الدّمّة فليقل في ردّه: " وَعَلَيْكُمْ "ولا يزيد عليه شيئًا، فإن سلّم عليهم أحد، من أهل الإسلام حين رأى المصلحة في التّسليم فليقل: اَلسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (شرح شرعة الإسلام، ص: ٣١١-٣١٣، فصل في سنن المشي و آدابه)

<sup>(</sup>٢) الدّرّ المختار مع الشّامي: ٥٠٩/٩، كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع.

<sup>(</sup>٣) لكن في الشّرعة : إذا سلّم عَلى أهل الذّمّة فليقل: "اَلسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى" وكذلك يكتب في الكتاب إليهم اه. (ردّالـمحتار للعلّامة محمّد أمين الشّامي: ٩-٥٠٣م كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع)

(ب) اگرکوئی کافرسلام یابندگی کرے تواس کو جواب دینے کا کیاطریقہ ہے؟ (۱۳۳۷/۱۳۳۵) الجواب: (الف) حاجت اور ضرورت کے وقت سلام کرنا کتب فقہ میں جائز لکھا ہے(ا) الیی صورت میں اگر زبان سے لفظ سلام ادا کرے تو جائز ہوگا، کیکن اگر ہاتھ سے سلام کرنے کا رواج ہوتو اس میں اور بھی زیادہ تخفیف ہے۔

سوال: (۱۴۵۰) اگرکسی حاکم انگریزیا ہندویا کسی اور مخالفِ اسلام حاکم کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کردیا جاوے تو گناہ تو نہیں؟ (۱۳۳۵/۲۷۰ھ)

الجواب: ببضرورت درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۴۵۱)مسلمان سے اگر کافر ملے تو مسلمان کواس سے کس طریق سے ملنا جا ہیے؟ اگر کافر پہلے اکساکامُ عَلَیْکُمْ کہدری تواس کو کیا جواب دیا جائے؟ (۱۳۲۸/۱۰۷ھ)

الجواب: ورمختار میں ہے: فلا یسلم ابتداءً علی کافر لحدیث: لا تبدؤوا الیهود ولا النصاری بالسّلام إلخ (۲) اوریہ بھی درمختار میں ہے کہ اگر کفار کی طرف کچھ حاجت بوتو بہ ضرورت ان کوسلام کرنا درست ہے (۳) اوراگر کافر اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ کہے توجواب میں وَعَلَیْکُمْ کہددے، یا یَهْدِیْکُمُ اللّهٔ کہددے (۴) فقط واللّد تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) و أمّا التسليم على أهل الذّمة فقد اختلفوا فيه، قال بعضهم: لا بأس بأن يسلّم عليهم، وقال بعضهم: لا يسلّم عليهم، وهذا إذا لم يكن للمسلم حاجة إلى الذّمّي، و إذا كان له حاجة فلا بأس بالتسليم عليه ولا بأس بردّ السّلام على أهل الذّمّة إلخ (الفتاوى الهندية: ٥/٣٢٥) كتاب الكراهية – الباب السّابع في السّلام وتشميت العاطس)

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار مع الشّامي: ٩/٥٠٥، كتاب الحظر و الإباحة - فصل في البيع.

<sup>(</sup>٣) و يسلّم المسلم على أهل الذّمة لو له حاجة إليه و إلّا كُرِه هو الصّحيح (الدّر مع الرّد: ٥٠٣/٩، كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع)

<sup>(</sup>٣) ولوسلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالردّ ، ولكن لا يزيد على قوله: "وعليك" (الدّرالمختار مع الشّامي: ٥٠٥/٩ كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع)

اورطریقه سلام کرنا کیا ہے؟ اورطریقه سلام کرنے کا کیا ہے؟ (۱۳۵۲) غیر مذہب والوں کو سلام کرنا کیسا ہے؟ اور طریقه سلام کرنے کا کیا ہے؟ (۱۳۲۳/۸۲۷)

الجواب: غیر مذہب والوں کے لیے طریقہ سلام کا یہ ہے کہ اگر وہ سلام کریں توان کے جواب میں کیے ھکداک اللّله اور اگر سلام کالفظ بھی بہضرورت کہتو درست ہے اور ابتداء بالسلام بھی بہضرورت جائز ہے در مختار (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

### منبر پرچر ه کرخطیب کاسلام کرنا مکروه ہے

سوال: (۱۲۵۳) خطیب منبر پر چڑھ کرنمازیوں کوسلام کر ہے تو کیسا ہے؟ (۱۲۲۱/۱۲۲۱ھ)
الجواب: منبر پر چڑھ کرخطیب کوسلام کرنا سنت اور مستحب نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے اور ترک
اس کا سنت ہے۔ کے مافی الدّر المختار: و من السّنّة جلوسه فی مخدعه عن یمین المنبر،
ولبس السّواد، و ترك السّلام من خروجه إلى دخوله في الصّلاة إلى (۲) فقط واللّه اعلم

### مسجد میں آمدورفت کے وقت سلام کرنامستحب ہے

سوال: (۱۲۵۴)متجدمیں جاتے آتے وقت سلام علیک کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۱۰۹/۱۱۰۹هـ)

(٢) الدّرّالمختار مع الشّامي: ٣٢-٢١/٣، كتاب الصّلاة - باب الجمعة - مطلب في قول الخطيب: قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ أَعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾

اورجن روایات میں نی کریم سالتھ کے کا منبر سے سلام کرنامروکی ہے: احتاف کے زد یک وہ داخل (مجلس میں آنے والے) کا سلام ہے، خطبہ کا جزونہیں، پس اگر خطیب باہر سے متجد میں آئے تو داخل ہوکر سلام کر ہے گھر اہو پہنے کر ساری متجد کو سلام کرے ، لیکن جو خطیب پہلے سے متجد میں ہے: وہ جب خطبہ کے لیے کھڑا ہو اور منبر پر چڑھ کر سلام کر بے توبیست اور مستحب نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے، کیونکہ اس کے جزو خطبہ ہونے کا وہم پیدا ہوگا۔ اور یہی تھم ہر مجمع کے لیے ہے پس جومقر راسٹنے پر ہے، جب اس کی تقریر کا نہر آتا ہے تو وہ لاؤڈ اسپیکر پر پہنچ کر مجمع کوسلام کرتا ہے: یہ بے اصل ہے، ہاں! مقرراسی وقت باہر سے آئے تو سلام کرسکتا ہے، یہ داخل ہونے والے کا سلام کرنا ہے۔ ۱۲ سعیدا تحدیالن پوری

<sup>(</sup>۱) حوالهُ سابقه.

#### الجواب: سلام کرناان وقتوں میں مستحب ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### نماز کے بعدآ پس میں سلام کرنا اور جواب دینا

سوال: (۱۲۵۵) نماز کے سلام کے بعد آپس میں سلام کرنا اور جواب دینا کیسا ہے؟ (۱۳۳۵/۸۳۷ھ)

الجواب: نماز کے سلام کے بعد پھرآپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا اور جواب دینامشروع نہیں ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### عيدى نمازك بعدمصافحه ومعانقة كرنا

سوال: (۱۲۵۲)عیدین میں بعد نماز کے سلام ومصافحہ ومعانقہ کرناان لوگوں سے جونماز کے قبل ہی مل چکے ہیں درست ہے یانہیں؟ (۱۲۵۷/۱۲۱۵)

الجواب: درست نبيل بـ كذا في الشّامي (١) فقط والله تعالى اعلم

# اگرمسجد میں کوئی شخص نہ ہوتو سلام کرنا چاہیے یانہیں؟

سوال: (۱۴۵۷) اگرمسجد میں کوئی شخص نہ ہوتو سلام کرنا جا ہیے؟ اگر کریے تو کن الفاظ اور کس نیت سے مسنون ہے؟ (۱۰۵۴/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: حديث شريف مين بك جهجب مسجد مين داخل موتويد عارا هي: بيسم الله وَعَلَى سُنَة رَسُولِ الله وَ السَّلامُ عَلَى رَسُولِ الله ، أَللْهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبُوابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَنَا أَبُوابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَنَا أَبُوابَ رِزْقِكَ (٢) پيرا كركوئى نمازى مسجد مين موتوسلام كرے ورنه بير حاسك يا سنتين نقلين باسح الله على ال

(۱) ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط أنّه تكره المصافحة بعد أداء الصّلاة بكلّ حال، لأنّ الصّحابة رضي الله تعالى عنهم ما صافحوا بعد أداء الصّلاة ، و لأنّها من سنن الرّوافض اه. . ثمّ نقل عن ابن حجر من الشّافعيّة أنّها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشّرع، و إنّه ينبّه فاعلها أوّلاً ويعزّر ثانيًا. (ردّالمحتار: ٩/ ٣١٥م، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره)

(٢) الحصن الحصين، ص: ٥٨، المنزل الثّاني - أذكار المسجد عند الدّخول والخروج.

سوال: (۱۲۵۸) مسجد میں جاتے اور نکلتے وقت سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۲۵۸ه) الجواب: مسجد میں داخل ہونے کے وقت اگر نمازی وہاں موجود ہیں تو سلام کرناسنت ہے، اورا گر نمازی نہ ہوں تب بھی بیدعا: اکسٹاکا مُ عَلَیْ فَ عَلیْ عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِیْنَ (۱) وغیرہ پڑھنا مستحب ہے، اور بہوفت خروج من المسجد بھی سلام کرنے میں کچھرج نہیں ہے۔فقط واللہ اعلم

### مسجد میں کچھلوگ بیٹھے ہوں اور کچھنماز

#### ر مرے ہول تو سلام کرے یا نہیں؟

سوال: (۱۲۵۹) مسجد میں کچھلوگ بیٹھے ہوں اور کچھنماز پڑھتے ہوں، اُس وقت سلام کرنا کیسا ہے؟ اور جولوگ بیٹھے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے یانہیں؟ (۲۲/۱۳۸۷–۱۳۲۷ھ) الجواب: جولوگ بیٹھے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے اُن کوسلام کرنا جائز ہے، اور اُن کو جواب دینا چاہیے(۲) فقط واللہ تعالی اعلم

### مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت کب سلام کرنا جا ہیے؟

سوال: (۱۲۲۰) نمازی مسجد میں داخل ہونے کے دفت خارج مسجد سلام کرے یا مسجد میں داخل ہوکے اسے ہا ہرآ کر؟ داخل ہوکر؟ ایسے ہی بدوقت خروج مسجد اندر فرش ہی پرسلام کرکے جائے یا مسجد سے باہرآ کر؟ داخل ہوکر؟ ایسے ہی بدوقت خروج مسجد اندر فرش ہی پرسلام کرکے جائے یا مسجد سے باہرآ کر؟ داخل

الجواب: مسجد کے اندرا گرنمازی ہیں تو ہر دوصورت میں و ہیں سلام کرے۔فقط واللہ اعلم

### اولياءاللد كى قبرول برجا كرسلام يهنجانا

سوال: (۱۴۲۱) اولیاء الله کی قبروں پر جا کر غیروں کی طرف سے سلام پہنیانا اور بیہ کہنا کہ

<sup>(</sup>۱) وبعد دخوله: اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْن (الحصن الحصين، ص: ۵۵، المنزل الثَّاني – أذكار المسجد عند الدِّخول والخروج)

<sup>(</sup>٢) وإن دخل مسجدًا وبعض القوم في الصّلاة، وبعضهم لم يكونوا فيها يسلّم، وإن لم يسلّم لم يكن تاركًا للسّنة. (حاشية ابن عابدين: ٥٠٢/٩، كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع)

فلال نے سلام کہا ہے بہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۵)

الجواب: سلام پہنچانا جائز اور درست ہے۔اور منتیں ماننا اور ناریل وغیرہ چڑھانا اور مرادیں طلب کرناان سے جائز نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

### خسرصاحب کے یاؤں پکڑ کرسلام کرنا

سوال: (۱۴۲۲) خسر کو پاؤں پکڑ کرسلام کرنا اور قدم ہوی کرنا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲–۳۲/۱۹۲۹ھ)

الجواب: خسرکوپاؤل پکڑ کرسلام کرنااوراس کی قدم ہوتی کرنا خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے،
اور علماء ومشائخ کے لیے بعض نے اجازت دی ہے، مگر چونکہ تشبّه بالسّجدہ ہوجا تا ہے اس لیے
السی طرح نہ چا ہیے کہ مجدہ کی صورت ہوجاوے کہ وہ حرام ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم
سوال: (۱۳۲۳) خسر کو پاؤں پکڑ کرسلام کرنا اور قدم ہوتی کرنا درست ہے یانہیں؟
سوال: (۱۳۲۳)

الجواب: درست نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

مستورات کا آپیل میں اور اجنبی مردوعورت کا ایک دوسرے کوسلام کرنا

سوال: (۱۴۶۴) عورتوں کوآپس میں سلام کرنا، اورعور تیں مردوں کو، اور اجنبی مردعورت کو سلام کر سکتے ہیں یانہیں؟ یاؤں پکڑ کر سلام کرنا کیسا ہے؟ (۳۲/۸۲۵–۱۳۳۳ھ)

الجواب: عورتوں کوآپس میں سلام کرنا چاہیے، کیکن اجنبی عورت اجنبی مردکواوراس کے برعس سلام نہ کرے، یعنی اجنبی عورت اجنبی عرد کواور اجنبی مرد واجنبی عورت کوسلام نہ کرے، اس میں اندیشہ فتنہ کا ہے۔ عن سعید بن المسیّب قال:

<sup>(</sup>۱) الانحناء للسلطان أو لغيره مكروه، لأنّه يشبّه فعل المجوس (الفتاوى الهندية: ٣٦٩/٥»، كتاب الكراهية – الباب الثّامن والعشرون في ملا قاة الملوك والتّواضع لهم إلخ)

<sup>(</sup>٢) و لايسلّم على جمع أي جماعة النّساء بناءً على ما روي جرير رضي الله عنه أن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مرّعلى نسوة فسلّم عليهنّ، فإنّه مختصّ به لأمنه عن الوقوع في الفتنة =

قال أنس رضي الله عنه:قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يابُني ! إذا دخلت علَى أهلك فَسَلّم تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك (١) عورت الين محر مين كوسلام كرسكتى ہے۔

### محرم مرد وعورت كاايك دوسرے كوسلام كرنا

سوال: (۱۴۲۵) عورت مؤمنه کا اپنی باپ، بھائی، داداسے اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ کہنا اور جواب میں وَعَلَیْکُمُ السَّلاَمُ کہنا جائز ہے یانہیں؟ (۳۳۸–۱۳۳۴ھ)

الجواب: جائز ومتحب ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۴۲۲) عورت کو خاوند سے اور اپنے کڑکے سے اور بھائی سے علیٰ ہذا ان متنوں کو عورت سے سلام وجواب جائز ہے یانہیں؟ (۳۳۸–۳۳۴ه) الجواب: جائز ومستحب ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### خاوند کااپنی بیوی سے مصافحہ کرنا

سوال: (۱۴۷۷) جب مردسفر سے واپس آوے تو اپنی زوجہ سے مصافحہ کرے یا نہیں؟ مصافحہ کرناز وجہ سے حدیث سے ثابت ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۲۷۳ھ)

الجواب: شامی میں ہے: و إن دخل علی أهله يُسَلِّمُ أوّلاً ثمّ يتكلّم إلى (٢) يعني اگر السيخ گھر ميں داخل ہوتو اوّل سلام كرے، پھر كلام كرے، اور مصافحه كرنا اپني زوجہ سے ظاہر ہے كه جائز اور درست ہے، كين سنيت اس كى بہ ظاہر ثابت نہيں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

= وأمّا غيره فيكره أن يسلّم الرّجل الأجنبي على المرأة الأجنبية، وكذا العكس كيلا يحصل بينه ما معرفة وانبساط فيحدث من تلك المعرفة فتنة، وكثير من العلماء لم يكرهوا تسليم كلّ من الرّجل والمرأة والأجنبيين على الآخركذا في المظهر، ومنهم من قال: لا بأس بالسّلام على العجائز دون الشّواب فإن سلمن عليه، ردّ عليهنّ ويقول: "عَلَيْكُنَّ السَّلامُ شرعة الإسلام، ص: ٣١٥، فصل في سنن المشي و آدابه)

(١) جامع التّرمذي: ٩٩/٢، أبواب الاستيذان والآداب- باب ما جاء في التّسليم إذا دخل بيته.

(٢) ردّالمحتار: ٥٠٢/٩، كتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع.

### شوہر جب گھر میں آئے تو سلام کرنے میں پہل کرے

سوال: (۱۴۲۸) اگر شوہر باہر سے گھر میں آئے ، تواپی بیوی سے اکسالا مُ عَلَیْ گھم کہے ، یا بیوی سبقت کرے؟ اور مصافحہ کرے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۱۳ه)

الجواب: استحباب اس میں ہے کہ مردسلام کرنے میں سبقت کرے۔فقط والله تعالی اعلم

#### مستورات كاآبس ميں مصافحہ كرنا

سوال: (۱۳۲۹) اگر ایک عورت دوسری عورت کو ملے، تو مصافحہ مثل مردوں کے کرے یا نہیں؟ (۱۳۲۳-۱۳۳۰ھ)

الجواب: مصافحہ عنداللقاء سنتِ رجال ہے(۱)عورتیں اگر باہم مصافحہ کریں درست ہے اور اگر نہ کریں قریح حملوم نہیں ہوتا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### سلام،مصافحہ اور معانقہ کرنے کی ترتیب

سوال: (۱۴۷۰) تتلیم ومصافحه ومعانقه تینوں باہم مجتمعًا احادیث سے ثابت ہیں یامنفردًا منفردًا ؟ برتقدیراوّل ترتیب کیا ہے؟ (۱۳۳۸/۴۴۳ه)

الجواب: طبرانى اوربيهي كى روايت مي ب:قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إن المؤمن

(۱) جس طرح ملاقات کے وقت مردوں کے لیے مصافحہ کرناسنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مصافحہ کرناسنت ہے، کیونکہ مصافحہ کی فضیلت میں جواحادیث وارد ہوئی ہیں وہ عام ہیں، اُن میں مردوں کی تخصیص نہیں ہے۔ بہتن زیور میں ہے: عورتوں میں بھی السلام علیم اور مصافحہ کرناسنت ہے، اس کورواج دینا چاہیے، آپس میں کیا کرو۔ (اختری بہتنی زیور، تیسرا حصہ، ص: ۲۷، مسئلہ: ۱۹، باب/ ۳۸: متفرقات)

نیز ایک اور جگہ ارقام فرماتے ہیں: ملاقات کے وقت اس کو (لینی مسلمان کو ) سلام کرے، اور مرد سے مرداور عورت سے عورت مصافحہ بھی کرے تو اور بہتر ہے۔

رورورور کا کا بازی کا بیان بہتی و سام مسلمانوں کے حقوق، نمبر: ۳۱، باب/۲۹: حقوق کا بیان بہتی درورکامل، یا نچواں حصہ ص: ۲۸۷، عام مسلمانوں کے حقوق، نمبر: ۳۱، )

إذا لقى المؤمن فسلم عليه ، وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما ، كما يتناثرورق الشهر (۱) اس حديث سير تيب ابين السلام والمصافح معلوم بهوئى ، اورمعانقة بهى شرعًا درست به (۲) اس كى پچهر تيب ندكورنبيس اور ظاهريه به كه معانقة بهى سلام كے بعد بهوتا به ، اور قائم مقام مصافحه به وجائے گايا اس كے بعد مصافحه بهى بهوتو پچهمضا نقة نبيس به دفظ والله تعالى اعلم سوال: (۱۷۱۱) مصافحه يا معانقة بيس كس كوسبقت كرنى شرعًا ضرورى به؟ (۱۳۳۸/۱۳۳۸هـ) الجواب: جب كوئى مسلمان دوسر مسلمان سے ملاقى بوسلام اور مصافحه سنت به ، اور معانقه بهى درست به ، سبقت جس كى طرف جا به به واس ميں كوئى قير نبيس به وقظ والله تعالى اعلم

#### ملاقات اور رخصت کے وقت مصافحہ کرناسنت ہے

سوال: (۱۲۷۲) مصافحہ صرف آنے کے ہی وقت جائز ہے یا آتے وقت اور جاتے وقت ؟ ہر دوصورت رواہے؟ (۱۲۱/۳۵-۱۳۳۷ھ)

(١) ردّالمحتار: ٣٦٢/٩، كتاب الحظر والإباحة - باب الاستبراء وغيره.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق اليابس من الشّجر في يوم عاصف وإلاّ غفر لهما وإن كانت ذنوبهما مثل زبد البحر (شعب الإيمان للبيهقي: ٣/٣٥٨، باب في مقاربة وموادة أهل الدّين، فصل في المصافحة والمعانقة عند الالتقاء. رقم الحديث: ٨٩٥٨، المطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت)

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ المؤمن إذا لقي المؤمن فسلّم عليه، وأخذ بيده، فصافحه ، تناثرت خطايا هما كما يتناثر ورق الشّجرة (المعجم الأوسط للطّبراني: ١٨٥/١، باب الألف من اسمه أحمد، رقم الحديث: ٢٢٥، المطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت)

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدنية و رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عُريانًا يجر ثوبه، والله إلى عده فاعتنقه وقبّله، رواه التّرمذي (مشكاة المصابيح، ص: ٢٠٠٨، كتاب الآداب – باب المصافحة والمعانقة، الفصل الثّاني)

الجواب: مصافحه آنے اور جانے کے وقت دونوں احادیث سے ثابت ہیں اور سنت ہیں، حصن حمین و غیرہ میں صدیث ہے کہ جس وقت کوئی شخص آنخضرت میل اللہ علیہ وقت کوئی شخص آنخضرت میل اللہ علیہ وستہ و عَمَلِكَ اللہ علیہ وستہ و فقط واللہ تعالی اعلم الحدیث (۱) أو کما قال صلی الله علیه وسلم . فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۴۷۳) آنے اور جانے کے وقت جومصافحہ کرنا سنت ہے وہ دونوں وقت ہے یاصرف آنے ہی کے وقت؟ اور جانے کے وقت کا کیا تھم ہے؛ سنت ہے یا بدعت؟

(DITTY-TO/TOO)

الجواب: ملاقات کے وقت اور رخصت کے وقت (لیمنی) دونوں وقت مصافحہ سنت ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ کذا فی الحصن الحصین فقط والله تعالی اعلم

### مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنامسنون ہے

سوال: (۱۲۷۳) غیرمقلد کہتا ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ناجائز ہے اوراس کا ثبوت کسی حدیث مرفوع سے نہیں ہے مجے بخاری میں جوروایت باب أخذاليدين میں عبدالله بن مسعود ولئے تاہدین مروی ہے وہ حدیث موقوف ہے،اس کا جواب کیا ہے؟ (۱۳۲۵–۱۳۲۵ھ)

الجواب: مصافحه دونوں ہاتھوں سے کرناسنت ہے، چنانچہ شامی میں ہے: والسّنة أن تكون بكتا يديه (۲) اور بخاری شريف میں جوحديث دونوں ہاتھوں سے مصافحه كی ہے وہ عبدالله بن مسعود رضى الله عنه پرموتوف نہيں ہے، بلكه عبدالله بن مسعود رضى الله عنه برموتوف نہيں ہے، بلكه عبدالله بن مسعود رضى الله عنه رسول الله سِلاَ عَلَيْهِ كَافْعُل بيان فرما رہے ہیں، چنانچ الفاظ حدیث به ہیں: و كے فِلى بَيْنَ كَفَيْه : يعنى ميرے ہاتھ آنخضرت سِلاَ اللهُ عَلَيْهِ كَا دونوں ہاتھوں سے مصافحه كرنا ثابت ہوا، دونوں ہاتھوں میں تھالخ تواس سے آخضرت سِلاَ عَلَيْهِ كَا دونوں ہاتھوں سے مصافحه كرنا ثابت ہوا، پس اس کوموتوف كہنا اس غير مقلد كے جہل كى دليل ہے اور امام بخارى رحمہ الله نے بھى اس حدیث

<sup>(</sup>۱) الحصن الحصين، ص: 177، المنزل الرّابع – دعاء رخصة المسافر، وجامع التّرمذي: 1/4/7، أبو اب الدّعوات – باب ما جاء ما يقول: إذا ودَّع إنسانًا.

<sup>(</sup>٢) ردّالمحتار والدّرّالمختار: ٣١٥/٩، كتاب الحظر والإباحة – باب الاستبراء وغيره.

سے مصافحہ دونوں ہاتھوں سے سنت ہونا ثابت فر مایا ہے(۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم سوال: (۱۲۷۵) ہم مقلدین جو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں اس کا ماخذ کون سی حدیث ہے؟ (۲۲/۴۰۰–۱۳۴۷ھ)

الجواب: مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا مسنون ہے، اس بارے میں دوطرح کی حدیثیں ہیں، بعض میں یدین کی تفری ہے اور بعض میں مطلقًا مصافحہ کا ذکر ہے، ایسی حالت میں عمل سلف دیکھا جائےگا۔ عن أبي معمر قال: سمعت ابن مسعود رضی الله عنه یقول: علّمنی النّبی صلّی الله علیه وسلّم و کفّی بین کفّیٰه التّشهّد (الحدیث) امام بخاری صفات نے اپنی صحّح میں الله علیه وسلّم و کفّی بین کفّیٰه التّشهّد (الحدیث) امام بخاری صفات نے اپنی حرجمة میں اس حدیث کوباب المصافحة کے تحت میں تعلیقًا وسندا تکالا ہے (۲) وقال البخاری فی ترجمة عبدالله بن سلمة المرادی حدّثنی أصحابنا یحی وغیرہ عن أبی اسمعیل بن إبراهیم قال: رأیت حماد بن زید و جاء ہ ابن المبارك بمكة فصافحه بكلتا یدیه إلخ (۳) حدیث مذکور اور عمل مذکور میں تصریح ہے کہ مصافحہ کی اسماعی الشامی (۲) القنیة: السّنة فی المصافحة بكلتا یدیه (در مختار) و هاكذا فی الشّامی (۲)

# مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھ ماتھ یا سینے پررکھنا ثابت نہیں

سوال: (۲۷۲) مصافحہ کر کے ہاتھ ماتھ یاسینے کی طرف لے جانا کیسا ہے؟ ایک شخص سنت، دوسرابدعت، تیسرامباح کہتا ہے کون حق پر ہے؟ (۳۲/۲۱۱۳) ہے)

الجواب: دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے، مصافحہ کے بعد ہاتھ ماتھے یاسینہ کی طرف کے جانا ثابت نہیں ہے اور سنت نہیں ہے۔ویصافح بعد السّلام من لقی من الإخوان إلخ (۵)

<sup>(</sup>۱) باب الأخذ باليدين وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه. (صحيح البخاري: ٩٢٦/٢)

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٩٢٦/٢، كتاب الاستيذان ، باب الأخذ باليدين .

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ٢٥٣/٢٢، كتاب الاستيذان - باب الأخذ باليدين، المطبوعة: مكتبة رشيدية ، باكستان.

<sup>(</sup> $\alpha$ ) الدر والرّد: $\alpha$ ( $\alpha$ 2) ، كتاب الحظر والإباحة – باب الاستبراء و غيره .

<sup>(</sup>۵) شرح شرعة الإسلام ،ص: ٣١٢، فصل في سنن المشى وآدابه .

# شخ کے قدموں پر ماتھار گڑنا

سوال: (۱۲۷۷) کیا شخ کے قدموں پر جبہہ سائی (ماتھارگڑنا) یااس کے روبہ روسرزمین پر رکھدینا جائز ہے؟ (۱۵۴۷/۱۵۳۷ھ)

الجواب: درست نہیں ہے، بلکہ حرام اور معصیت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### ماں باپ یا پیرومرشد کے قدم چومنا

سوال: (۱۴۷۸) زید کہتا ہے کہ ماں باپ یا پیرومرشد کے قدم چومنا درست ہے، عمر کہتا ہے کہ اسلام کا طریقہ صحابہ رضوان الله علیہم اجمعین میں مصافحہ تھا، نہ پاؤں پر گر پڑنا اس صورت میں کیا حکم ہے؟ (۱۳۵-۳۵/۱۳)

الجواب: ورمخار میں ہے: و کذا ما یفعلونه من تقبیل الأرض بین یدي العلماء والعظماء فحرام، والفاعل والرّاضی به آثمان، لأنّه یشبه عبادة الوثن إلخ (۱) لپس كسى ك قدم چومنے سے اس وجہ سے احرّ ازكرے كه اس میں تقبیل مذكور كی جو كه حرام ہے مشابہت ہے اور دین كے بارے میں احتیاط لازم ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### ماں باپ اور پیر کی قبر کو بوسہ دینا

سوال: (۱۲۷۹) بوسد ینا قبر مادر، پدر پراور قبر پیر پر جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۲۹۰هـ) الجواب: بوسد یناکسی کی قبر کو درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

قدم ہوسی اور قبر ہوسی کا کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۲۸۰) قدم بوی قبر بوی کے بارے میں فتو کی مفصل ارقام فر مایا جاوے۔ (۱۳۳۸-۳۲/۸۲۱)

<sup>(</sup>۱) الدّرّ المختار مع الرّد: 9/2/4-6 1/4، كتاب الحظر و الإباحة – فصل في البيع .

الحواب: أقول وبالله التوفيق: وفي الجامع الصّغير: تقبيل الأرض بين يدى العظماء حرام، وأنّ الفاعل والرّاضى آثمان كذا في التتارخانية. وتقبيل الأرض بين يدى العلماء والزّهاد فعل الجهّال، والفاعل والرّاضى آثمان كذا في الغرائب، الانحناء للسّلطان أو لغيره مكروه لأنّه يشبه فعل المجوس كذا في جواهر الأخلاطي. ويكره الانحناء عند التّحيّة وبه وردالنّهي كذا في التّمرتا شي(ا) (عالمغيرية: ١٣٦٩) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال: رجل يا رسول الله! الرّجل يلقى أخاه أوصديقه أينجني له، قال: لا، قال: أفيلتزمه و يقبله قال: لا، قال: فيأخذ بيده و يُصافِحه، قال: نعم، أين من مالك رضي الله عنه واله بحك كركن كي قدم بوى كرنا اورقبر بوى كرنائبين عالي بي، جب رواه التّرمذي (١) لي معلوم بواكر جمك كرقدم بوى كرنا بومشابه بالتجود به كيد درست بوسكا بي، ورست بوسكا بي، ورست بوسكا بي، ورست بوسكا بي ورست بوسكا بي الروي و بي الروي و بي التوالي و بي التوالي و بي التوالي و بي التوالي و الروي المناس و بي التوالي و المناس و بي بي ورست بوسكا بي التوالي و بي ا

الجواب: احوط وارج عدم تقبیل رجلین ہے کہ یقبیل بعض صورتوں میں مشابہ بجدہ کے ہوجاتی ہے اور بجدہ اور بحدہ اور در تقبیل ارض بین یدی العلماء والمشائخ برا تفاق حرام و کبیرہ گناہ ہے، بلکہ بعض فقہاء نے اس میں حکم کفر کیا ہے۔ کے ما فی الدّر المختار: و کذا ما یفعلونه من تقبیل الأرض بین یدی العلماء والعظماء فحرام، والفاعل والرّاضی به آثمان لأنّه یشبه عبادة الوثن وهل یکفر؟ إن علی وجه العبادة والتّعظیم کفر، وإن علی وجه التّحیّة لا، وصار آثمًا مرتکبًا للکبیرة و فی الملتقط التّواضع لغیر اللّهِ حرام (۳) (درّمختار) ترجمہ بہہے:

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية: ۵/٣٦٩، كتاب الكراهية – الباب الثّامن والعشرون في ملا قاة الملوك والتّواضع لهم وتقبيل أيديهم أو يد غيرهم إلخ .

<sup>(</sup>٢) جامع التّرمذي: ١٠٢/٢، أبواب الآداب - باب ما جاء في المصافحة .

<sup>(</sup>٣) الدّرّالمختار مع الشّامي:٩/ ٢٦٨- ٢٦٨، كتاب الحظرو الإباحة باب الاستبراء وغيره.

اوراسی طرح وہ جوکرتے ہیں زمین کا چومنا سامنے علماء اور ہزرگوں کے سویہ حرام ہے، اوراس فعل کا کرنے والا اور جواس سے راضی ہودونوں گذگار ہیں، کیونکہ یہ فعل مشابہ ہے بت پرتی کے، اور کیا کا فرہوجا تا ہے بعنی کرنے والا اس فعل کا، سواگر از راوعبادت وتعظیم اس نے علماء وعظماء کے سامنے سر جھکایا ہے اور زمین ہوتی کی ہے تو کا فرہوجا تا ہے، اور اگر بہطریق سلام اور تحیہ کے ایسا کیا ہے تو کا فرنہیں ہوتا اور گذگار مرتکب کبیرہ گناہ کا ہوتا ہے، اور ملتقط میں ہے: فروتی لیمی زمیں ہوت وغیرہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### خانقاه اورآ ستانه كي تقبيل جائز نهيس

سوال: (۱۲۸۲) آستانه وخانقاه اولياء كي تقبيل درست بي ينبيس؟ (۳۲/٦٣٦) ١٣٣٣ه) الجواب: خانقاه وآستانه كي تقبيل جائز نبيس ب- كما في الدّر المختار: وكذا ما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدى العلماء والعظماء فحرام (١) فقط والله تعالى اعلم

### بالغه بیشی کا بوسه لینا کیساہے؟

سوال:(۱۴۸۳) اپنی دختر بالغه کامنه چومنا کیها ہے؟(۱۳۳۳/۲۱۷ه) الجواب: اپنی دختر کا بوسه لینا از راہِ محبت و رحمت درست ہے(۲) اور از راہِ شہوت

(۱) الدّرّ المختار مع الشّامي: ٩/ ٢٧ - ٣٦٨ ، كتاب الحظر والإباحة - باب الاستبراء إلخ. (۲) عن البراء رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي بكر أوّل ما قدمّ المدينة ، فإذا عائشة ابنتُه مضطجعة قد أصابها حُمّى، فأتاها أبو بكرٍ ، فقال: كيف أنتِ يا بُنيّة؟ وقبّل خدها، رواه أبو داوُد (مشكاة المصابيح، ص: ٣٠٢، كتاب الآداب، باب المصافحة والمعانقة، الفصل الثّاني)

فائدة: قيل: التقبيل عَلى خمسة أوجه: (١) قبلة المودّه للولد على الخدّ. (٢) و قبلة الرّحمة لوالديه على الرّأس. (٣) و قبلة الشّفة لأخيه على الجبهة. (٣) و قبلة الشّهوة لمرأته أو أمته على الفم. (٥) و قبلة التّحية للمؤمنين على اليد، وزاد بعضهم: قُبْلَةُ الدِّيانَةِ للحَجَر الأسودِ.

(الدّرّالمختار مع الرّد:٩/٩١م، كتاب الحظر والإباحة - آخر باب الاستبراء وغيره)

حرام ہے(۱) اورموجبِ حرمت مصاہرت ہے(۲) اوراحتر از کرنا اس سے پہلی صورت میں بھی احوط ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# جس سے پاکیزہ محبت ہے اس کا بوسہ لینا

سوال: (۱۴۸۴) زیدکوعمرسے پاکیزه محبت ہونے پراگرده اس کا بوسہ پاکیزه خیال سے کہ جو مفضی إلی فعل قبیح نہیں ہے لیو بے قو جائز ہے بانہیں؟ (۱۳۲۱/۲۱۹ھ) الجواب: یدفعل جائز نہیں ہے کیونکہ فعل فتیج اچھی نبیت سے بھی جائز نہیں ہوتا اور اس میں کوئی اچھی نبیت بھی نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

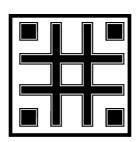

# علم كابيان

# علم دین کی اہمیت وفضیلت

سوال: (۱۲۸۵) زید وعربی اختلاف ہے، زید کہتا ہے کہ تخصیلِ علوم فہبی سے اکثر علاء وطلباء بدکار وطماع ومفلس وسائل ہوجاتے ہیں، اور سوال حرام ہے اور قوم کے لیے باعث نگ ہے، اور تحصیل علوم دنیاوی مثل اگریزی وغیرہ قوم کے لیے باعث فخر وعزت ومال داری ہے، اور اس مال سے آئندہ ہم دین کی مدد کر سکتے ہیں اور تعلیم موجودہ سے عقائد میں خرابی پیدا نہیں ہوتی، چنا نچہ زید نے اس خیال سے اپنے فرزند قریب انتحصیل کو اسلامی مدرسہ سے اٹھالیا، اور علوم دنیاوی میں ڈال دیا اور تاکید نماز، روزہ ترک کردی، عمر کہتا ہے کہ گذر معاش کے واسطے کوئی کسب وہنر بھی کرے اور فع حاجت کے لیے انگریزی بھی پڑھے، اور خصیل علوم دینی جن کی فی زمانہ اشد ضرورت ہے اور فراکش حاجت کے لیے انگریزی بھی پڑھے، اور خصیل علوم دینی جن کی فی زمانہ اشد ضرورت ہے اور فراکش صاحب ہیں ان کاشخل بھی رکھیں، تاکہ آئندہ اس کے عقائد پر اثر بدنہ پڑے، اور خالفین کا شکار ہوجانے سے ہیں ان کاشغل بھی رکھیں، تاکہ آئندہ اس کے عقائد پر اثر بدنہ پڑے، اور خالفین کا شکار ہوجانے سے مفلسی بہتر ہے، دونوں میں سے تی پر کون ہے؟ (۱۹۰۸–۱۳۳۰)

الجواب: اس بارے میں زید کا خیال اوراعتقاد غلط ہے اور قرآن شریف واحادیث کی تعلیم کے خلاف ہے، اور عمرکا قول واعتقاد بالکل صحیح ودرست ہے، رزق کا تکفل حق تعالی فرما چکا ہے: ﴿ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّهِ رِزْقَهَا ﴾ (سورة ہود، آیت: ۲) اور فرمایا: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْحَجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقِ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ يُطْعِمُونِ. اِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزَاقَ ذُوْ الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴾ (سورة داریات، آیت: ۵۸ – ۵۸) پس معلوم ہوا کررزاق مطلق وروزی الرَّزَاق دُوْ الْقُوَّةِ الْمَتِیْنُ ﴾ (سورة داریات، آیت: ۵۸ – ۵۸) پس معلوم ہوا کررزاق مطلق وروزی

رسان حقیقی حق تعالی ہے، اور بہموجب ارشاد: وأجملوا في الطّلب (۱) کے سب حلال کے ذریعہ سے روزی حاصل کرے اور اس کے حاصل کرنے میں اپنا وقت عزیز صرف کرے، اور اس بارے میں فیصلہ حق تعالیٰ کا کافی ہے: ﴿ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (سوره برم، آیت: ۹) ترجمہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جوعلم دین رکھتے ہیں اور وہ جوعلم دین نہیں رکھتے ؟! فقط

### اپنی اولا د کی اصلاح کا طریقه

سوال: (۱۴۸۷).....(الف) اس زمانے میں اگر کوئی شخص کامل الایمان اپنی اولا د کو صراط منتقیم بعنی دینِ اسلام سے مالا مال کرنا جا ہے تواس کے لیے کیا طریقہ ہے؟

(ب) عین الهدایی (۳۲۰/۴) میں کھا ہے کہ علم نااہل کونہ پڑھاوے تا کہ علم ضائع نہ ہوالخ۔ نااہل کون ہے؟ اورا کثر شرفاء نے علوم نہ ہی کو بے کار وحقیر جان کر بے تو جہی اختیار کرلی ہے؛ الیی حالت میں غیرشرفاء کو تعلیم فدہبی دی جاوے یانہیں؟

(ج) زیدا پی اولا دکو صحبت نیک اور علم دین سے روکتا ہے اور ان امور کوغیر ضروری سمجھتا ہے، کیکن صرف فجر اور مغرب کی نماز کی ان کوتا کید کرتا ہے، کیا فقط نماز بغیر علم فرائض وارکانِ نماز اور عقائد اسلامیددار آخرت کے لیے کافی ہوسکتی ہے؟ (۱۳۳۱/۳۱۸ھ)

الجواب: (الف) علم دین پڑھاوے اور صحبتِ صالحین میں رکھے، یہی بڑی اصل ہے اصلاح کی، کما قبل: ع

(ب) سیح ہے کہ نااہل کوعلم نہ پڑھاوے اور جوعلم کی قدر ومرتبہ نہ پہچانے اوراس پڑمل نہ کرے اور علم کوذریع تخ یب دین مخصیل دنیا بناوے، وہ نااہل ہے اور غیر شرفاء جواہل ہوں ان کوعلم سکھانا جا ہیں۔

(۱) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أيّها النّاسُ! اتّقوا الله وأجملوا في الطّلب، فإنّ نفسًا لن تموتَ حتّى تستوفَى رزقَها و إن أبطأ عنها، فاتّقوا الله وأجملوا في الطّلب، خُذُوا ما حلّ و دَعُوا ما حَرُم (سنن ابن ماجة، ص:١٥٥، أبواب التّجارات – باب الاقتصاد في طلب المعيشة)

(٢) ترجمه: الچھی صحبت تجھ کونیک بنائے گی۔

رج) زیدکا قول اور عمل خلاف شریعت کے ہے، ظاہر ہے کھمل بلاعلم کے ناتمام اور ناکافی ہے، اور فضائل علم کے باتمام اور ناکافی ہے، اور فضائل علم کے بشار ہیں، آیت: ﴿ يَوْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ امنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجْتِ ﴾ (سورة مجاوله، آیت: ۱۱) اور العلماء ورثة الأنبياء (۱) وغیرہ احادیث علم کی فضیلت میں کافی ہیں۔

# باپ د نیاوی تعلیم دینا حیا ہتا ہے تو بیٹا کیا کرے؟

سوال: (۱۴۸۷) ایک شخص دین تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور باپ دنیاوی تعلیم دینا چاہتا ہے،اس کو کیا کرنا چاہیے؟ (۳۲/۱۹۰۱) سے

الجواب: تعلیم دین مقدم ہے، اور اس امر میں باپ کی اطاعت ضروری نہیں، بلکہ جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# دین تعلیم کے ساتھ انگریزی تعلیم

سوال: (۱۴۸۸).....(الف) ایک فخص کا خیال ہے کہ وہ ایک عربی مدرسہ ایک ایسی جگہ قائم کرے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ زیر ججویز مدرسہ میں ندوہ کا نصاب جاری کیا جائے یا درس نظامی؟

> (ب) درس نظامی کی صورت میں انگریزی کی تعلیم رکھی جائے تو مناسب ہے یا نہ؟ (۳۲/۹۵۰هـ)

الجواب: (الف-ب) نصاب موافق درس نظامی رکھاجائے، اور اگر ضرورت کے موافق انگریزی کی شاخ بھی رکھی جائے تو نظر بہ حالت زمانہ اس میں بھی کچھ مضا نقتہ ہیں ہے۔ فقط سوال: (۱۲۸۹).....(الف) قوم میں دینی و دنیوی ابتدائی تعلیم لازمی قرار دی جائے؟ (بب ۲۲/۱۰۳۷) قوم اپنے بچوں کوانگریزی تعلیم دے؟ (۲۲/۱۰۳۷) ھ) الجواب: (الف) تعلیم کا التزام بہت ضروری ہے۔ الجواب: (الف) تعلیم کا التزام بہت ضروری ہے۔

(۱) عن أبي الدّرداء رضي الله تعالى عنه ..... قال: فإنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ..... وإنّ العلماء ورثة الحديث (سنن أبي داوُد، ص: ۵۱۳، كتاب العلم – باب في فضل العلم)

رب) شرعًا اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اور تعلیم انگریزی کی ممانعت نہیں ہے مسلحت وقت کی وجہ سے اور ضرورت بیجا ئز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### مدارس کب سے ہیں اور کس نے جاری کیے؟

سوال: (۱۲۹۰) جوہیئت کذائی مدرسوں کی ہمارے زمانہ میں ہے، ایام سابقہ میں بھی یہی طرز تعلیم وتعلم کا تھایا کوئی دوسراطریقہ تھا؟ مدارس کب سے ہیں؟ اورکس نے جاری کیے ہیں؟ طرز تعلیم وتعلم کا تھایا کوئی دوسراطریقہ تھا؟ مدارس کب سے ہیں؟ اورکس نے جاری کیے ہیں؟

# علم دین بہ قدر حاجت سیھنا فرض عین اور ضروری ہے

سوال: (۱۴۹۱)علم کی کتی ضرورت ہے؟ بالخصوص علم تفییر وحدیث وفقہ وغیرہ میں کتنی مہارت چاہیے؟ اس کے لیے متقی ہونا شرط ہے یانہ؟ باوجو دعلم کے اگر تقوای نہ ہوتو قاضی ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳–۳۲/۱۲۴۸)

الجواب: ورمخارش عن: واعلم أن تعلّم العلم يكون فرض عين: وهوبقدرمايحتاج لدينه، وفرض كفاية: وهوما زاد عليه لنفع غيره، ومندوبًا: وهوالتّبحّر في الفقه وعلم (۱) عن عبدالله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ذات يوم من بعض حُجَرِه فدخل المسجد، فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرأون القرآن ويدعون الله، والأخرى يَتَعَلّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: كلٌّ على خير هؤلاء يقرأون القرآن ويدعون الله فإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلّمون ويعلّمون، وإنّما بعثتُ معلّمًا فجلس معهم (سنن ابن ماجة، ص: ۲۰-۲۱، المقدمة — باب فضل العلماء والحتٌ على طلب العلم)

القلب إلخ (۱) اور نيزالى شين عن و تعلّم الفقه أفضل من تعلّم باقي القرآن، وجميع الفقه لابد منه. وفي الملتقط وغيره عن محمّد رحمه الله: لا ينبغي للرّجل أن يعرف بالشّعر والنّحو، لأن آخر أمره إلى المسئلة، وتعليم الصّبيان، ولا بالحساب، لأنّ آخر أمره إلى مساحة الأرضين، ولا بالتفسير، لأنّ آخر أمره إلى التذكير والقصص، بل يكون علمه في الحلال والحرام وما لابد منه من الأحكام إلخ (٢)

الغرض علم دین برقد رحاجت سیکھنا فرض عین اور ضروری ہے، اور اس سے زیادہ نفع غیر کے لیے فرض کفا بہ ہے، اور تبحر حاصل کرناعلم فقہ وغیرہ میں مندوبات میں سے ہے، فرض نہیں ہے، اور دوسری عبارت سے یہ بھی واضح ہے کہ انسان کو حلال وحرام اور ضروریات شرعیہ کاعلم حاصل کرنا ضروری ہے، تغییر وغیرہ میں زیادہ مہارت ضروری نہیں، برقد رحاجت اس کو حاصل کر کے باقی وقت علم حلال وحرام میں صرف کرے، یعنی فقہ کے حاصل کرنے میں، اور تقوای ہر حال ضروری ہے، اور قاضی بھی اس کو بنانا عمدہ ہے جوعلم کے ساتھ تقوی کا بھی رکھتا ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۲۹۲)علم دین سیکھنا جو ہر مردعورت مسلمان پر فرض عین ہے اس کی کیا مقدار ہے؟ آیا کتب احادیث وفقہ وغیرہ فرض عین کی مقدار ہے یا کیا؟ (۱۱۲/۱۳۳۹ھ)

الجواب: برخض پرفرض عين جاناان اموردينيه كائي، جن كاس كوضرورت دين عين بورمثلًا بومثلًا بوقض مكلّف ہے اس كو وضو ونماز كے مسائل جانا اور سيكنا فرض عين بين، اسى طرح جوصاحب نصاب بواس كوزكا قرض مكلّف ہے: واعلم أن نصاب بواس كوزكا قرض عين: وهو بقدر مايحتاج لدينه إلى (٣) اور شامى عين ہو، وفرض عين: وهو بقدر مايحتاج لدينه إلى (٣) اور شامى عين وفرض عين علم الدين والهداية تعلم علم الوضوء والغسل علمى كلّ مكلّف ومكلّفة بعد تعلّمه علم الدّين والهداية تعلم علم الوضوء والغسل والصّلاة والصّوم وعلم الزّكاة لمن له نصاب و الحجّ لمن وجب عليه إلى (٣) والتّحقيق في المطوّلات. فظ واللّه تعالى علم

<sup>(</sup>١) الدّرّ المختار مع الشّامي : ١/١٢١-١٢١/، مقدمة - مطلب: في فرض الكفاية وفرض العين .

<sup>(</sup>٢) الدّرمع الردّ: 1/2 11/2 مقدمة - مطلب : الفرق بين المصدر والحاصل بالمصدر .

<sup>(</sup>٣) الدّر والرّد: ١٢١/١، مقدمة – قبيل مطلب في فرض الكفاية و فرض العين .

سوال: (۱۴۹۳)علم سیکھنا کہاں تک ہر مرد وعورت پر فرض ہے؟ زیداس کا جواب دیتا ہے مسائلِ نماز، روزہ، حج، زکاۃ، حرام حلال میں معلومات ہوجاوے۔اور اردو کی کون کون سی کتابیں پڑھی جاویں؟ تا کہان سب باتوں کی معلومات ہوجاویں۔(۱۳۲۵-۴۳۲ه)

الجواب: زیدکا جواب صحیح ہے، ہرایک مردوعورت پرمسائل نماز وروزہ وغیرہ کا سیکھنا فرض ہے، اورغنی ہونے کی صورت میں مسائل زکاۃ وجج سیکھنا بھی فرض ہے، اسی طرح جو معاملات پیش آویں ان میں حکم شرعی اور مسائل شرعیہ کا سیکھنا فرض ہوجا تا ہے، اور در مختار کا ترجمہ اور دیگر کتب فقہ مثل شرح وقایہ، ہدایہ وغیرہ کا ترجمہ اس بارے میں کافی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# غيراسلامي تهوارول برمدارس اسلاميه مين تغطيل كرنا

سوال: (۱۲۹۳) ریاست ہائے اسلامی کے محکمہ جات اور مدارس میں بہلحاظ عام رعایا اور ملاز مین اور دیگر مصالح چار نوع کی تعطیلیں دی جاتی ہیں: اسلامی، شاہی، عیسائی، ہنودی، لیکن بعض ملاز مین اور دیگر مصالح چار نوع کی تعطیلیں دی جاتی ہیں: اسلامی، شاہی، عیسائی، ہنودی، لیکن بعض تعطیلیں بہاتباع محکمہ جات و مدارس اگریزی وغیرہ مدارس قرآن و حدیث جن میں فرہی تعلیم ہوتی ہولی ہے ہوجاتی ہیں، دریافت طلب بیامر ہے کہ دونوں کی تعطیلیں یعنی عیسائی اور ہنود کی جیسے کہ ہولی دیوالی ہوادن وغیرہ جن کی بنام محض ادائے رسوم فرہبی ہے اور کسی تعلق اور مصلحت کوان میں دخل نہیں دیوالی ہوادن و حدیث میں ہونا شرعا درست ہے یا نہیں؟ (۱۰۱۰/۱۰۱۵ھ)

الجواب: اگر کوئی ضرورت اور مصلحت ہوتو مضا کقہ ہیں ، ورنہ بلاضرورت بہتر نہیں ہے۔ فقط

# ہفتہ وارتعطیل اتو رکور کھنے میں کوئی حرج ہے یانہیں؟

سوال: (۱۴۹۵) به مقام ضلع فیروز پورایک اسلامیه مدّل اسکول ہے، اس کے متعلق اب استادوں اورا کثر ممبروں اور منتظموں کا بیرخیال ہے کہ بجائے جمعہ کے تعطیلِ عام ہفتہ وارا توارکور کھی جائے، اور جمعہ کے دن نصف دن کی رخصت رکھی جائے، اس میں شرعًا کوئی نقص یا حرج تو نہیں ہے؟ (۱۳۴۲/۲۵۳۲ھ)

الجواب: مناسب اورطريقِ سلف صالحين كے موافق يهي ہے كه جمعه و تعطيل ركھي جائے،

باقی اگرکسی مصلحت کی وجہ سے تعطیل اتوار کی ہواور جمعہ کو بہوفت جمعہ تعطیل کی جائے تو شرعًا اس میں بھی پچھ گناہ اورمواخذہ نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# استاذ الاستاذ كى تعظيم

سوال: (۱۴۹۲) کس قدر پڑھانے سے استاد بن سکتا ہے؟ حقِ استاذ والدین کے برابر ہے یا کم وبیش؟ استاذ الاستاذ کی تعظیم مثل استاد کے واجب ہے یانہیں؟ اگر کوئی شخص استاذ الاستاذ کی بے ادنی کرے اور سخت مقابلہ کے ساتھ پیش آئے تو وہ عاتی ہے یانہیں؟ (۱۵۲۹/۱۵۲۹ھ)

الجواب: اس میں کچھتحدید نہیں ہے، قلیل وکثیر جس قدر بھی علم کسی سے حاصل کیا وہ استاد ہوگیا، اور والدین کا مرتبہ استاد سے زیادہ ہے، شامی میں یہ قل کیا ہے کہ جس قدر عالم کاحق جائل پر ہے وہی حق استاذ کا تلمیذ پر ہے(۱) اور استاذ الاستاذ کی تعظیم بھی مثل استاد کے کرے کہ وہ بھی بہ واسطہ استاذ ہے، اور ہے ادبی استاذ یا استاذ الاستاذ کی ممنوع اور حرام ہے، اور عاق کے معنی نافر مانی کے بیں جوکوئی کسی کی نافر مانی کرتا ہے، وہ اس کا عاق ہوتا ہے، کیکن یہ لفظ صرف عقوق والدین کے لیے لیان شرع میں مذکور ہوا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### أستاذكس كوكهتي بين؟

سوال: (۱۳۹۷) کیااستاذاس کو کہتے ہیں کہ جس نے دینی ندمبی تعلیم پڑھائی ہو؟ (۱۳۳۵-۴۳۲)

الجواب: استاذ واجب التعظيم وہي ہے جس نے دینی اور مذہبی کتابیں پڑھائی ہوں۔فقط

#### استاذاور پیرومرشد بدلنا کیساہے؟

سوال: (۱۴۹۸)ایک شخص نے ایک استاد پکڑا، مگراس سے تسلی نہیں ہوئی؛ آیاوہ دوسرااستاد

(۱)حقّ العالم على الجاهل وحقّ الأستاذ على التّلميذ واحد على السّواء إلخ (الشامي: ١٠/٥٥٠٠ كتاب الخنثي – مسائل شتّى)

پکڑسکتا ہے؟ بااس طرح بیعت کی مگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی، اب وہ دوسرے سے بیعت کرسکتا ہے؟ (۱۳۲۸/۳۳۳–۱۳۳۴ھ)

الجواب: دوسرااستاذ پکڑنا توابیا معروف ومروج ہے کہ اس کا اٹکار ہی نہیں ہوسکتا، اکا برسلف نے بہت بہت بہت سے استاذ بنائے ہیں، اور جس قدر زیادہ استاذکسی کے ہوتے ہیں وہ زیادہ معتبر ومعتمد سمجھا جاتا ہے، سلف سے لے کراب تک بیمسئلہ ظاہر و باہر ہے، اس زمانہ کے تمام علماء کود کیھ لیجئے کہ ایک ایک عالم کے متعدد اُستاد ہیں، اسی طرح بیعت میں بھی تھم ہے کہ متعدد مشائخ سے استفادہ بزرگوں نے کیا ہے اور اگر شیخ اوّل سے فائدہ نہ ہوا تو دوسر سے شیخ سے بیعت کی ہے، اب بھی اسی طرح کا سلسلہ جاری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# استاذ زاد ہے بھی لائق ادب وتعظیم ہیں

سوال: (۱۲۹۹) ایک شخص ہمیشہ اپنے مخدوم زادوں سے حسدر کھے اوران کی ایذار سانی میں مدام ساعی رہے، باوجود یکہ وہ جملہ اس سے بہ حیثیت علم و کمال وغیرہ فائق علی وجہ الا کمل ہوں، اور ان کے والد ماجد نے اس شخص کی پرورش روحانی وجسمانی دونوں کی ہو، کیا ان کو استحقاق عقوق بہ علت بعضیت و جزئیت ثابت ہے یانہیں؟ اور بے حرمتی جزومتلزم بے حرمتی کل ہے یانہیں؟ ایس شخص برشر مًا کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۸/۲۵۸)

الجواب: عام عمم ہے کہ سی مسلمان کی تحقیر نہ کرے، اور اس کو ایذ انہ دیوے، اور ہرطرح اس کی خیرخوائی کرے۔ اور صدیث میں ہے: السمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده المحدیث (۱) اور ارشاد خدا تعالی ہے: ﴿ وَلاَ تَلْمِزُوْا انْفُسَکُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْالْقَابِ بِفْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِیْمَانِ وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَاوُلَائِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ (سورہ جَرات، آیت: ۱۱) پُس الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیْمَانِ وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَاوُلَائِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (سورہ جَرات، آیت: ۱۱) پُس استاذ اور عالم کی بالحضوص ایڈ ادبی اور تحقیر اور عیب جوئی حرام اور گناہ کیرہ ہے، اور استاد زادے جو کہ علم وصالح ہیں وہ بھی سختی ادب اور تعظیم کے ہیں، ان کی تو ہیں بھی حرام اور معصیت ہے، اور تو ہین عالم وصالح ہیں وہ بھی سختی النبیّ صلّی الله علیه وسلّم یقول: المسلم من سلم المسلمون الحدیث (الصّحیح لمسلم: ۱/ ۲۸۸، کتاب الإیمان ، باب بیان تفاضل الإسلام و آی آمورہ افضل)

وتحقير بوج شرع كرن والافاس وعاصى ب: شامى بي ب: وفي السمنح عن البزّازية وقال الزّندويسي: حقّ العالم على الجاهل، وحقّ الأستاذ على التّلميذ واحد على السّواء وهو أن لايفتح الكلام قبله، ولا يجلس مكانه وإن غاب، ولا يردّ عليه كلامه، ولا يتقدّم عليه في مشيه إلخ (١) فقط والتّرتعالى اعلم

# د یوبندی عالم رضائی فرقه کوتعلیم دے سکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۱۵۰۰) رضائی فرقہ کومعتقد حضراتِ دیو بند کا شخص تعلیم قرآن شریف دے سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۲۲۹/۱۲۲۹ھ)

الجواب: اگرامیداصلاح کی ہواور بہنیت اصلاح تعلیم دی جائے کچھرج نہیں ہے۔فقط

# موجودہ جماعت ِتبلیغ میں کام کرنے سے

#### درس وندریس اور وعظ ونصیحت بهتر ہے

سوال: (۱۰۵) ایک بزرگ جو جماعت موجودہ تبلیغ کے ساتھ کام کررہے تھے، اب ایک مقام پرخدمت تعلیم پر مامور ہیں، اور مقامی مخلوق ان کے وعظ سے خصوصیت کے ساتھ مستفیض ہوتی ہے، طلباء بھی ممدوح کے طریق تعلیم سے بہت خوش ہیں؛ الیمی صورت میں ان بزرگ کا موجودہ خدمت کو انجام دینازیادہ سودمند ہے یا جماعت تبلیغ میں کام کرنازیادہ اچھاہے؟ (۱۳۲۳/۱۸۲۵ھ)

الجواب: ان کے لیے مشغلہ درس و تدریس و تعلیم علوم دیدیہ ، وعظ وضیحت بہتر ہے ، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے اور جب کہ تیلیغ کے لیے کافی جماعت موجود ہے اور وہ جماعت اس کام کوکر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس صاحب کو اس شعبہ میں جانے اور کام کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ، وہ صاحب یہی کام تعلیم ووعظ کا کرتے رہیں ، دیگر مجالس موجودہ میں کام کرنے سے بھی یہی افضل ہے ، باتی جیسی مصلحت ہواور تقاضائے وقت ہواس کے موافق کام کیا جائے ، کیونکہ بیسب کام اچھے ہیں اور ضروری ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>١) الشّامي: ١٠٥/٥٠، كتاب الخنفي ، مسائل شتّى .

### مدارس میں فن ریاضی سکھانا کیساہے؟

سوال: (۱۵۰۲) سوالات ریاضی طلبه کومدارس اسلامیه میس سکھانا جائز ہے بانہ؟ (۱۵۰۲) سوالات ریاضی طلبہ کومدارس اسلامیه میں سکھانا جائز ہے بانہ؟

الجواب: جائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

علم فقه میں مشغول ہونے کی وجہ سے جماعت ترک کرنا

سوال: (۱۵۰۳) زیدا گرعلم دینی پڑھتا ہے تو جماعت عشاء کی ترک ہوتی ہے، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ (۳۲/۱۷۴۵–۳۲/۱۷)

الجواب: در مخار میں منقول ہے کہ مشغول ہوناعلم فقہ کی تخصیل اور مطالعہ میں بعض علماء نے ترک جماعت کا عذر قرار دیا ہے، لینی من جملہ ان عذروں کے جن کی وجہ سے ترک جماعت احیانا ہوجاوے تو کچھ حرج نہیں ہے، مشغولی علم فقہ کی ہے، لیکن اگر مواظبت ترک جماعت پر کرے تو معذور نہیں، بلکہ واجب التحریر ہے۔ کذا فی الدرّ المعتاد والشّامی (۱) فقط واللّہ تعالی اعلم

نابالغ طلبہ کارمضان کے روزے رکھنا بہتر ہے یاتھسیل علم میں سعی کرنا؟

سوال: (۱۵۰۴) نابالغ طلباء كورمضان كروز كركهنا بهتر به يا درس ميس سحى كرنا؟ جب كروز كركهنا بهتر به يا درس ميس سحى كرنا؟ جب كروز كر كفف سان كوضعف بهوتا بهواوروه تعليم مين معروف ريخ بهول (۳۳/۱۵۲۵ ساسه) المجواب: ورمختار ميس به: وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة لحديث: مُرُوا أولاد كم بالصّلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. قلت: و الصّوم (۱) فلا تحب على مريض .......... وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره ......... إلّا إذا واظب تكاسلاً فلا يعذر، و يعزّر إلخ. (الدّرّالمختار)

ثم اشتغال لا بغير الفقه في ﴿ بعض من الأوقات عذر معتبر (الدّر والرّد: ٢٥٩-٢٥٠، كتاب الصّلاة – باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد)

کالصّلاة علی الصّحیح کما فی صوم القهستانی مُعزیًا للزاهدی. وفی حظر الاختیار: أنّه یؤمر بالصّوم والصّلاة ، ویُنهیٰ عن شرب الخمر لیالف الخیر ویترك الشّر إلخ (۱)اس سے معلوم ہوا کہنا بالغ لڑكوں كا حكم روزے كے بارے میں ما نندنماز كے ہے كہ سات برس كی عمر سے نماز روزه كا حكم كيا جائے اور دس برس كی عمر میں ماركر نماز روزه ركھوا یا جائے ، پس چا ہيے كه رمضان شریف میں بچوں سے خصیل علم كی محنت كم لی جائے ، اسى وجہ سے مدارس اسلامیہ میں عمومًا رمضان شریف كی تعطیل كردى جاتى ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# فقہ پڑمل کرنا عین قرآن وحدیث پڑمل کرناہے

سوال: (۵۰۵) فقہ کی متند ومعتر کتاب قرآن وحدیث کے موافق ہے یانہ؟ اور قرآن و حدیث کے مقابلہ میں فقہ پڑ مل کرنا کیا ہے؟ (۳۳/۸۹۴ س۳/۱۵)

الجواب: فقه خلاصه ہے قرآن وحدیث کا،فقه پرعمل کرناعین قرآن وحدیث پرعمل کرناہے، فقہ کوہی معمول بہ بنانا چاہیے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### فقہ: حدیث کا خلاصہ ہے

سوال: (۲۰۰۱)علم فقہ حدیث کے مطابق ہے یا مخالف؟ (۱۳۴۰/۲۰۰۲ھ) الجواب: فقہ: ثمرہ اورخلاصہ حدیث کا ہے اور عمل کے لیے فقہ ہی متعین ہے۔ فقط واللہ اعلم

# عالم دین کامر تبه حافظ قرآن سے زیادہ ہے

سوال: (۷۰ ۱۵) رحیم کے لڑکے نے قرآن شریف ناظرہ پڑھ لیا ہے، اب رحیم چاہتا ہے کہ بیقر آن شریف ناظرہ پڑھ لیا ہے، اب رحیم چاہتا ہے کہ بیقر آن شریف حفظ کرے اور پھر گھر کے کاروبار میں لگالیا جائے، رحیم کا بھائی کریم کہتا ہے کہ علم دین سیھنے میں کوشش پڑھا نا زیادہ ضروری ہے کیونکہ عدیم الفرصت شخص کے لیے بہتر یہی ہے کہ علم دین سیھنے میں کوشش کرے، ان میں کس کا خیال صحیح ہے؟ اور مرتبہزے حافظ کا زیادہ ہے یا نرے عالم کا؟

<sup>(1)</sup> الدّرّ المختار مع الشّامي: ٢/٢-٤، أو ائل كتاب الصّلاة .

الجواب: كريم كاخيال صحيح ب، نرے حافظ سے نرے عالم كامر تبہ بہت زيادہ ہے۔ فقط سوال: (۱۵۰۸) دو شخص ہيں: ايک حافظ قر آن ہے اور دوسرا عالم ہے، تو ان دونوں ميں كس كار تبدا فضل اور زيادہ فضيلت والاہے؟ (۱۳۲۱/۲۸۲۵)

الجواب: عالم دین کامر تبه حافظ قرآن سے زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے: فضل العالم علی العالم علی العالم علی العالم علی الدناکم (۱) اس طرح دیگرا حادیث سیحے کثیرہ میں فضیلت علم وعلمائے دین کی وارد ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم

### جودس پاروں کا حافظ ہے اس کوحافظ کہنا درست ہے

سوال: (۹۰۹) بنده کوصرف تیسرا حصہ کلام مجید کا حفظ ہے، اور مجھ کو عام لوگ حافظ کہتے ہیں کیا بندہ کو حافظ کہلا ناشر مًا درست ہے یانہیں؟ (۱۱۳۸/۱۳۳۸ھ)

الجواب: جب کہ اس کی طرف سے کوئی طلب اور تمنا حافظ کہلانے کی نہیں ہے اور دوسرے اشخاص اس کو بہوجہ دس پارہ کے حفظ ہونے کے حافظ کہتے ہیں تو اس میں اس شخص پرجس کو حافظ کہتے ہیں تو اس میں اس شخص پرجس کو حافظ ہے ، کیکن اس میں یا حافظ کہنے والوں پر پچھ گناہ نہیں ہے ، آخر حافظ تو ہے اگر چہ بعض کلام اللہ کا حافظ ہے ، کیکن اس کو چاہیے کہ اس امر کو فلا ہر کر دے کہ مجھے پورا کلام اللہ حفظ نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجلان: أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فضل العالم الحديث (جامع التّرمذي: ١/ ٩٨، أبواب العلم – باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة) (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فقيه واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابد رواه التّرمذي وابن ماجة (مشكاة المصابيح، ص:٣٣، كتاب العلم، الفصل الثّاني)

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: نعم الرّجل الفقيه في الدِّين إن احتيج إليه نفع و إن استغنى عنه أغنى نفسه ، رواه رزين (مشكاة المصابيح، ص: ٣٧، كتاب العلم – الفصل الثّالث)

# جوائر کی مکلی ہے اس کو بھی قرآن پڑھانا جا ہیے

سوال: (۱۵۱۰) ایک لڑکی ہکلی ہے کہ الفاظ صاف اس کی زبان سے نہیں نکلتے اس کوقر آن شریف پڑھایا جادے یانہیں؟ (۱۳۲۵–۱۳۳۵ھ)

الجواب: اس کوقر آن شریف پڑھایا جاوے اس کی خلطی کا خیال نہ کیا جاوے ،اور کوشش صحت کی کی جاوے ، شاید کسی وقت حروف صحیح ہوجاویں ، ورنہ وہ معذور ہے ، بہر حال قرآن شریف اس کو پڑھایا جاوے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### آخری منزل سے حفظ قرآن شروع کرانا

سوال: (۱۵۱۱) حفظ کلام الله شریف میں آخری منزل سے شروع کراتے ہیں کیا مصلحت ہے؟ (۱۳۳۳/۱۳۱۳ھ)

الجواب: اخیر منزل سے مہولت کی وجہ سے اول حفظ کراتے ہیں، اگر اَلْمَ سے کیا جائے تب بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# مسلمان بچول كوقرآن كى تعليم پر مجبور كرنا

سوال: (۱۵۱۲).....(الف) يهان اسلاميه مدرسه جاري هم، مين نے رائے دي كه مسلمان بچون كي تعليم قرآن جريه ہوني چاہيے، اگر كوئي مسلمان اپنے بچه كو مدرسه ميں نه جيج تواس كا قطع تعلق كردينا چاہيے، مولوى صاحب نے فرمايا كه دين ميں جرنہيں ﴿ لاّ اِحْرَاهُ فِي الدِّيْنِ ﴾ كيا يہ يح هج؟ (ب) زيد كهم اپنے لڑكے كوقرآن نہيں پڑھاؤں گا تو كيا زيد پر بچھ حدِشرع قائم ہوكتی ہے؟ (۱۵۸۷/۱۵۸۷ه)

الجواب: (الف) مسلمان بچوں کو واقعی اول تعلیم قرآن شریف کی بہت ضروری ہے، پھر عقائد اسلامیہ اور ضروری مسائل سکھانا فرض و واجب ہے، اور یہ بہت اچھا ہے کہ مسلمان اس پر اتفاق کریں کہ جو شخص ایسانہ کرے اس کو تنبیہ کی جائے اور قطع تعلق کی دھمکی دی جائے، اور یہ وہ

ا کراہ نہیں ہے جس کو وہ مولوی صاحب ﴿لاّ اِنحـرَاهَ فِی اللَّینِ ﴾ (سور ۂ بقرہ، آیت: ۲۵۲) سے منع کرتے ہیں۔

(ب) زیداس صورت میں گذگارہے، اس کو تنبیہ کی جائے اور تنبیہ کی صورت وہی مؤثر ہے جو اور کی کے برادری اس پرزورڈ الے کہ بہ صورت انکار تجھ کو برادری سے خارج کردیا جائے گا۔ فقط

#### حافظ کوقرآن بادندر ہتا ہوتو کیا کرے؟

سوال: (۱۵۱۳) میں نے قرآن شریف حفظ کیا تھا، گراب بیرحال ہے کہ یاد کرتا ہوں، اور پھر بھول جاتا ہوں اور پھر بھول جاتا ہوں اگر بجائے حفظ کرنے کے روز اند دیکھے کرمنزل پڑھ لیا کروں تو مجھ پر پچھ گناہ تو نہ ہوگا؟ (۱۳۲۳/۲۹۱۲ھ)

الجواب: آپ دیکھ کر قرآن شریف روزانہ پڑھتے رہیں یہی کافی ہے، اور اس میں گناہ قرآن شریف کے بھولنے کاندرہے گا(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

# فناولی عالم گیری معترکتاب ہے

سوال: (۱۵۱۳)'' فآوی عالم گیری''معتبر کتاب ہے بانہ؟ (۱۲/۹۲۱س) الجواب: '' فآوی عالم گیری''معتبر کتاب ہے، باقی اس میں سب قتم کی روایات منقول ہیں، جوروایت دوسر مے معتبر فآوی کے موافق ہے اس برعمل کیا جاوے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# بہشتی زیور کے مسائل برعمل کرنایا فتو<sup>ا</sup>ی دینا

سوال: (۱۵۱۵) زید کہتا ہے کہ جب تک کسی عالم و فاضل متندیا مدرسہ سے کسی کواجازت افتاء نہ ہو، اس کو' بہتتی زیور'' کے مطالعہ سے فتوای دینا جائز نہیں، بالخصوص اس کوجس نے'' بہتتی

(۱) إذا حفظ الإنسانُ القرآنَ ، ثمّ نسِيَه ، فإنّه يأثم، و تفسير النّسيان: أن لا يمكنه القراء ة من المصحف (الفتاوى العالمغيرية: ٥/١٣٠ ، كتاب الكراهية – الباب الرّابع في الصّلاة والتّسبيح إلخ)

زیور' کسی عالم سے پڑھا بھی نہ ہو، بلکہ دوسروں کوفتوٰی دینا تو در کنارخوداس کو بھی بعض مسائل پر جب تک کسی عالم کی طرف رجوع نہ کرے مل کرنا درست نہیں ہے، بکر کہتا ہے کہ' بہتی زیور' اکثر مسائل حفیہ پرمشمل ہے، اس وجہ ہے جس شخص کے پاس' بہتی زیور' ہواور وہ اس کو دیکے کرخود ممل کرے، یا دوسروں کومسائل بتاوے یا فتوٰی دیتو کوئی حرج نہیں ہے، اور مولوی اور' بہتی زیور' ویکھنے والے میں صرف فرق یہ ہے کہ وہ عربی جانتا ہے اور ینہیں جانتا؟ (۱۳۳۵/۲۹ھ)

الجواب: ‹‹بہت زیور' میں اکثر مسائل مفتی بہا درج ہیں،اور وہ اسی لیے لکھے گئے ہیں کہ و کیھے والے اور مطالعہ کرنے والے ان پرخود مل کریں،اور حسب موقع دوسروں کو ہتلاویں،البتہ یہ ضرور ہے کہ جس مسئلہ میں شبہ ہو یا اختلاف ہواس کو سی عالم سے تحقیق کرلیں،اور یہ بھی ضرور ہے کہ مطالعہ کرنے والا سمجھ دار ہواور فہم مطلب میں غلطی نہ کرے، بہت سے مسائل اس میں ایسے صاف اور سلیس ہیں کہ ان کو سمح خواور پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کو سمجھنا اور پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کو سمجھنا ور پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور بحر کے قول میں بھی مبالغہ ہے، اس کی خود چاہیے، بہر حال علی الاطلاق زید کا قول صحیح نہیں ہے، اور بکر کے قول میں بھی مبالغہ ہے، اس کی خود مصنف ِ 'دبہت کی تاکید فرماتے ہیں کہ ان مسائل کو کسی عالم سے پڑھ لے، سوبعض مسائل میں قریر کے قول میں بھی شبہ واختلاف ہو، میں قریر کے قط واللہ تعالی اعلم اسی بڑھیل اس علم کی ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# طحطاوی: فقہ فی کی معتبر کتاب ہے

سوال: (۱۵۱۷) اگر کوئی شخص حنفی طحطا دی شریف کا انکار کرے، اوریہ کہے کہ یہ کتاب بالکل غلط ہے، اور گاہ بہ گاہ اپنے ندہب سے انکار کرتار ہتا ہے وہ شخص شرعًا فاسق ہوگا یانہیں؟

(@PFT/TY90)

الجواب: طحطا وی شریف فقد حنفیه کی معتبر کتاب ہے در مختار کی شرح ہے، جیسا کہ شامی بھی در مختار کی شرح ہے، جیسا کہ شامی بھی در مختار کی شرح ہے، البتة اگر بعد تحقیق کوئی مسئلہ اس کا مرجوح معلوم ہواور شخصی نہ ہوتو میمکن ہے اور بیٹے قیق عالم کا کام ہے، بہر حال مطلقاً اور بلا تحقیق ان کا مرجوح معلوم ہواور شخصیت ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم انکار کردینا نہایت جہالت کی بات ہے اور فسق ومعصیت ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### مسكه فقه كي معتبر كتب سے بتلانا حابيہ

سوال: (۱۵۱۷) جب که احادیث سے مسئلہ نکال کر دکھلا یا جائے ، خالف کیے کہ بیا جتہادی مسائل کی کتابیں ہیں ان کا کیا ہے ، اس بارے میں کیا تھم ہے؟ (۱۳۴۳/۱۵س) الجواب: مسئلہ ہمیشہ کتب فقہ معتبرہ سے بتلا نا چاہیے ، یعنی کتب فقہ معتبرہ میں جس مسئلہ کو مفتی بہالکھا ہے وہ بتلا نا چاہیے ، اورا نکاراس کا جہل اور معصیت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### چېل حديث پر هنااورسانا

سوال: (۱۵۱۸)'' چہل مدیث' کواگر کوئی اردوخواں لفظ لفظ جس طرح سے کتاب میں لکھا ہے، کسی کوسناوے اور مجمع میں پڑھے جائز ہے کہ نہیں؟ (۱۳۳۵/۵۱ھ) الجواب:'' چہل مدیث' کے پڑھنے میں اور سنانے میں کچھ حرج نہیں ہے، اور اردوخواں بھی اگراس کو پڑھے گا اور سناوے گا،اور کمل کرے گا، ثواب حاصل ہوگا۔فقط واللہ تعالی اعلم

# جمله اقوام نبي آخر الزمال محمد مِلليُعْلَيْمُ كي امت بين

سوال: (۱۵۱۹) ایک شخص کی زبانی معلوم ہوا کہ جملہ اقوام موجودہ روئے زمین پنیمبر آخرالزماں کی امت ہیں اور وہ سب کے نبی ہیں،اگر میرچے ہے،تو ان لوگوں کو جوہنود وغیرہ ہیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ (۳۲/۲۵۴۲–۱۳۳۳ھ)

الجواب: قرآن شریف میں ہے: ﴿ وَمَآرُ سَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ ﴾ (سورة سباء آیت: ۲۸)

اس سے معلوم ہوا کہ آنخضرت سِلَالْمُعَلِیمُ سب آدمیوں کی طرف بھیج گئے ہیں، بلکہ جنات کی طرف بھی بھیج گئے ہیں اور آپ سب کے نبی ہیں، کیکن جوان میں سے آپ پر ایمان لا یا اور اسلام کو قبول کیا وہ مؤمن مسلمان ہوا، اور جنتی ہوا، اور جس نے آپ کے دین کو قبول نہ کیا وہ کا فر اور جہنمی ہوا۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ امت دوقتم کی ہے: ایک: '' امتِ دعوت' اس میں سب روئے زمین کے آدمی وغیرہ شامل ہیں لیعنی آپ نے سب کو اسلام کی طرف بلایا ہے، دعوت کے معنی

ہلانے کے ہیں(۱) دوسری:''امتِ اجابت'' وہ وہ ہے کہ جس نے آپ کے دین کو قبول کیا اور ایمان لائی۔فقط واللہ تعالی اعلم

### تخليق كائنات كاراز

سوال: (۱۵۲۰) خدائے تعالی نے جوخلقت کو پیدا کیااس میں کیا حکمت ہے؟ (۱۵۲۰–۱۳۳۳ھ)

الجواب: حكمت ال مين اظهارا في رحمت كالمدكائ كرن كساته في تعالى از لا وابداً متصف عن نيز اظهار جود وكرم ورحم غير مثنا بى عب كرجو بندول كساته عدمت أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إنّ الله كتب كتابًا قبل أن عنه يقول: إنّ الله كتب كتابًا قبل أن يخلق المخلق: إنّ رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. متّفق عليه (٢)

#### عشق مجازی کے کیامعنی ہیں؟

سوال: (۱۵۲۱)' معشق مجازی'' کسے کہتے ہیں؟ (۳۳/۱۳۲–۱۳۳۴ھ)

الجواب: "عشق مجازی" دُنیااور دُنیا کی چیزوں کے ساتھ محبت کرنا ہے بیشر عَامنع ہے ، محبت اللہ اور سول اللہ مِنالِنَّ اللَّمِنَ اللہ مِنالِنَّ اللَّمِنَ الله مِنالِنَّ الله مِنالِنَّ الله مِنالِقَ الله مِنالِقَ الله مِنالِق عَلَمَ الله اور سول الله مِنالِق عَلَمَ الله اور سول الله مِنالِق مِنالِ الله مِنالِق مِنالِق مُنالِق مِنالِق مِنالِقَ مِنالِقَ مِنالِقِيلِ مِنالِق مِنالِق مِنالِق مِنالِق مِنالِ مِنالِقِيلِيل

#### مکروہ کے معنی

سوال: (۱۵۲۲)جن باتول کوعلاء "مکروه" فرماتے ہیں تو مکروه کے کیامعنی ہیں؟ (۲۰۹۲/۲۰۹۲ه)

(۱) مگر اصطلاح میں امتِ دعوت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو اسلام کی دعوت دی جارہی ہے، مگر ہنوز انہوں نے دعوت قبول نہیں کی ، صرف وہ امت دعوت ہیں ، اور جنہوں نے دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہوگئے وہ امتِ اجابہ (لبیک کہنے والی امت) ہے۔ ۱۲ سعید احمد پالن پوری

(٢) صحيح البخاري: ٢/١١٤، كتاب الرّد على الجهميّة وغيرهم التّوحيد باب قول الله ﴿ بَلْ هُوَ قُرْ آنٌ مَجِيْدٌ . فِي لَوْحٍ مَحْفُوْظِ ﴾ إلخ. والصّحيح لمسلم : ٢٥١/٢، كتاب التّوبة، باب سعة رحمة الله تعالى، و إنّها تغلب غضبه . الجواب: '' مکروہ''کے بیمعنی ہیں کہاس کا کرنا اچھانہیں، اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو گنہ گار ہوگا،اوربعض کراہت سے کراہت تحریمی مراد ہوتی ہے اس کا مرتکب گنہ گارہے(۱) فقط واللہ اعلم

# ٱنخضرت مِلانْيَايَامُ كُولُم لدنى تفااورعلم لدنى كمعنى

سوال: (۱۵۲۳) جناب رسول الله ﷺ کو'' علم لدنی'' تھایانہیں؟ اور''علم لدنی'' کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اوراصطلاحی معنی کیا ہیں؟ (۱۱۹۰–۱۳۳۴ھ)

الجواب: "علم لدنی" یہ ہے کہ تق تعالی اپنے پاس سے سی کو علم عطافر ماوے، اسباب ظاہری اور کسب و تعلم کو اس میں دخل نہ ہو، سوآ مخضرت میں اللہ یے گئے کو "علم لدنی" بدر جد اکمل واتم حاصل تھا اور بیر سے لکھے آپ کو علم اولین و آخرین عطافر مایا گیا تھا۔ کما قال العارف رحمه الله:

یتے کہ ناکروہ قرآل درست ، کتب فائد چند ملت بھست (۲)

اور بیام مسلم عندالکل ہے، زیادہ کھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لغوی اور اصطلاحی معنی ' علم لدنی ' کے بہی ہیں جواو پر کھے گئے، اور دراصل بیاصطلاح ماخوذ ہے آیت کر بہہ سے جودر بار ہ خضر وارد ہے: ﴿ فَوَ جَدَا عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ وَنَا عِنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ حَمَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

(۱) المكروه: ما هو راجح الترك فإن كان إلى الحرام أقرب تكون "كراهة تحريمية "، و إن كان إلى الحرام أقرب تكون "كراهة تحريمية "، و إن كان إلى الحرمة أنّه يستحقّ فاعله العتاب، و معنى القرب إلى الحرمة أنّه يستحقّ فاعله العتاب، بل يستحقّ تاركه أدنى الثّواب. (قواعد الفقه، ص:۵۰۳ الرّسالة الرّابعة: التّعريفات الفقهيّة)

(۲) ترجمہ: ایسے پتیم کہ پڑھے بغیر کتنے نہ ہوں کے کتب خانے دھوڈ الے۔ (لیمنی آپ مِنْ اللَّهِ اَلَّهُ اَسْتَادَ ا سے تعلیم حاصل نہیں کی پھر بھی اللہ تعالی نے وہ علم دیا جس نے پچھلے تمام نہ ہبی علوم منسوخ کردیئے ) (بوستاں سعدیؓ ،ص:۵، درنعت سرور کا کنات علیہ افضل الصلوات) 

#### فاسق کس کو کہتے ہیں؟

سوال: (۱۵۲۴) شریعت میں فاسق کس کو کہتے ہیں؟ (۱۳۲۸/۲۳۵هـ) الجواب: مرتکب گناہ کبیرہ کا شرعًا فاسق ہے(۱) فقط والله تعالی اعلم

# متقدمين اورمتأ خرين كي تعيين

سوال: (۱۵۲۵) متقد مين اور متاخرين سے كون كون لوگ مرادين؟ (۱۵۲۵) متقد مين اور متاخرين سے كون كون لوگ مرادين؟ (۱۵۲۵) ميں مجتدين الجواب: روالحتار ميں طبقات فقهاء بيان فرمائي بيں، وه كل سات طبقي بي، جن ميں مجتدين اور مقلدين محض بھی شامل بيں، پس ان دونوں طبقوں كو خارج كركے پائج طبقے باقی رہے، ان ميں سے آخر طبقہ كی نسبت كھا ہے: والسّادسة طبقة المقلّدين القادرين على التّمييز بين الأقوى والقوى والمقوى والمضيف وظاهر السمنه والرّواية النّادرة كأصحاب المتون المعتبرة من السمتاخرين، مشل صاحب الكنز وصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع وشانهم أن لا ينقلوا الأقوال المردودة والرّوايات الضّعيفة (٢) الغرض بيطقه اور ان سے قبل كا طبقہ متاخرين كا ہے، اور طبقہ جبہدين فی المسائل كا جن ميں امام خصاف اور امام طحاوی اور البو المحن كرخی اور شمس الائم محلوانی اور شمس الائم مرتفی اور فخر الاسلام بردوی اور فخر الدين قاضی خان كو المحن بين عاض و شاركيا ہے (٣) طبقہ مثائخ متقد مين كا ہے، باقی درميان کے طبقات ميں اضافی تقدم وتاخر ہے مثلاً شاركيا ہے (٣) طبقہ مثائخ متقد مين كا ہے، باقی درميان کے طبقات ميں اضافی تقدم وتاخر ہے مثلاً

<sup>(</sup>۱)قوله: (وفاسق)من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعلّ المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزّاني، وآكل الرّبا ونحو ذلك (ردّالمحتار: ٢٥٥/٢، كتاب الصّلاة – باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد)

<sup>(</sup>٢) ردّالمحتار:١/١٢١، مقدمة – مطلب في طبقات الفقهاء .

<sup>(</sup>٣) الشّالثة: طبقة المجتهدين في المسائل الّتي لا نصّ فيها عن صاحب المذهب، كالخصّاف، وأبي جعفر الطّحاوي، و أبي الحسن الكرخي، وشمس الأئمة الحلواني، و شمس الأئمة السَّرخسي، وفخر الإسلام البزدوي، وفخر الدين قاضي خان، و أمثالهم =

۔ جوفقہاء ہمارےاعتبار سے متقد مین ہیں وہ متقد مین کےاعتبار سے متأخرین ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### سيدكى تعريف

سوال: (۱۵۲۷)''سید'' کی تعریف سے مطلع کریں۔ (۲۰۰۷–۱۳۴۷ھ) الجواب: ''سید'' وہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولا دمیں ہوں، اگر چہ غریب ہونے کی وجہ سے اس کی رشتہ داری وغیرہ سا دات میں نہ ہو، بایں ہمہ جو شخص قوم سے''سید'' نہ ہواور وہ اپنے آپ کو''سید'' کیے وہ شخص گذگار ہے اور حدیث شریف میں ایسے شخص کے تن میں وعید شدید وار د ہوئی ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# ابلیس فرشتہیں بلکہ جن ہے

سوال: (۱۵۲۷) ایلیس از ملائکه یا از جنات ہے؟ ردالحتار میں تو از ملائکہ معلوم ہوتا ہے۔ (۱/ ۱۷) (۱۳۳۵/۱۱۸۲)

الجواب: رائح يمى بكرابليس جن ميں سے به ﴿ كُانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ وَبِهِ ﴾ (سورة كهف،آيت: ٥٠) اس باب ميں نص ب، روالحتا ركايه مطلب نهيں ہے كہ وہ ترجيح دے رہ بيں ملائكہ سے ہونے كو، بلكه مطلب ان كابيہ كه بناءً على أنّه من الملائكة على ما قال البعض: يصدق أنّ الملائكة يصدر منهم الخطاء والزّلل (٢) فقط والله تعالى اعلم

= فإنّهم لايقدرون على شيء من المخالفة لا في الأصول ولا في الفروع ، لكنّهم يستنبطون الأحكام في السمسائل الّتي لا نصّ فيها على حسب الأصول والقواعد. (الشّامي: ١٩٥/١، مقدمة – مطلب في طبقات الفقهاء)

(۱) عن سعد رضي الله عنه قال: سمعتُ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنّه غير أبيه، فالجنّة عليه حرام الحديث (صحيح البخاري: ١٠٠١/٢، كتاب الفرائض - باب من ادّعى إلى غير أبيه)

(٢) وفي الشّامي: و إنَّما عبر بها (شعائر) هنا و فيما تقدّم بخصائص، لأنّ النّسيان من خصائص الإنسان، والخطأ والزّلل يكون منه ومن غيره حتّى من الملائكة، كما وقع لإبليس بناءً على أنّه منهم إلخ (الدّرّ والرّدّ: / ٩٢ - ١٩، تقديم المؤلف - مطلب: أفضل صيغ الصّلاة)

### اشیاء میں اصل اِباحت ہے

سوال: (۱۵۲۸) يه جومسكه مختلف فيه ما بين العلماء بكراصل اشياء مين اباحت به يا حرمت يا توقف؟ يه اختلاف قبل البعثت به يا بعد البعثت؟ يا قبل البعثت اوربعد البعثت دونون؟ اس مين حق قول كون سام؟ نيز اصل اشياء مين اباحت به ياحرمت يا توقف؟

(p1rra/11rg)

الجواب: قبل البعث احكام كى تكليف بى نهيں ہے، للذا يه اختلاف بعد البعث بى متصور موسكتا ہے، اور راج عند البعث بى متصور موسكتا ہے، اور راج عند الحفيد يبى ہے كه اصل اشياء ميں اباحت ہے، ليكن جس ميں نص وار دہوگى، اس ميں به موجب حكم شارع مل ہوگا، اور جس ميں شارع النظيم نے سكوت فرمايا اس ميں اباحت اصل ہے۔ شامى ميں ہے: وصرّح في التّحريو بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشّافعية . اهد() (شامى: ا/ اے) فقط واللّه تعالى اعلم

جوروحیں اب تک وجود میں نہیں آئیں وہ کہاں ہیں؟

سوال: (۱۵۲۹) جوارواح اب تک وجود مین نہیں آئیں کہاں ہیں، برزخ میں یااورجگہ؟ (۱۳۳۵/۳۳۹)

الجواب: ان ارواح کے مقام کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

خانهٔ کعبهاورمساجد کوالله کا گھر کہنے کی وجہ

سوال: (۱۵۳۰) خانهٔ کعبہ کو ہیت اللّه شریف یعنی خدا کا گھر کس لحاظ ہے کہتے ہیں؟ (۱۳۳۲/۱۱۹۳)

الجواب: مسجدوں کو بھی اللہ کا گھر کہتے ہیں اور خانۂ کعبہ بھی اللہ کا گھرہے، اس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(١) حاشية ابن عابدين: ١/١٩٩، كتاب الطّهارة – مطلب: المختار أنّ الأصل في الأشياء الإباحة .

# احکام شرعیه کوقبول وا نکار کرنے کے اعتبار سے مردوزن میں کوئی فرق نہیں

سوال: (۱۵۳۱) زیدم داور عورت میں فرق فطرة ظاہر کرتا ہے کہ مرد میں احکام شرعیہ کے قبول کرنے کا مادہ ہے، مثلاً مرد کوضیفی میں رعشہ سرسامنے کی جانب ہوتا ہے، جس سے اقرار احکام فداوندی ظاہر ہوتا ہے، اور عورت کا رعشہ سرچپ وراست کی (دائیں، بائیں) جانب ہوتا ہے جو علامت انکار ہے۔ عرکہتا ہے کہ مرداور عورت میں مطلقاً فرق نہیں جیسا کہ آیت: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ اَمْشَاجِ الآیة ﴾ (سورہ دہر، آیت: ) میں ہے؟ (۱۳۲۱/۹۷ه)

الجواب: زیدکا قول اوردلیل مثالی اس کی غلط ہے، عمر کا قول سیحے ہے: إنسما النساء شقائق السرّ جال وارد ہے(۱) جواحکام مردول کے ہیں وہی عورتوں کے ہیں، البتہ عورتوں کے لیے جوبعض احکام مخصوص ہیں وہ شریعت میں ذرکور ہیں، اور نقصانِ دین اور نقصانِ عقل عورتوں کا بھی نصوص میں وارد ہے(۲) فقط واللہ تعالی اعلم

#### د بواور بری کا وجودنصوص سے ثابت ہے

سوال: (۱۵۳۲) د بواور پریان بین یانهین؟ مین انکار کرتا مون (۱۲۷۸ میر) سوال

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلّى الله عليه وسلّم عن الرجل يجد البلّل ولا يخد البلّل ولا يختسل ......فقالت أمّ سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نعم! إنّما النّساء الحديث (سنن أبي داوُد، ص: ٣١، كتاب الطّهارة – باب في الرّجل يجد البلّة في مَنَامِدٍ)

(٢) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشرالنساء ! تَصَدَّفُنَ و أَكُثِرُن الاستغفار، فإنّي رأيتكنَّ أكثر أهل النّار، فقالت امرأة منهنّ جَزْلَة: و ما لنا يا رسول الله! أكثر أهل النّار؟ قال: تُكُثِرُنَ اللّعنَ و تَكُفُرُنَ العشيرَ، ما رأيتُ من ناقصات عَفْلِ و دينٍ أغلَبَ لِذِي لَبٍ منكنّ ، قالت : يا رسول الله! و ما نقصان العقل من ناقصات العقل، و اللّدين؟ قال : أمّا نقصان العقل، فشهادة امرأتين تَعْدِلُ شَهادة رجلٍ ، فهذا نقصان العقل، و تَمُكُتُ اللّيالي ما تُصَلِّى وتُفْطِر في رمَضان؛ فهذا نقصان الدّين. (الصّحيح لمسلم: ١٠/١، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان)

الجواب: دیواور پری جنات ہیں،اور جنات کا وجو دنصوص سے ثابت ہے(۱) اس کا انکار نہ کرنا چاہیے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# پہلے، دوسرے اور تیسرے کلمے کی حقیقت

سوال: (۱۵۳۳) مثلًا اوّل کلمهٔ طیبه، دوسراکلمهٔ شهادت، تیسراکلمهٔ تبجیدالخ ان کارواج کب سے ہوا؟اوران کوکہاں سے اشنباط کیا؟ (۳۳/۱۶۰۳–۱۳۳۴ھ)

الجواب: احادیث میں بیکلمات اوران کا ثواب وارد ہواہے، چونکہ مضمونِ توحید وایمان و اسلام ان میں ہے، اس وجہ سے علماء نے ان کا نام کلمات رکھا،اول دوم وغیرہ بیاحادیث میں وارد نہیں ہے، محض یاد کرنے کرانے کے لیے اور تعداد بتلانے کے لیے مقرر کرایا گیاہے،اس کی پچھ ضرورت نہیں ہے،اصل کلمات یاد ہونے چاہیے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# بسم الله كے بجائے "ناظم جہال" كھنا

سوال: (۱۵۳۴) ایک شخص بجائے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم کے اپنی ہرتحریر کے شروع میں نام "ناظم جہاں" تحریر کرتا ہے اور اپنی جماعت کے ہر متنفس کو یہی طریقہ سکھلا کرسب سے اس کاعمل درآ مدکر ارباہے کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲–۳۳/۱۵۳۷ھ)

الجواب: الي عادت كرليناطرين سنت كفلاف هـ، اگرچة كريش لانابىم الله الرحمان الرحيم كا بريك خط ميل ضرورى نهيل هـ، زبان سے كهد لينا ابتدائه كام ميل بھى كا فى هـ، لين اگر تحريركر عن توكيد ان متبرك الفاظ كوچھوڑ كر دوسر على تحريركر عن توكيد ان متبرك الفاظ كوچھوڑ كر دوسر على الفاظ اپنى طرف سے اختر اع كرنا اچھائيس مهـ باقى إندما الأعمال بالنيّات و لكلّ امرى الفاظ اپنى طرف سے اختر اع كرنا اچھائيس مهـ باقى إندما الأعمال بالنيّات و لكلّ امرى الفاظ اپنى طرف من الْجِنّ مَعُولًا المَينَى الْإِنْسِ وَالْجِنّ يُوْجِى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ ذُخُونُ فَ الْفَوْلِ عُرُورًا الآية ﴾ (سورة انعام ، آيت: ١١) ﴿ وَكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْنَ الْجِنّ فَقَالُوْ آ إِنّا اللهُ اللهُ مَعْنَ الْجِنّ فَقَالُوْ آ إِنّا اللهُ اللهُ اللهُ عَجَبًا ﴾ (سورة جن ، آيت: ١٤) ﴿ قُلُ اللهُ عِنَ اللّهِ اللهُ اللهُ عَجَبًا ﴾ (سورة جن ، آيت: ١٤) وقال تعالى: ﴿ اللّهِ اللهُ يُولُولُ فَي صُدُورِ النّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ ﴾ (سورة ناس ، آيت: ١٤)

ما نوی ( بخاری: ۲/۱) فقط والله تعالی اعلم

# عالم ہوکڑمل نہکرنا

سوال: (۱۵۳۵) اگر علم حاصل کر کے مل نہ کریں تو ان کے واسطے کیا وعید آئی ہے؟ (۱۳۳۲-۳۳/۳۲۳)

الجواب: عالم ہوکرعمل نہ کرنا موجب سخت وعید کا ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

### علمائے سوء سے عام مسلمان بہتر ہیں

سوال: (۱۵۳۷) ایک جلسه میں ایک شخص نے بید کہا کہ بعض عوام بعض عالم سے بہتر ہیں، بیہ کہنا کیسا ہے؟ (۱۵۷۷/۳۳۳–۱۳۳۴ھ)

الجواب: مدیث شریف ہے: شر الشّر شراد العلماء (الحدیث) (۲) کہ جوعالم برے ہیں وہ تمام بدوں سے بد ہیں، پس جزیرا س شخص قائل کا صادق رہا، جب کہ بعض علماء جوعلمائے سوء کہلاتے ہیں سب سے برتر ہوئے، توعوام ان سے بہتر ہوئی (۳) فقط واللّہ تعالی اعلم

# اظہارِق سے چشم پوشی کرنا

سوال: (١٥٣٧) اظهارت سے چشم پوشی کرنا اور مسئلہ بوچھنے پر باد جودعلم اور قدرت کے ق

(۱) عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: إن من أشرّالنّاس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه ، رواه الدّارمي (مشكاة المصابيح، ص: ٢٠، كتاب العلم ، الفصل النّالث) (٢) عن الأحوص بن الحكيم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الشّرّ، فقال: لا تسئلوني عن الشّرّ و سَلُوني عن الخير، يقولها ثلاثًا ثمّ قال: إن شرّ الشّرّ الحديث. (مشكاة المصابيح، ص: ٢٠، كتاب العلم – الفصل النّالث) إن شرّ الشّرّ الحديث. (مشكاة المصابيح، ص: ٢٠، كتاب العلم – الفصل النّالث) (٣) مرلوك ايك فلطى كرتے بين، بعض عوام سن صالح فردمراد ليتے بين، اور بعض عالم سن طالح (بد) محرمواز نه كرتے بين يوضح نبين، جبعوام بين سے صالح فردليا ہے توعلاء بين سے بحى صالح فردكولينا چاہيے، محرمواز نه كرنا چاہية قاس جملم كا فرائل الله بين علم كا فرائل الله بين الله عندا هم يالن يورى

نه بیان کرنا کیسا ہے؟ (۱۱۲۰/۱۳۳۷ھ)

الجواب: سخت گناه ب- حديث شريف ميں ب: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من سئل عن علم علمه، ثم كتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من النّار (۱) پس باوجود علم اور قدرت على الجواب اور بلا عذر قوى كن بتلا و كا، تواس وعيد كامستوجب موكا فقط والله تعالى اعلم

# مہتم کے منع کرنے کے باوجود طلبہ سے خدمت لینا

سوال: (۱۵۳۸) استاذاگر ملازم مدرسہ ہے تو شاگر دوں سے خدمت لینے کے لیے ہم می کی اجازت کی ضرورت ہے یانہیں؟ (۳۳/۱۹۳۲ه)

الجواب: مہتم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم سوال: (۱۵۳۹) اگر مہتم مدرسہ منع کرے تب بھی استاد کو طلبہ سے کام لینا، خدمت کرانا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۱۹۷ه)

الجواب: طلبہ کواستادی خدمت کرنا درست ہے، ہتم مدرسہ کے منع کرنے کواس میں پچھ دخل نہیں ہے۔ (۲) فقط واللہ تعالی اعلم

#### درس کے دوران دوسرا کام کرنا

سوال: (۱۵۴۰).....(الف) کمتب قرآنی میں مدرس ہاتھ سے پچھکام کرسکتا ہے یانہیں؟ (ب) جس وقت قرآن شریف کے علاوہ اور کتابیں پڑھائی جاتی ہوں، اس وقت بھی جائز ہے کہبیں؟

(ج) الركاز خود كتاب يره درم بين مدرس بيها مصرف مراني كي ليه اس وقت قرآن

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح ، ص: ٣٨٠ كتاب العلم – الفصل الثّاني .

<sup>(</sup>۲) کیکن بعض خدمت سے جومظ نر تہمت ہوہتم منع کرسکتا ہے، کیوں کہ بچوں کی تربیت مہتم کے ذمہہے۔ ۱۲ سعیداحمہ پالن پوری

شریف بر هسکتا ہے یا کنہیں؟ (۳۳/۳۳-۳۳/۲ه)

الجواب: (الف) جس كام سے استماعِ قرآن شریف میں فرق آئے، اور توجہ سے قرآن شریف نہ سنا جائے درست نہیں۔

(ب) پڑھانے والے کو یہ کام کرناموجب عدم تھیل تعلیم ہے ایسامناسب نہیں۔

(ج) يره سكتاب فقط والله تعالى اعلم

# صاحبين تحقول برعمل كرنايا فتوى دينا

سوال: (۱۵۴۱) اگر کسی مسئلہ میں ائمہ احناف یعنی امام ابو حنیفہ وابو یوسف وجمہ رحم الله کا ختلاف ہے تو اس صورت میں صاحبین کے قول پڑمل کرنا خروج از فدہب حنیہ ہوگا یا نہیں؟ اور مفتی حنفی سے اگر کوئی عوام حنفیہ میں سے استفتاء کر ہے تو اس کو یہ جائز ہے کہ نہیں کہ امام صاحب کی روایت کے ہوتے ہوئے صاحبین کی روایت پر فتولی دے، اگر کوئی محض خود یا دوسروں کوامام صاحب کے خلاف روایت پر جوامام ابو یوسف یا امام محمد سے ہمل کرے یا فتولی دے تو اس پر عندالشرع کسی فتم کی ملامت کرسکتے ہیں یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۲۹ھ)

الجواب:قال في الدّرّالمختار: وأمّا نحن فعلينا اتباع ما رجّحوه وما صحّحوه كما لو أفتوا في حياتهم (۱) پس بم لوگول كواس قول پر مل كرنالازم ب جس كوفقهاء مسرجّحين و محققين نے رائح ومفتى بقر ارديا ہے،خواہ وہ قول امام صاحب كا بويا قول صاحبين كا،اورتر جيح دينا امام صاحب ياصاحبين كے قول ميں بماراكا منہيں ہے، باتى تفصيل شامى وغيرہ ميں ہے(۱)

الجواب: به قاعده مذكورهٔ جواب اوّل اس مسّله مين بهي مهم كومفتي بيقول اومضح كولينا جاسيه،

<sup>(</sup>١) الدّرّ المختار مع الشّامي : ١٦٢/١ ، مقدمة ــ مطلب في طبقات الفقهاء .

<sup>(</sup>٢) تفصيل كے ليے ديكھيں: ردّالمحتار: ا/ ١٥٥- ١٥٨، مقدمة – مطلب: إذا تعارض التّصحيح.

سووه حرمت لعب بالشّطرنج ہے۔ وکره تحریما اللّعب بالنّرد و کذا الشّطرنج (۱) (درّمختار) وفي الشّامي: فهو حرام و کبيرة عندنا، وفي إباحته إعانة الشّيطان على الإسلام و المسلمين کما في الکافي: قهستاني (۱) اور نيزشا می شروايت امام ابويوسف ؓ کِ متعلق مُدُور ہے: قوله: (في رواية إلخ) قال الشّرنبلالي في شرحه: وأنت خبير بأن الممذهب منع اللّعب به کغيره إلخ (۱) پس اس سنقر جمور گی کروايت امام ابويوسف ماخوذ به ومفتی بنيس ہے۔ فقط واللّدتعالی اعلم

سوال: (۱۵۲۳) زید کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص گوبرگائے وئیل وغیرہ کو استعال میں لائے خواہ جلائے خواہ گوبری پھیرے اور امام محمد کی روایت کو اپنا مشدل بنائے تو اس پرعند الشرع کچھ مواخذہ نہیں: و طہو ھما محمد آخرا للبلوئی، و به قال مالك (۲) (درّ مختار) بکر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص شطر نج کھیلے، گوامام ابو یوسف کے قول کو مشدل بناوے تا ہم وہ عند الشرع فاسق ہوگا، شہادت اس کی عند الشریعت مقبول نہ ہوگی، و علی بذا القیاس اگر کوئی شخص گوبر کا استعال کرے وہ بھی فاسق ہے، اگرامام محمد کی روایت کو اپنا مشدل بنا تا ہو، اور زید ہے بھی کہتا ہے کہ صاحبین رحمہما اللہ کی روایات یو کمل کرنے سے کسی قسم کی عند الشریعت ملامت نہیں ہے؟ (۲۹/۱۳۳۵ھ)

الجواب: اس میں زید کے قول کی صحت کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کیوں کہ امام محمد کی روایت کی کی سے۔فقط کی گئی ہے،اور اس میں ضرورت ہے،اور بیا ظاہر ہے کہ احتیاط اس کے ترک میں ہے۔فقط

#### مدرس كاطلبه سے مدبیلینا

سوال: (۱۵۴۴) جو مدرس که اسلامیه مدرسه میں ملازم ہے، اور طلباء اس کوکوئی شئے مدید یں تو یہ لینا درست ہے کہ نہیں؟ مجھ کوتو اس کی وہی صورت معلوم ہوتی ہے کہ جیسے حکام کو دعوت وغیرہ کھانامنع ہے۔(۱۳۳۵/۴۳ه)

الجواب: مرس مرسه اسلاميه حاكم نهيس ہے جواس كوشل حكام كے مجھا جادے - فقط

<sup>(</sup>١) الدّرّالمختار و ردّالمحتار: ١٩٨١/٩ كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع.

<sup>(</sup>٢) الدّرالمختارمع الردّ: ١/ ٢٥٦، كتاب الطّهارة -مبحث في بول الفارة وبعرها وبول الهرّة.

### حفی مذہب کا انتساب امام ابوحنیفہ کی طرف کیوں کیا جاتا ہے؟

سوال: (۱۵۴۵) ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ چونکہ حضرت امام جعفر صادق صاحبؓ سے صحبت یافتہ یاشا گرد تھے، پس کس وجہ سے حضرت امام ابوحنیفیہ کا فدہب کہلا یاجا تا ہے؟ اور امام جعفر صادق کا فدہب نہیں کہاجا تا، حالانکہ نسب وعمر میں امام جعفر صادق صاحبؓ زائد تھے۔ (۱۳۳۵/۹۵)

الجواب: بیامرکسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ الیا کیوں ہوا؟ اور الیا کیوں نہ ہوا؟ ﴿ ذَلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ﴾ (۱) امام صاحب کے اور بھی بہت سے استاذ تھے، مگر نہ ب کا انتساب ان کی طرف نہیں ہے، کیوں کہ تاسیس تو اعد واصول وفر وع اور اجتہاد میں بیدر جدان کا نہ تھا۔ فقط

# غیرعالم مسکلہ بتاسکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۱۵۴۷) جابل نے کوئی مسله عالم یا غیرعالم سے سنالیکن اس کو بیمعلوم نہیں کہ شیخ ہے یا غلط، تواس کو کسی دوسر مے خص سے بیمسئلہ بیان کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۵۴۷ھ)

الجواب: جابل کے لیے یہی تکم ہے کہ وہ مسئلہ کسی عالم حقانی سے دریافت کرے قبال اللّه تعالی: ﴿ فَسْئَلُوْ آ اَهْلَ اللّهِ نُحْوِ إِنْ تُحَنّتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (۲) وقال علیه الصّلاة والسّلام: إنّما شفاء العِي السّؤال (۳) پس اگروہ اس مسئلہ کی پوری تحقیق کر کے اور سجھ کردوسروں سے بیان کردے تواس میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### مفتی کودھوکا دے کرفتوای طلب کرنا

سوال: (۱۵۴۷) جھوٹے سوال بنا کرعلاء کو دھوکا دے کرفتوی ککھوانا اور اس کوکسی بے خطاء کی طرف

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما کده ، آیت: ۵۴ ، سورهٔ جمعه ، آیت: ۴ ، سورهٔ حدید ، آیت: ۲۱\_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ کل، آیت: ۴۳ پسورهٔ انبیاء، آیت: ۷۔

<sup>(</sup>٣) عن جابر رضي الله عنه قال: .... فإنّما شفاء العيّ الحديث (سنن أبي داؤد، صن الله عنه أبي داؤد، صن الله عنه ا

منسوب کر کے اس کورسوا کرنا کیسا ہے؟ (۳۲/۲۲۹۸ سے)

الجواب: ایسا کرناسخت معصیت ہے، اور مرتکب ایسے افعال کا فاسق ومفتری اور کذاب ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### نا واقفول كوضر ورى مسائل بتانا

سوال: (۱۵۴۸) جو شخص مسائل سے واقف ہواس کومسائل ارکان نماز وغیرہ کے ناواقفوں کو ہتلا نالازمی ہے یا نہیں؟ اگروہ نہ بتلا ئے اور چپ رہے تو گنہ گار ہوگا یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۲۰۹۲ھ) الجواب: اس پرمسائل ضرور یہ کا بتلا ناضروری ہے، اگر خاموش رہے گا تو گنہ گار ہوگا مگر جب

الجواب: اس پرمسائل ضروریکا بتلانا ضروری ہے، اگر خاموش رہے گاتو گنه گار ہوگا گرجب کہ یہ گمان ہو کہ اس شخص مامور کو کچھا اثر نہ ہوگا اور عمل نہ کرے گا، یا الٹالڑنے پر آمادہ ہوگا تواس حالت میں خاموشی میں گنه گارنہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# حنفی مقلد کوحنفی عالم سے مسئلہ دریافت کرنا جا ہیے

سوال: (۱۵۳۹) اگرزیدکوسی مسئلہ کے دریافت کرنے کی ضرورت ہوتو ہر مقلد سے دریافت کرسکتا ہے، اور اس پڑمل کرسکتا ہے یا صرف اپنے ند ہب کے مقلد حنفی سے دریافت کرے، مثلاً حنفی، شافعی، غیر مقلد وغیرہ سے دریافت کرسکتا ہے یانہیں؟ (۸۵۰/۱۳۳۵ھ)

الجواب: مولوی حنی سے موافق فد جب حنیه مسئلہ دریافت کرنا چا ہیے، یہ درست نہیں ہے کہ حنی ہوکر کسی مسئلہ کو اپنی ضرورت اور غرض کی وجہ سے شافعی المذ جب سے دریافت کر کے اس پڑمل کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# مسائل سے ناواقف شخص مفتی نہیں ہوسکتا

سوال: (۱۵۵۰) جو شخص اوباش ہوا در اوبا شوں کا ہم شیں ہو، اور مُدنیک اور قد وری بھی نہ جانتا ہو، ایسا آدمی اگر مفتی بنتا پھر ہے تو کس حکم کا مصداق ہے؟ (۱۵۹۱/۱۵۹۱ھ) الجواب: جو شخص درجہ افتاء کا نہ رکھتا ہوا در مسائل سے واقف نہ ہو، وہ اگر مفتی ہے گا تو ہوجہ جہل کے خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسرول کو گمراہ کرے گا اور مصداق فَضَلُوْ ا وَ أَضَلُو ا کا ہوگا (۱) فقط

# غلطمسكله بتانے والے كوكس قدر كناه ہوتاہے؟

سوال: (۱۵۵۱) غلط مسئله بیان کرنے والے کو کس قدر گناه ہوتا ہے؟ (۱۳۳/۱۱۲ه) الجواب: غلط مسئلہ بتلانے والے کو آنخضرت صَلاَیْقَایِکم نے ضال ومضل فرمایا ہے۔ فیضلوا و أضلوا الحدیث (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

# بچوں کومشن اسکولوں میں پڑھا نا اور رکھنا

سوال: (۱۵۵۲) ایسے مشن اسکولوں میں بچوں کو پڑھانا کہ جن میں دوسری تعلیم کے ساتھ عیسوی مذہب کی تعلیم اور تلقین بھی دی جاتی ہے اور ضروری ہے، اور وہاں کے''بورڈ نگ ہولوں'' میں لڑکوں کورکھنا کہ جن میں نماز وغیرہ ارکان مذہب اسلام کے اداکر نے کا اہتمام نہ ہو، اذان و جماعت کی صراحة ممانعت ہوتی ہے، ایسے اسکولوں میں مسلمان بچوں کا پڑھانا اور رکھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: مسلمانوں کے بچوں کوایسے مشن اسکولوں اور''بورڈ نگ ہولوں'' میں تعلیم دلوانا اور رکھنا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۵۵۳) مسلمان بچوں کو کالجوں ،اسکولوں یا گھروں میں مشنری صاحبان یا مشنری کی بیو یوں کے ذریعہ سے جوتعلیم وتر بیت ملتی ہے فد مبئا جائز ہے یا نہیں؟ آیا اس کامخفی اثر مسلمان بچوں پر ایساری تا ہے جواسلامی سوسائٹی کو کمزور کرتا ہے یا ایسانہیں؟ (۱۰۵۱/۱۰۵۲ھ)

(۱) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتّى إذا لم يبق عالم اتّخذ النّاس رء وسًا جهالا ، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بغيرعلم ، فَضَلّوا و أضَلّوا وصحيح البخاري: ١٠/١، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم وكتب عمربن عبدالعزيز إلخ)

الجواب: جب که وارد ہے: السرّ جل علی دین خلیله (۱) اور صحبت کے آثار مروی ہیں (۲) اور وہ بھی استاذ ومعلم کی صحبت و تربیت کے آثار؛ تو پھر کیسے جائز ہوسکتا ہے غیر مذہب والوں سے ناوا قف اطفال کو تعلیم دلائی جادے؟! اس سے لازی نتیجہ بیہ ہونے والامحسوس ومشاہد ہے کہ وہ اطفال خوگراسی تربیت اور آثار کے ہول گے اور عقا کداسلامیہ میں فتور وقصور آوے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### انگریزی تعلیم ترک کرنے کا فتولی

سوال: (۱۵۵۴) جب حضرت شخ الهندر من الناوی کی روسے کالجوں کی تعلیم موالاتِ نصاری میں شامل کر کے طلباء کو تعلیم انگریزی ترک کرنے کی ترغیب فرمائی تھی ، اس پر چند طلباء نے تعلیم کو خیر باد کہا ، پانچ چھ مہینہ کے بعد رجحان کم ہوتا گیا۔ تعلیم چھوڑنے والوں میں سے الیک کم ہمت میں بھی ہوں ، اگران میں سے ایسے طلباء جن کی تعلیم ادھوری چھوٹ گئی ہو، یہ بھتے ہوں ایک کم ہمت میں بھی ہوں ، اگران میں سے ایسے طلباء جن کی تعلیم ادھوری چھوٹ گئی ہو، یہ بھتے ہوں کہ مزید تعلیم انگریزی سے ان کے خیالات پر کسی قتم کی تبدیلی و تخریب کا احتمال نہیں ، تکمیل تعلیم کے لیے پھر انگریزی کالجوں میں داخل ہوجا کیں تو حالات حاضرہ پر غور کرتے ہوئے شرعا اس کا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۱/۳۱۳ھ)

الجواب: بندہ اس کو پینز نہیں کرتا ، اور وہ فتو کی شرعی جوممانعت کا تھا اب بھی بحالہ ہے، گوکسی وجہ سے اس پڑمل کم ہو گیا ہے (۳) فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: الرّجل على دين خليله فلينظر أحدكم مَن يخالل (سنن أبي داوُد، ص: ٢٢٢، كتاب الأدب باب من يؤمرأن يجالس) فلينظر أحدكم مَن يخالل (سنن أبي داوُد، ص: ٢٢٢، كتاب الأدب باب من يؤمرأن يجالس) (٢) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: .............. ومثل جليس السّوء الصّالح كمثل صاحب المِسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السّوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سَواده أصابك من دُخانه.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: لا تصاحب إلامؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقيُّ (سنن أبي داوُد، ص: ٢٦٢٨، كتاب الأدب باب من يؤمر أن يجالس) ولا يأكل طعامك إلا تقيُّ (سنن أبي داوُد، ص: ٢٦٨٨، كتاب الأدب باب من يؤمر أن يجالس) بيفتو كاس زمانه كاب جب مندوستان مي انگريزول كي حكومت هي، اور جنگ آزادي چل ربي هي، اس وقت اللي وطن كوترك موالات كي ترغيب دي گئي هي ١٢١

#### شرعی استاذ کون ہوتاہے؟

سوال: (۱۵۵۵) شرعی استاد کون ساعلم پڑھانے اور کس قدر پڑھانے سے ہوسکتا ہے؟ کیا نماز پڑھانے سے بھی استاد ہوسکتا ہے؟ اور کتنے دن پڑھانے سے؟ (۱۳۳۷هـ)

الجواب: علم دین پڑھانے سے ہوتا ہے اگر چتھوڑا ہی علم حاصل کیا ہے،اور زمانہ وایام کی تعداد کچھ نہیں ہے،اور نماز پڑھانے سے استاذ نہیں ہوتا۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۵۵۷) کس قدر قرآن شریف پڑھنے سے مابین معلم و متعلم کے علاقۂ استاذی و تلمیذی کاتحق ہوتا ہے؟ (۱۳۲۳/۲۲۰۲ھ)

الجواب: تھوڑا بہت جس قدر بھی علم کوئی کسی سے پڑھے اس سے علاقہ تلمیذیت واستاذیت قائم ہوجا تا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

بالغ مردعورتوں اور نابالغ لڑ کیوں کو تعلیم دے سکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۱۵۵۷) بالغ شخص جوان عورت یا نابالغ لڑ کیوں کوقر آن شریف کی تعلیم دے سکتا ہے یانہیں؟ (۱۲۲۹/۱۲۲۹ھ)

الجواب: خوف فتنه کے وقت ناجائز ہے اور اگر خوف فتنه کا نہ ہوتو درست ہے۔ فقط

حضرت مولا ناخليل احمرصاحب سهارن بوري كي تنخواه كامسكه

سوال: (۱۵۵۸) گزشته چندسالوں سے مولانا خلیل احمد صاحب کو دماغی شکایت تھی، مگر امسال دماغی دورہ سخت پڑا، جس کی وجہ سے دماغ پڑھانے کے قابل ندرہا، اس لیے مولانا صاحب نے بیدارادہ کیا کہ تعلیم چھوڑ دوں اور چونکہ تخواہ مرتعلیم کی ملتی ہے اس لیے وہ بھی نہلوں، اور الی حالت میں سہار نپور کا قیام چونکہ دشوارہے، اس لیے اپنے وطن چلا جاؤں، الی صورت میں مولانا کا مدرسہ سے چلا جانا مدرسہ کے لیے نہایت نقصان کا باعث ہے یہ تجویز کی کہ حضرت مولانا بہ طور ناظم اسی شخواہ پر جوتعلیم سے ملتی تھی قرار دیئے جائیں اور تعلیم کا کام بالکل نہ کریں اور قواعد کی یابندی بھی نہ

رہے، البتہ مدرسہ کی گرانی اور وسائلِ ترقئ مدرسہ کی فکر کرتے رہیں گے، بیصورت شرعًا جائز ہے یانہیں؟ (۱۹۰۱/۱۹۷۷ھ)

الجواب: ظاہرہے کہ مولانا کا وجود باخیر مدرسہ کے لیے ہر طرح ضروری وموجب بقاء وارتقاء ہے، پس ارکانِ حل وعقد حضرت مولانا موصوف کو بہ طور ناظم اسی تنخواہ سابق پر رکھ سکتے ہیں اور سیامر بلاریب جائز اور درست ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# طالب علم كومدرسه سے نكال وينا

سوال: (۱۵۵۹) طالب علم کوکسی صورت میں مدرسہ سے زکال دینا اور نہ پڑھانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۲–۱۳۳۹ھ)

الجواب: حسبِ مصالح وضروريات ايباكرنا درست ہے۔ فقط والله تعالی اعلم

#### استاذ طلبہ کو مارسکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۱۵۲۰) استادطلبه کو مارسکتا ہے یانہیں ؛ لڑکی ہویالڑکا؟ (۱۳۳۸/۵۴۷)

الجواب: شامی میں ہے: وذکر الحاکم لایضرب امرأته علی ترك الصّلاة و يضرب ابنه، وكذا المعلّم إذا أدّب الصّبي فمات منه يضمن إلخ (۱) حاصل بيہ كداستاذ شاكردكو بغرض تاديب كى قدر مارسكتا ہے، مرزيادہ نه مارے جس سے ہڑى وغيره تو شو جائے۔ فقط

#### استاذ کے لیے بچول سے خدمت لینا درست ہے

سوال: (۱۵۲۱) استاد کولڑکوں سے مثلاً پانی منگانا اور جگہ صاف کرانا وغیرہ خدمات لینا درست ہے یانہیں؟ (۱۱۱۱/۳۳-۱۳۳۳ھ)

الجواب: پانی کامنگوانا اورجگہ کا صاف کروانا وغیرہ لڑکوں سے بیکام لینا درست ہے، اوراس فتم کی خدمات لینا استاد کے لیے مباح ہیں، اس میں وہم کرنے کی حاجت نہیں ہے۔فقط

(١) ردّالمحتار: ٢/ ٩٤، كتاب الحدود - مطلب في تعزير المتّهم .

سوال: (۱۵۲۲) استاذ کے لیے بچوں سے خدمت لینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۹۱۱ه)

الجواب: جائز ہے: ردّالمحتار: ص: ۲۲۳، کتباب الوصایا: و فی فوائد صاحب
المحیط: له إعارة الولد، إذا كان لخدمة الأستاذ إلخ (۱) ص: ۲۵۵، إذ لهم استعماله بلا

السمحيط: له إعارة الولد، إذا كان لحدمة الاستاذ إلى (۱) ص: ۲۵۵، إذ لهم استعماله بلا عوض للتهذيب والرّياضة فبالعوض أولى (۲) للأب إعارة طفله اتفاقا (۱) (ورمخار) ال قتم كى روايات سے بيواضح مے كه لا كے كواستاذكى خدمت كے ليے اس كے سپر دكر سكتے بيں اور وہ ہر شم كى خدمت معروفه لے سكتا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# التتعفى دينے كى وجه سے ملازم كى نخواہ كاليجھ حصه روك لينا

سوال: (۱۵۲۳) کمیٹی نے بکرکو ملازم رکھا، چندیوم کے بعد بکری کارگذاری دیکھ کر بکر کی ترقی
کی ،گرکسی مصلحت کی وجہ سے یہ بات طے ہوگئ کہ بکر کو جو ترقی دی گئی ہے وہ روپیہ جمع ہوتا رہے،
سال تمام پر بکر کو وہ روپیہ یک مشت دے دیا جاوے، لیکن اس قتم کا کوئی ذکرو تذکرہ نہیں ہوا تھا، کہ
اگر زید درمیان سال ملازمت سے مستعفی ہوجا و سے تو ترقی کا روپیہ ضبط کر لیا جاوے گا، اللہی غیسہ
ذلک، چنا نچہ بکر نے کسی وجہ سے چار ماہ ملازمت کر کے استعفیٰ دے دیا، الہذا کمیٹی نے چارروپیہ ترقی
کے ضبط کر لیے، جائز ہے یانہیں؟ (۹۹/۳۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: بکرنے جب تک کار ملازمت کیاال وقت تک ال کور ق کاروپید ملنا چاہیے، کمیٹی کو بیجا کرنہیں کہ ال میں سے کچھر قم کو ضبط کرے، یہ بدعهدی اور خیانت ہے، اور کمیٹی ال فعل سے عنداللہ ماخوذ اور حق العباد کے روکنے کی وجہ سے ظالم وخائن ہوگی، ضبط کرنا چارروپیہ کا کمیٹی کی نانصافی وظلم صرح ہے، بکر کے استعفاٰ کی وجہ سے یا درمیان سال کے مطالبہ اپنی ترقی کی رقم کے کرنے کی وجہ سے اس کی ترقی نرائہ کارکردگی کا روکنا سخت ظلم اور معصیت ہے، احادیث میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں وارد ہیں (۳) لازم ہے کہ فورا بکرکی ترقی کاروپیہ تا زمانہ ملازمت ادا

 <sup>(</sup>۱) الدّرّالمختار و ردّالمحتار: ۱۰/ ۳۱۷، أواخر كتاب الوصايا .

<sup>(</sup>٢) الشَّامي: ١٠/١٥٥، كتاب الوصايا - باب الوصي .

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أوشيء، فليتحلّله منه اليوم قبل أن لايكون دينار ولادرهم =

کر دیا جائے اور کمیٹی اس بار سے سبکدوش ہو، وہ کیوں اپنے ذمہ دبال آخرت لیتی ہے؟ فقط

#### بلا وجهد ورانِ سال مدرسه نه چھوڑنے کی شرط لگانا

سوال: (۱۵۲۳) اگر کوئی مہتم مدرسہ اسلامی جوتعلیمی امور سے ناواقف ہو،طلبہ سے داخلہ کے وقت شرط مندرجہ ذیل پرد شخط کرائے کہ" اگر ہم بلاوجہ آپ کے مدرسہ کوا ثنائے سال میں چھوڑیں تو خدا تعالی ہماری تعلیم میں برکت نہ لائے ، اور جو کچھ پڑھا لکھا ہے وہ سبسلب کرئے ، مہتم کو طلبہ سے میشرط لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور کیا طلبہ پراس شرط کا ایفاء لازم ہے، اگر چہوہاں کی تعلیمی حالت نا گفتہ بہ ہو، اگر طلبہ حصول علم کی غرض سے اس مدرسہ کوچھوڑ کر چلے جائیں تو کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۸/۲۳۱ھ)

الجواب: مہتم مدرسہ موصوفہ جس عبارت پردسخط کراتا ہے، اس میں خود بیشر طقح رہے کہ ''اگر ہم بلاوجہ الخ'' پس اس میں دونوں طرف گنجائش نکل آئی، کیونکہ جب تعلیمی حالت وہاں کی ناقص ہونے کی وجہ سے طلبہ اس مدرسہ کوچھوڑیں گے تو وہ بلاوجہ چھوڑنا نہ ہوا، اور الی حالت میں طلبہ پرایفاء لازم نہ ہوا، اور بلاوجہ چھوڑنا کسی مدرسہ کو طلبہ کو بھی نہ چا ہے کہ اس میں اساتذہ کو ایذا ہوگ اور علم میں بے برکتی ہوگی، لہذا ہہتم اگر ایسا کھوائے تو کیا حرج ہے کہ بدون کھوائے طلبہ کو ایسانی کرنا چا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### حضرت ابوسعید خدری کا میروفت کونمازعید سے پہلے خطبہ سے روکنا

سوال: (۱۵۶۵) حضرت ابوسعید خدری و کالینونهٔ کا امیر وفت کا ہاتھ پکڑ لینا جب که اس نے قبل نمازعید خطبہ کا ارادہ کیا ہیواقعہ کس کتاب اور کس مقام پر ملے گا؟ (۱۳۳۸/۱۰۹۵ھ)

الجواب: يوقصه بخارى شريف: ا/١٣١، باب الخروج إلى المصلَّى مين ٢٠١٠ فقط

ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته و إن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري (مشكاة،  $\mathfrak{O}$ :  $\mathfrak{O}$ 

#### مفتى كااپنے آپ كومجد د ثانى ،مصباح الا ولياء وغير ولكھنا

سوال: (۱۵۲۱) ایک مولوی صاحب جوفتوی دینے پرحسب ذیل عبارت تحریر کرتے ہیں، ان کی نسبت شرعًا کیا تھم ہے؟ کتبہ تھیم محمد ابراہیم خان، مفتی حنفی مجدد دی، مجدد ثانی، نقشبندی مصباح الاولیاء۔ (۱۵۷۵/۱۳۲۷ھ)

الجواب: ال عبارت مين اتنابى تقم ہے كه اپنے كومجد دثانى اور مصباح الاولياء وغيره الفاظ تزكيه كله الله الله من اتنابى الله تعالى: ﴿ وَلاَ تُزَكُّوْ آ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ تزكيه كله منا الحجاني الله تعالى: ﴿ وَلاَ تُزَكُّوْ آ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ (سورة نجم، آيت: ٣٢) ترجمہ: اور نہ پاك بيانى كروتم نفون اپنے كو، الله خوب جانتا ہے اس كوجوتقى ہے۔ فقط والله تعالى اعلم

#### وعظ کی انجمن میں چندہ دینااور شرکت کرنا

سوال: (۱۵۶۷) اس زمانہ میں ایک طریقہ وعظ کا یہ نکالا گیا ہے کہ چند تاریخیں معین کرکے متعدد علماء کو بلا یا جاتا ہے، فرش وفروش شامیانہ کا نہایت ہی اہتمام کیا جاتا ہے، روشیٰ میں مبالغہ کیا جاتا ہے، اور گیس وہتی وغیرہ جلایا جاتا ہے، اس مجلس کا نام انجمن رکھا ہے، اس میں ایک سکریٹری ہوتا ہے، وہ ہرایک عالم کو وعظ کا وقت دیتا ہے، اس انجمن کے واعظ کو سننے کے لیے اشتہار تقسیم ہوتے ہیں، یہ جلس قائم کرنا اور اس میں چندہ دینا وشرکت کرنا کیسا ہے؟ (۱۰۶۷/۱۰۲۷ھ)

الجواب: اس المجمن کے انعقاد کے اغراص کو دیکھنا چاہیے، اگر مقصوداس کے قائم کرنے سے اشاعت دین وتقویت ِ اسلام وتر دیدِ اہل باطل ہے تو اس کے ستحسن ہونے اور عمدہ ہونے میں پچھ شبہ

= وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلمّا أتينا المصلّى إذا منبر بناه كثير بن الصّلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يُصلّى، فجبذت بثوبه فجبذنى فارتفع فخطب قبل الصّلاة، فقلت له: غيّر تم واللهِ، فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير ممّا لا أعلم، فقال: إن النّاس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصّلاة، فجعلتها قبل الصّلاة (صحيح أعلم، فقال: إن النّاس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصّلاة، فجعلتها قبل الصّلاة (صحيح البخاري: السمرة)

نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے: إنّما الأعمال بالنّیات وإنّما لامریء ما نوی (۱) (الحدیث) لینی مدارا عمال کا نیت پرہے، اور ہرایک شخص کے لیے وہی ہے جواس نے نیت کی، پس اگر نیت اور مقصودِ انعقادا نجمن مٰدکور سے کوئی امر دینی ہے تو اس کے اجھے ہونے میں کیا تر دد ہوسکتا ہے، اور اگر مقصود اور اغراض اس کے انعقاد سے کوئی خلاف شرع ہے، تو وہ براہے، اور شرکت اس میں ممنوع ہے، مقصود اور اغراض اس کے انعقاد سے کوئی خلاف شرع ہے، تو وہ براہے، اور شرکت اس میں ممنوع ہے، کیونکہ اس میں اعانت علی المعصیت ناجائز ہے۔ قبال اللّه تعالیٰ المعصیت ناجائز ہے۔ قبال اللّه تعالیٰ اللّه کوئی الْبِر وَ التّقوٰ کی وَلا تعاونُوا عَلی الْاِثْمِ وَ الْعُدُوانِ الآیة ﴾ (سورہُ ما کدہ، آیت: ۲)

#### منبر پر کھڑ ہے ہوکر یا بیٹھ کر وعظ کہنا درست ہے

سوال: (۱۵۶۸)منبر پر کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر وعظ کہنا جائز ہے یا کیا؟ (۱۳۲۱/۱۵۲۰ھ) الجواب: کھڑا ہوکر وعظ کرنامسنون ہے (۲) اورا گربیٹھ کر کیا تو وہ بھی جائز ہے (۳) اور بعض سلف سے بھی منقول ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### وعظ ونصیحت کرنے کاحق دارکون ہے؟

#### سوال: (۱۵۲۹) زید حافظ قر آن ہے اور چند کتابیں شایدار دو وغیرہ کی دیکھی ہوں، وہ وعظ

(۱) صحيح البخاري: ١/١، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلخ. (٢) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتنها بريرة رضي الله عنها تسئلها في كتابتها، فقالت: إن شيتِ أعطيتُ أهلكِ ويكون الولاء لي ......... فإنّما الولاء لمن أعتق، ثمّ قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على المنبر ........ فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله فليس له و إن اشترط مأة مرّة ليس في كتاب الله فليس له و إن اشترط مأة مرّة (صحيح البخاري: ١/ ٢٥، كتاب الصّلاة، باب ذكر البيع والشّراء على المنبر في المسجد) (صحيح البخاري: ١/ ٢٥، كتاب الصّلاة، باب ذكر البيع والشّراء على المنبر في المسجد) المنبر فقال: إن عبدًا خيره الله إلخ .............. متّفق عليه. (مشكاة المصابيح، ص ٢٥٠٠، كتاب الفتن، باب وفاة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، الفصل الأوّل)

کہتا ہے۔ امعین اس کا وعظ من سکتے ہیں یا نہیں؟ عمر نے عربی کی چند کتا ہیں پڑھی ہیں اس کا وعظ سننا جائز ہے یا نہیں؟ مر نے علم عربی پڑھا ہے سند یا فتہ ہے وہ قابل وعظ کہنے کے ہے یا نہیں؟ زید تو بالکل ناخواندہ ہے، اور عمر حکایات و بدعات وغیرہ کا وعظ کہتا ہے، اور بکر قرآن وحدیث اور فقہ سے وعظ کہتا ہے، اور بکر قرآن وحدیث اور فقہ سے وعظ کہتا ہے تو قابل وعظ کون شخص ہے؟ (۱۳۳۸/۲۲۰۱ھ)

الجواب: جوكوئى شيح مسائل بيان كرے اگر چه عربی خوال نه ہواس كونفيحت كرنا اور مسائل بتلا نا اور وعظ كہنا درست ہے اور سننا اس كا جائزہے، ليكن التى بالوعظ عالم ربانی ہے جو موافق اہل سنت و جماعت كے عقائد كے شيح مسائل بيان كرے، اور بدعتی شخص كو جو كه بدعات كی طرف بلاوے وعظ سے روكنا چا ہے اور اس كا وعظ نه سننا چا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### غیرمقلدعلماء کے وعظ میں نہ بیٹھیں

سوال: (۱۵۷)عوام حنفیہ کوغیر مقلدعلاء کے وعظ میں شرکت جائز ہے یانہیں؟ جب کہ اکثر عوام ان کے دھوکے میں آگرا پنامذہب چھوڑ بیٹھتے ہیں۔(۱۳۳۵/۴۵۴ھ)

الجواب: جب کہان کے وعظ میں بیٹھنا سبب گمراہی کا ہے توان کے وعظ میں نہ بیٹھیں اوروہ وعظ نہ نیس نہ بیٹھیں اوروہ وعظ نہ نیس نہ بیٹھیں اور وہ

#### باپ کے جرم کی وجہ سے بیٹے کو مدرسہ سے خارج کرنا

سوال: (۱۵۷۱) زید سے کوئی کام خلاف شرع ہو گیا تھا، محلّہ والوں نے اس سے ترک موالات کرر کھی ہے، اس کالڑکا عرصہ سے ایک دینی مدرسہ میں علم دین سیکھتا ہے، اب زید سے ترک موالات کی وجہ سے اس کڑ کے کومدرسہ سے خارج کر کے علم دین سے محروم رکھا جائے گایا نہیں؟ موالات کی وجہ سے اس کڑ کے کومدرسہ سے خارج کر کے علم دین سے محروم رکھا جائے گایا نہیں؟

الجواب: خارج نه کیا جاوے اور علم دین سے محروم ندر کھا جاوے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# باپ برے کام کرتا ہے اور بیٹا تعلیم حاصل کرتا ہے تو بیٹا؛ باپ سے خرچہ لے سکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۱۵۷۲) زیدطالب علمی کرتا ہے اور زید کا باپ ناچ باجا وغیرہ برے کام کرتا ہے، تو زید کواپنے باپ سے روٹی کپڑ الینا درست ہے یانہیں؟ اگر زید کا باپ زید کی شادی کر دیوے اوراس کی زوجہ کو فقہ دے تواس میں شرعًا کچھ گناہ زید برہے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۹۶۳ھ)

الجواب: زیداگراپنے باپ کے پاس کھانا کھاوے، اور اس کے بنائے ہوئے کپڑے پہنے تو سے درست ہے، زید پراس میں پھرم واخذ ہنیں ہے، زیداپنے پڑھنے میں پھرم جن نہ کرے اور طالب علمی کرتا رہے، اور جب تعطیل ہواور باپ بلاوے تو چلاجاوے، اور خط و کتابت بھی جاری رکھ، اور باپ سے علیحدہ نہ ہواور اس کونا خوش نہ کرے، اور اگر باپ زید کی شادی کردے اور اس کی زوجہ کو نان فقہ دے تو اس میں بھی زید پر پھرموا خذہ نہیں ہے علم دین حاصل کر لینے کے بعد پھرکوئی صورت معاش کی اختیار کرے، پڑھنے میں ان وجوہ سے پھرم جے اور کوتا ہی ہے نہ کرے۔ فقط واللہ اعلم معاش کی اختیار کرے، پڑھنے میں ان وجوہ سے پھرم جے اور کوتا ہی ہے نہ کرے۔ فقط واللہ اعلم

جس بچے پرلوگ بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں اس کودینی تعلیم دینا

سوال: (۱۵۷۳) ایک طالب علم پر زمانهٔ طفولیت میں بعض آدمیوں نے تہمت بدکاری کی لگائی تھی، اب وہ طالب علم میر نہائہ طفولیت میں بعض اوگ اس کی دین تعلیم کو ناجائز خیال کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت اس کی حالت میں کوئی خرابی نہیں، کیا حکم شرع ہے؟ (۱۳۳۵–۱۳۳۳هه) الجواب: جولوگ اس طالب علم مذکور کی تعلیم دینی کو براسیجے ہیں وہ غلطی پر ہیں، تعلیم علوم دینیہ اس کو دینا بہت اچھا اور کارثو اب ہے، اگر بالفرض پہلے اس سے کوئی فعل شنیع ہوا تو اب جب کہ اس کی حالت میں پھی خرابی طاہر نہیں اور وہ طالب علم ہے تو اس کو کین پڑھانا جا ہے۔ فقط واللہ اعلم حالت میں پھی خرابی طاہر نہیں اور وہ طالب علم ہے تو اس کو کھی دین پڑھانا جا ہے۔ فقط واللہ اعلم

حصول علم کے لیے سی سے امداد لینا سوال: (۱۵۷۳) بغرض مخصیل علم دین کسی سے مالی امداد لینا جائز ہے؟ (۱۳۲۱/۲۷۱۵)

#### الجواب: اگرضرورت ہوتو درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# تخصیل علم کے لیے ملازمت چھوڑ نااور مکان فروخت کرنا

سوال: (۱۵۷۵) ایک شخص عیال دار کے پاس ایک سکونتی مکان ہے، وہ کہتا ہے کہ جھے علم دین حاصل کرنے کا شوق ہے، میں اپنی نوکری جوساٹھ روپیہ ماہوار کی ہے، ترک کر کے تخصیل علم میں اپنا وقت لگاتا ہوں اور سفر میں جوخرچ ہوگا اس کو مکان فروخت کر کے ادا کر دوں گا؛ آیا اس صورت میں اس کو مکان فروخت کر کے ادا کر دوں گا؛ آیا اس صورت میں اس کو مکان فروخت کر نا اور نوکری چھوڑ نا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۱/۲۹۲۲ھ)

الجواب: علم دین کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن عیال دار شخص کوعیال کا خیال رکھنا اور الن کے حقوق ادا کرنا بھی لازی امرہے، پس ایسا نہ کرے کہ جس سے اس کے عیال تلف اور ضائع ہول۔ شامی میں ہے: ولو خوج المتعلّم وضیع عیالہ، یو اعی حق العیال (۱) پس بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ کچھ خوضروری علم دین بھی حاصل کرتا رہے اور مسائل سیکھتا رہے، اور مکان کوفروخت نہ کرے اور ملازمت کو چھوڑے، یا اگر ملازمت کو چھوڑے اور اس ملازمت کا چھوڑ نا شر عًا ضروری ہوتو پھرکوئی دوسراؤ ریومعاش کا اختیار کرے اور کچھوفت میں مسائل دینیہ سیکھتا رہے۔ الحاصل اہل وعیال کا خیال مقدم ہے اور مسائل کا سیکھنا اس پر موقوف نہیں ہے کہ عربی ہی کی کتابیں باضا بطہ وعیال کا خیال مقدم ہے اور مسائل کا سیکھنا ہے اور ضروری اسی قدر ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### عورتون كوخوش نوليي اورتقر يرسكهانا

سوال: (۱۵۷۷) عورتوں کوخوش نویسی وتقریریا ہم کی تعلیم دینی شرعًا خصوصًا اس بدامنی کے زمانے میں جائز ہے یانہ؟ (۱۳۲۵–۱۳۲۵ھ)

الجواب: شرعًا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگران میں سے سی امر میں کوئی مفسدہ ہوتو اس کا انسداد کیا جاوے اور فتنہ سے بچایا جاوے۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم

<sup>(</sup>١) ردّالمحتار: ٩/٩٩/، كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع.

#### خوش آ وازلژ کول سے نعت اور غزل وغیر ہسننا

سوال: (۱۵۷۷)عام مجلسوں میں قرآن شریف کی قراءت اور نعت اور نصیحت کے قصیدے اور عشق کی غزل سنناان لڑکوں سے جو کم سن اور خوش آ واز ہوں جائز ہے یانہیں؟ (۳۳/۵۲۹–۱۳۳۴ھ) الجواب: موقع فتنہ میں ان امور سے احتراز کرنا چاہیے اور تقوی پر کاربند ہونا چاہیے۔ فقط

# هندوياعيسائي كوعر بي صرف ونحواورادب كي تعليم دينا

سوال: (۱۵۷۸) کسی ہندویاعیسائی کوعر بی صرف ونحووادب کی تعلیم دیناجائز ہے یانہیں؟ (۱۲۲۲–۲۲/۱۲۹۳ھ)

الجواب: درمخار میں ہے: ولاباس بتعلیمه القرآن والفقه عسلی یهتدی إلخ (۱) پس معلوم ہوا کہ جب کہ خوف فتنہ نہ ہوتو نصرانی وغیرہ کوقر آن شریف وفقہ وغیرہ بھی تعلیم کرنا جائز ہے، لہذاعلم صرف ونحووادب کی تعلیم میں بدرجهُ اولی کچھ حرج نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# سودی قرض لے کر تجارت کرنا اوراس کے منافع

# ہے بچوں کی پرورش کرنااور دین تعلیم دلانا

سوال: (۱۵۷۹) زیدسود پر روپیہ لے کر تجارت کرتا ہے، اوراس کے منافع سے اپنے عیال کی پرورش کرتا ہے، آوراس کے منافع سے اپنے عیال کی پرورش کرتا ہے، تو عیال گذگار ہوں گے یانہیں؟ اگرزیدا پنے پسر عمر بالغ کواسی روپیہ سے تعلیم دلائے تو جائز ہے یانہیں؟ اور بیلڑ کا ماخوذ عنداللہ ہوگا یانہیں؟ (۱۳۳۲/۳۲۱ھ)

الجواب: جوروپیسوددے کر قرض لیاجاتا ہے وہ روپیر حرام نہیں ہے، بلکہ شرط سوددیے کی باطل ہے اور حرام ہوتا ہے، جبیا کہ الفاظ علامی اور حرام ہے، اور سود دینے والے کوشل سود لینے والے کے گناہ ہوتا ہے، جبیا کہ الفاظ حدیث دربارہ آکل وموکل رہا ھے سواء وارد ہیں (۲) پس جب کہ معلوم ہوا کہ وہ روپیہ جوقرض

<sup>(1)</sup> الدرّ المختار مع الشّامي: ا/ ٢٨٤، كتاب الطّهارة – قبيل: باب المياه.

<sup>(</sup>٢) عن جابررضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم آكل الرّبا وموكله =

لیا گیا حرام نہیں ہے، بلکہ سود کی شرط کرنا حرام ہے، لہذااس رو پیہ سے جو تجارت کی گئی اوراس سے نفع حاصل ہوا وہ بھی حلال ہے، اور مواخذہ معصیت فدکورہ کا لینی سود دینے کا اس پر ہے جس نے یہ معاملہ کیا، اس کے اہل وعیال پر مواخذہ نہیں ہے، اوراس لڑکے تعلیم پانے والے کے حق میں بھی وہ رو پیہ جومنافع مال فدکورسے حاصل کر کے اس کو دیا گیا حرام نہیں ہے، اوراس پر مواخذہ نہیں ہے۔ فقط

## موضوع اور بےاصل روایات والی کتب شائع کرنا

سوال: (۱۵۸۰) کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس امر میں کہ نور نامہ مروجہ کو چھاپنا، چچوانا، خریدنا، پچنا، پڑھنا اور سننا؛ ان با توں سے گناہ ہوتا ہے یا تو اب؟ شرع شریف میں ان با توں کے کرنے والے کے لیے کیا وعدہ یا وعید آئی ہے؟ بینواوتو جروا (۲۹/۲۸۲ه) ۱۹۳۳ه میں ان با توں کے کرنے والے کے لیے کیا وعدہ یا وعید آئی ہے؟ بینواوتو جروا (۲۹/۲۸۲ه) کہ ان کا شاکع کرنا اور الحجواب: نور نامہ مروجہ میں بےشک الی غلط اور موضوع روایات ہیں کہ ان کا شاکع کرنا اور پڑھنا اور پڑھانا سخت گناہ اور معصیت ہے۔ حدیث صحیح میں ایسے لوگوں پر سخت وعید وار دہوئی ہے:

من عبد اللّه من عمرو رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلّی الله علیه وسلّم: بلّغوا مقعدہ من النّار رواہ البخاری. وعن سمرة بن جندب والمغیرة بن شعبة رضی الله عنه ما قالا: قال رسول اللّه علیه وسلّم: من حدّث عنّی بحدیث یُری اُنّه کذب فہو أحد الكاذبین، رواہ مسلم (مشكاۃ) (۱) پس چھاپنا اور چھوانا ایک کتابوں کا جن میں موضوع اور بے اصل روایات ہوں ہرگر درست نہیں، بلکہ سخت گناہ اور موجب عذاب الیم ہے، اور وعید دخولِ ناراس کے لیے حدیث شریف میں وار د ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلی

موضوع حکایات وروایات وعظ میں بیان کرنا اور تصانیف میں درج کرنا سوال: (۱۵۸۱) از حکایات وروایات موضوعه وعظ کردن وتصانیف نمودن جائز است یانه؟ (۱۳۳۳–۱۳۳۴هه)

الجواب: ازفضص وروایات موضوعه وضعیفه وعظ کردن درست نیست، ودرتصانیف داخل کردن درست نیست، ودرتصانیف داخل کردن حکایات وروایات موضوعه جائز نیست وروایات ضعیفه درفضائل اعمال آوردن روااست فقط ترجمه: سوال: (۱۵۸۱) وعظ میں موضوع حکایات اور روایات بیان کرنااور تصانیف میں درج کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: موضوع اورضعیف حکایات وروایات سے وعظ کرنا درست نہیں ہے، اور موضوع حکایات وروایات نصائی ہے، اور موضوع حکایات وروایات نصائیف میں درج کرنا درست نہیں ہے، اور ضعیف روایات فضائل اعمال میں لانا جائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### فارسی، مندی، انگریزی وغیره بوسیده کتب جلانا

سوال: (۱۵۸۲) جس کاغذ پر ہندی یا فارس یا انگریزی یا اور کسی زبان میں تحریر ہو یا کاغذ سفید ہوان کے واسطے ادب ہے یانہیں؟ ان کوآگ میں جلایا جائے یانہیں؟ (۴۶/۳۵۴۰ م)

الجواب: شامی میں لکھا ہے کہ قرآن شریف ہوسیدہ کوش مسلمان میت کے پاک کپڑے میں لیسٹ کر محفوظ جگہ میں فن کرنا چاہیے(۱) جلایا نہ جائے ،اوردیگر کتب کوجلانا بھی جائز ہے مگر فن کرنا بہتر ہے، لیمن دیگر کتب میں سے اللہ تعالیٰ کا نام اور آنخضرت مِطَالْیٰ یَا اَم اور ملا تکہ کا نام اور ملا تکہ کا نام کو کر کے باق کوجلاد ینا جائز ہے، لیکن فن کرنا احسن ہے۔ وامّا غیرہ من الکتب فسیاتی فی الحظر والإباحة: أنّه یمحی عنها اسم الله تعالیٰ و ملائکته ورسله ویحوق الباقی ، ولا بأس بأن تلقی فی ماءِ جارِ کما ھی أو تدفن و ھو أحسن اھ (۲) اور سادہ کا غذکا جس پر پھی تھو له: (یدفن) اللہ مصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن کالمسلم (الدّر) و فی الشّامی:قوله: (یدفن)

(۱) المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن كالمسلم (الدر) وفي الشّامي: قوله: (يدفن) أي يجعل في خرقة طاهرة ويدفن في محلّ غير ممتهن لا يوطأ. وفي الذّخيرة: وينبغي أن يلحد له، ولا يشقّ له لأنّه يحتاج إلى إهالة التراب عليه، وفي ذلك نوع تحقير إلخ (الدّر المختار والشّامي: المحكم، كتاب الطّهارة، سنن الغسل، مطلب: يطلق الدّعاء على ما يشمل الثّناء، قبيل باب المياه)

(٢) الشّامي: ا/ ٢٨٤، كتاب الطّهارة، سنن الغسل، مطلب: يطلق الدّعاء على ما يشمل الثّناء قبيل باب المياه، وفي الدّرّالمختار مع الشّامي: ٥١٨/٩، كتاب الحظر و الإباحة، فصل في البيع

ادب بیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# اس شرط پرمنصب اہتمام قبول کرنا که مدرسین وغیرہ کی سابقة تنخوا ہوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا

سوال: (۱۵۸۳) کسی مدرسہ کے ہمتم نے اس کے اہتمام سے جواب دے دیا، اور ایک شخص نے اس کا ہتمام سے جواب دے دیا، اور ایک شخص نے اس کا انتظام اپنے ذھے اس شرط پرلیا کہ مدرسہ پر مدرسین وغیرہ کی تنخواہ جو پہلے چڑھی ہوئی ہیں ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، آیا یہ شرط جدید ہمہتم کی معتبر ہے یا نہیں؟ (۲۵۱–۱۳۳۷ھ)

الجواب: مدرسين وملازمين كي تخواجي جو پهلے چراهي موئى جي وي بين وه ساقط نہيں موئى، اورجس وقت گنجائش مودينا اس كا ضرورى ہے، ليس مهمتم جديد كى يه شرط كرنا غير معتبر ہے، البته اگر مدرسين وغير ہم بھى تخواه ماضيه كے چھوڑنے پر راضى موجائيں اور مطالبہ نه كريں تو يہ جي ہے۔ و ملخصه: أنّه لا يسقط معلومه الماضي، ولا يعزل في الآتي إذا كان في المصر مشتغلا بعلم شرعي إلى فقط واللہ تعالی اعلم

#### انگریزی تاریخ کے حساب سے تخواہ لینادینا درست ہے

سوال: (۱۵۸۴) مدرسه میں پہلے سے مدرسین اسلامی مہینوں سے تخواہ لیتے ہیں، اب مدرسه والے انگریزی حساب سے تخواہ دینا چاہتے ہیں جائز ہے کنہیں؟ (۱۳۲۸/۱۵۲۲ھ) الجواب: اگر ملازم بھی اس پر راضی ہوجاویں تو حساب انگریزی سے تخواہ لینا دینا درست ہے۔

# مهتم بعنوانی کرے توملاز مین کیا کریں؟

سوال: (۱۵۸۵) کسی انجمن پتیم خانه، مدارس اسلامیه کامهتم اگرکوئی نا قابل تسامح بے عنوانی کرے، اور باوجود فہمائش و تنبیه پھراصرار کرنے تو دیگر ملاز مان پتیم خانہ وغیرہ کومہتم ندکور کی نسبت کیا ممکن شرعی کرنالازم ہے؟ جب کے مہتم کے معزول کرنے کا اختیار نہ رکھتے ہو۔ (۱۳۳۹/۳۹۴ھ)

(١) الشَّامي:٣٩٣/٦، كتاب الوقف، مطلب فيما إذا قبض المعلوم وغاب قبل تمام السِّنَّة .

ا الجواب: ان ملازموں ہے اگر ہو <del>سکے ت</del>ومہتم کوکسی طرح سمجھادیویں،اور أمیر بـالـمعروف اور نهى عن المنكوكري، آئنده وهم من ماني يانه مان طاز مين برى الذمه بين فقط والله اعلم

مهتم کاسودی قرضہ لے کر تنخواہ دینا

سوال: (۱۵۸۷) میں ایک مدرسہ میں کام کرتا ہوں، بھی بھی مہتم مدرسہ سودی قرض لے کر تنخواه دیتے ہیں، وہ تنخواہ حلال ہے یانہیں؟ (۲۲ ما/۱۳۴۵ھ) الجواب: حلال ہے(۱) فقط والله تعالیٰ اعلم



# قراءت وتجويد كابيان

#### جب ساتوں قراء تیں متواتر ہیں تو قراءت حفص کو کیوں ترجیح دی گئی؟

سوال: (۱۵۸۷) تمام دنیا میں قرآن شریف قلمی ومطبوعہ قراء سے حفص پر کھے گئے ہیں، باوجود یکہ ساتوں قراء تیں متواترہ ہیں کیا وجہ ہے؟ (۱۳۳۵/۲۳۲ھ)

الجواب: اس کی بیدوجه نہیں کہ باقی قراءت کا ان حضرات کوا نکارتھا والعیاذ باللہ، بلکہ جس قراءت کا رواج زیادہ ہوا وہی سہل ہوگئ، اور جس قراءت کو بھی اختیار کیا جاتا بیسوال اس میں بھی پیدا ہوسکتا تھا کہ اس کے اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ الغرض بیامر کچھموجب خلجان نہیں ہوسکتا اور نہ ہونا چاہیے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### ورش کی قراءت کو مصحف کے حوض میں اور باقی قراءتوں کو حاشیہ پررکھنا

سوال: (۱۵۸۸) مصحف شریف کے حوض میں اگر درش علیہ الرحمہ کی قراءت کور کھا جائے اور اسی پر رسم خط کو بنا کیا جائے ، اور قراءت حفص رحمۃ الله علیہ کومع باقی قراءات کے ہامش پر رکھا جائے تو کیا اس صنع کورسم خطِ امام اعنی مصحف امیرالمؤمنین عثان ذی النورین رشی النوئی کے خلاف کہا جائے گا؟ اور کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بینوا تو جروا (۳۲/۱۳۰۵ھ)

الجواب: ایسا کرنارسم خطامام کےخلاف نہیں کیونکہ رسم خطامصاحف عثمانیہ قراءات متواترہ کو جامع تھی، اورالیسا بھی تھا کہ بعض مصاحف امام میں ایک قراءت متواترہ ہواور بعض میں دوسری، پس مصحف کے حوض میں ورش کی قراءت کور کھنا از روئے مسئلہ کے جائز ہے، مصلحت کود کیولیا جائے۔ قال الشّيخ جلال الدّين السّيوطي رحمة الله عليه في الاتقان: وقال البيهقي في شعب الإيمان: من يّكتب مصحفًا فينبغي أن يّحافظ على الهجاء الّذي كتبوا به تلك المصاحف ولايخالفهم فيه، ولا يغيّر ممّا كتبوه شيئًا، فإنّهم كانوا أكثر علمًا و أصدق قلبًا ولسانًا وأعظم أمانةً منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم.

قلت: وينحصر أمرالرّسم في ستّة قواعد:الحذف والزّيادة والهمز والبدل والوصل والفصل وما فيه قراء تان: فكتب على إحداهما انتهى(١)

ثمّ قال: القاعدة السّادسة في ما فيه قراء تان: فكتبت على إحداهما الخثمّ قال: فرع: وأمّا القراء ات المختلفة المشهورة بزيادة لايحتملها الرّسم و نحوها، نحو أوصى و وصى و تجرى تحتها ومن تحتها وسيقولون: الله و لِلّهِ وما عملت أيديهم و ما عملته فكتابته على نحوقرائته وكلّ ذلك وجد في مصاحف الإمام اهمن النّوع السّادس والسّبعين (٢)

وقال في النّوع الحادي والعشرين:قال ابن الجزرى: ونعنى بموافقة أحد المصاحف ماكان ثابتًا في بعضها دون بعض كقراء ة ابن عامرقالوا: اتّخذ الله ولدّا في البقرة بغير واووبالزّبروبالكتاب بإثبات الباء فيهما، فإنّ ذلك ثابت في المصحف الشّامي وكقراء ة ابن كثير تجرى من تحتها الأنهار في آخر براء ة بزيادة من، فإنّه ثابت في المصحف المكى ونحوذلك، فإن لم يكن في شيء من المصاحف العثمانية فشاذة إلخ (٣)

مگریہ توسع یہاں تک ہی ہے کہ سی مصاحف کے ساتھ مصاحف امام سے موافقت ہو، اور یہ جائز نہیں کہ ملك کو مسالك لكھ دے اس واسطے کہ بیلفظ كل مصاحف امام میں بلاالف لكھا گیا ہے، البتہ ہمزہ کی شكل بصورت سرعین خلیل ابن احمد نے مقرر کی ہے، توبؤ منون کو یؤ منون لكھنا جائز ہے۔

<sup>(1)</sup> الإتقان في علوم القرآن للسّيوطي رحمة الله عليه: ٢/ ١٦٤، النّوع السّادس والسّبعون، فصل: القاعدة العربية أنّ اللّفظ يكتب إلخ، المطبوعة: المطبعة الأزهرية المصرية.

<sup>(</sup>٢) الإتقان في علوم القرآن: ٢/٠١، القاعدة السّادسة فيما فيه قراء تان .

<sup>(</sup>٣) الإتـقـان في علوم القرآن:ا/٥٥، الـنّـوع القّـاني والثّالث والرّابع والخامس والسّادس والسّابع والعشرون معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشّاذ والموضوع والمدرج.

راقم: محد انورعفا الله عنه، مكم رسي الثاني الساله

الجواب حقّ صحيح: عزيز الرحن مفتى دارالعام ديوبنار

مولانااشرف على صاحب كى تقىدىق درج ذيل ب:

جواب صحیح ہے،اور حضرت مجیب سلمہ نے اس میں ایک نہایت ضروری مشورہ دیا ہے،اس کی رعایت ضروری مشورہ دیا ہے،اس کی رعایت ضروری ہے، وہ یہ کہ مثلاً اس دیار میں حفص رحمۃ الله علیہ کی قراءت معمول بہا ہے، تو متن میں کسی اور قراءت کا رکھنا لامحالہ عوام کوتشویش وفتنہ میں ڈالے گا،اس عارض کی وجہ سے اس کی اجازت نہ دی جائے گی۔ ولا یخفی ذلك علی من مارس الناس.

كتبه: اشرف على ٢/ ربيج الثاني ١٣٣٣ إه

اورقاری عبدالوحیدی تقدیق بیدے:

حضرت مجیب نے صحیح فرمایا ہے کہ قراءات متواترہ میں سے جس روایت پر چاہے قرآن مجید کی محابت کرے، کیونکہ رسم مصاحف عثانیہ سب کی متحمل ہے، یہاں تک کہ بعض شاذہ قراءت کی بھی، گرکوئی جدیدرسم خط کا ایقاع جائز نہیں ہوگا،اس کو حضرت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی قصیدہ رائیہ میں جوعلم رسم خط میں نہایت معتبر اور دری قصیدہ ہے ارشاد فرماتے ہیں:

و قال مالك:

الـقـرآن يـكتـب بـال ﴿ كتاب الأوّل لامستحدثًا سطرًا (١) خاكسارعبدالوحير عفى عنه خادم درجير تجويد دارالعب اورديب در

#### قراءات سبعه كاانكاركرنا

سوال: (۱۵۸۹) جو شخص سبعہ قراءات کو بدیں دلیل انکار کرے کہ چونکہ ما سوائے حفص رحمۃ اللّٰہ علیہ کے سب قراء تیں قرآن شریف سے خارج کر کے بعض کو قرآن شریف کے حاشیہ پر لکھ دیا گیا ہے،اور بعض حاشیہ پر بھی نہیں لکھا ہے،اس واسطےان قراءتوں کا پڑھنا خلاف اجماع ہوا؟ دیا گیا ہے،اور بعض حاشیہ پر بھی نہیں لکھا ہے،اس واسطےان قراءتوں کا پڑھنا خلاف اجماع ہوا؟

<sup>(</sup>۱) متن عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد الشّهيرة بالرّائية في فنّ الرّسم للشّيخ الشّاطبي، ص: ٢٠١، المطبوعة: دار الكتب العربية الكبرى، بمصر.

الجواب: به وجه موجه بیں ہے، اور خلاف اجماع کہنا سبعہ قراءات متواترہ کو صحیح نہیں ہے۔ فقط

# حفص کی قراءت کی مجلس میں قراءات سبعہ پڑھنا

سوال: (۱۵۹۰) کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک جگہ چند قراء کے بعد دیگر حقر آن شریف کی تلاوت بالتر تیب موافق قراء تامام حفص ۔ جو کہ مروج ہے ۔ کررہے ہیں، اس میں زیدا پی باری پراپنے حصہ کے رکوع کو سبعہ قراءات سے پڑھتا ہے، اور غرض اس کی تروی اور اشاعت قراءت اور تشویق اہل زمانہ ہے، مگر دوسر حقراء زید کو سبعہ قراءات سے بدیں وجہ منع کرتے ہیں کہ چونکہ یہ مجلس تلاوت، برقراء شخص رحمۃ الشعلیہ کے لیے موضوع ہے، اس واسط اس مجلس میں سوائے قراء تامام حفص کے دوسر کے سی امام کی قراء ت نہ پڑھنی چاہیے، اب زید جو کہ مرقر ج سبعہ قراءات ہے اگری پر ہے تو مانعین از سبعہ قراءات کس درجہ کے خاطی ہیں؟ اگر زید تی پرنہیں تو کیا دلیل؟ (۱۳۳۵/۱۳۳۱ھ)

الجواب: سبعہ قراءات کی تلاوت میں بغرض افادہ مخاطبین واعلام ناس باختلاف قراءت کی جو جو جہرے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے استعجاب وا نکارکور فع کرنے کی غرض سے بعض مواقع میں ضروری بھی ہوجاوے تو تعجب نہیں، بہر حال انکاراس پر مناسب نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# کیا قرآن شریف کے تمام حروف کو مخارج

اور صفات کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے؟

سوال: (۱۵۹۱) قرآن شریف کے ہرایک حرف کومخارج اورصفات کے ساتھ اداکرنا فرض ہے باواجب باسنت؟ (۱۳۳۳/۲۲۹ھ)

الجواب: فن تجوید بہت سے امور کا نام ہے، جس میں بعض امور فرض واجب، اور بعض سنت وستحب ہیں، اس کی تحقیق کتب قراءت وتجوید اور قرائے مجودین سے کرلیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### کلام مجید کی تلاوت میں بہت احتیاط کرنی جا ہیے

سوال:(۱۵۹۲) جو شخص مخرج لفظوں کے ادا کرسکتا ہے اور پھر بھی'' ح'' کو'خ'' پڑھے، حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ کلام مجید کی تلاوت خوب غور سے کرنی چاہیے،اس مسئلہ میں کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۸/۱۸۲۰ھ)

الجواب: فی الحقیقت کلام مجید کی تلاوت میں بہت احتیاط کرنی جاہیے، حروف کوان کے خارج سے اداکرنا چاہیے، حروف کوان کے خارج سے اداکرنا چاہیے، ایک حرف کی جگہ دوسراحرف بدلنانہ چاہیے کہ یہ خت فلطی ہے، اور بسااوقات الی فلطی سے فسادِ نماز کا اندیشہ ہے، لہذا اس بارے میں نہایت احتیاط کرنی چاہیے، اور کلام اللہ کو صحح کی نہایت احتیاط کرنی چاہیے، اور کلام اللہ کو صحح کی نہایت کوشش کرنی چاہیے۔ قال الله تعالی: ﴿ وَ رَبِّلِ الْقُوْ آنَ تَوْتِيلاً ﴾ (سورة مزل، آیت: ۴) فظ واللہ تعالی اعلم

#### زاءکوسین کے مشابہ پڑھنا بہترہے یا ذال کے؟

سوال: (۱۵۹۳) زاء اورسین کا مخرج ایک ہے اور کل صفات متضادہ میں بھی مشترک ہے، سوائے ہمس اور جبر کے کہ زاء میں صفت جبر ہے اور سین میں صفت ہمس ہے، الہذاصرف جبر اور ہمس کا فرق ہے، تواس صورت میں زاء کوسین کے مشابہ پڑھنا بہتر ہے یا ذال کے مشابہ؟ تجوید کے مطابق تحریر فرمائیں، کیونکہ زاء اور سین میں صفت غیر متضادہ میں سے ایک صفت صفیر ہے بھی پائی جاتی ہے، جس کی ادائیگی میں آ واز سیٹی کے ما نند معلوم ہوتی ہے، لہذا ذال کے مشابہ پڑھنا تجوید کے خلاف ہے، لہذا ذال کے مشابہ پڑھنا تجوید کے خلاف ہے؟ یاسین کے مشابہ پڑھنا خلاف تجوید ہے؟ (۲۲/۲۷۱ه۔)

الجواب: زاء سین، صاد کامخرج ایک ہے، ان میں زاء کوتمایز سین اور صاد سے ذاتی ہے، کو بعض صفات میں بھی اتحاد ہے، ہاں! ذال سے تشابہ ذاتی ہے، گومخرج میں اختلاف ہے، تو زاءاگر مشابہ تن کے پڑھی جائے گی توضیح آواز ہوگی، اگر مشابہ ذال اداکی جائے گی توضیح ہے، مگر میں ذال مشابہ سین کے پڑھی جائے گی توضیح ہے، مگر میں ذال نہ ہونا چاہیے، تشابہ سے عینیت نہیں ہوتی، فقہائے کرام نے بھی عوام کو عدم فساد صلاق سے بہ وجہ مشقت کثیرہ و بجزان حروف میں مسامحت اختیار کی ہے بہ وجہ موم بلوی، جیسے زاء، ذال، ظاء، ضاد اور

تاء، طاءاورسین،صاد، ثاء میں،لہذا زاءمشا بہذ ال ہی ہے سین وغیرہ نہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### صفت ہمس اور رخاوہ نیز جہراور شدت کے درمیان کیا فرق ہے؟

سوال: (۱۵۹۴) صفت جمس اور رخاده مین کیا فرق ہے؟ اور اسی طرح جبر اور شدت میں کیا فرق ہے؟ (۲۲/۳۲۱ه)

الجواب: ہمس کے معنی ہیں مخرج میں آواز کا نرمی سے بیدا ہونا مع جریان نفس، حروف اس کے دس ہیں جو فحشہ شخص سکت میں جع ہیں، ضداس صفت کی جہرہے، جو ماسواءان دس کے ہیں، جہر کے معنی ہیں مخرج میں آواز کا قوت سے تھہر نا مع انحبا سِ نفس، یدونوں صفتیں آپس میں ایک دوسرے کے ضدومقابل ہیں، شدیدہ آٹھ حروف ہیں جو اَجِدْ قط بکت میں جمع ہیں، شدت کے معنی ہیں خرج میں آواز کا قوت سے تھہر نا مع انحباس صوت کے، رخوہ ضدان شدیدہ کی ہیں، جو ماسواءان کے ہیں، رخوہ کے معنی ہیں آواز کا مخرج میں نرمی سے تھہر نا مع جریان صوت کے، اور یہ ماسواءان کے ہیں، رخوہ کے معنی ہیں آواز کا مخرج میں نرمی سے تھہر نا مع جریان صوت کے، اور یہ دونوں صفتیں آپس میں ایک دوسرے کے ضدومقابل ہیں۔ فظ واللہ تعالی اعلم

#### سند یافتہ قاری کون ہے؟

سوال: (۱۵۹۵) کیا وہ عالم جو مدرسہ نظامیہ حیدرآ باد کے سندیافتہ ہیں، اورعلم قراءت کی درس کتابیں پڑھی ہیں، سندیافتہ قاری کہلا سکتے ہیں؟ سندیافتہ قاری کے کہہ سکتے ہیں؟

(DIMA/494)

الجواب: سندیافتہ قاری وہ ہے جونن قراءت میں ماہر ہو، اور قواعد تجوید سے پورا واقف اور عالم اور مقاق ہو، خواہ وہ کسی شہر میں اور قصبہ و دیہات میں پڑھا ہو، اس میں کسی شہر کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ فن قراءت میں وہ ماہر ہونا جا ہیے وہی سندیا فتہ قاری کہلائے جانے کا مستحق ہوسکتا ہے۔ فقط

کیا قرآن کی تلقین و تعلیم کے وقت ہر باراعوذ باللہ پڑھناضروری ہے؟ سوال:(۱۵۹۲)اگرلڑکوں کوقرآن شریف پڑھاتے وقت جوبار بار بتانا پڑتاہے،تو کیا ہر دفعه اعوذ بالله ضروري بي ياليك دفعه كافي بي؟ (١٥١/ ١٣٣٨ه)

الجواب: اوّل ایک دفعہ کا فی ہے ، اور بتلانے میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ استحباب ابتدابہ تعوذ تلاوت کے وقت ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### اَلوّ حُمنِ الرَّحِيْمِ كس طرح ير صناحا سي؟

سوال: (١٥٩٧) بم الْحَمْدُ مِن الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ بِرُّتَ بِي، اور پَهُ آدى نَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ بِرُ

الجواب: دونوں طرح پڑھنا درست ہے، یعنی اگر رَبِّ الْسعْلَمِیْنَ پروقف نہ کیا جاوے اورنون کو اَلوَّ خسمٰنِ الوَّ حِیْمِ سے ملایا جاوے وَ نَ السَّ خسمٰنِ الوَّ حِیْمِ پڑھا جاوے گا، اور اگر رَبِّ الْعَلَمِیْنَ پروقف کیا جاوے وَ اَلوَّ خمٰنِ الوَّ حِیْمِ پڑھا جاوے گا۔ فقط والله تعالی اعلم

#### ضادكوكس طرح يرهنا جابي؟

سوال: (۱۵۹۸) حرف ضاد کو جو اکثر لوگ مشابه دال پڑھتے ہیں، بلکه دال یادال پُر ہی پڑھتے ہیں، بلکه دال یادال پُر ہی پڑھتے ہیں، بلکہ دال یادال پُر ہی پڑھتے ہیں نماز ہوتی ہے یانہیں؟ کتب فقہ وتجوید سے تو برعکس معلوم ہوتا ہے کہ بیحرف عندالتحقیق نہ ''دواد'' ہے جیسالوگ پڑھتے ہیں نہ'' ظواد'' جیسے بعض قائل ہیں، پس جولوگ قرائے پانی پتی سے مشق کرکے یڑھتے ہیں قدر نِظاء کی بوآتی ہے،عندالشرع اس کی تحقیق کیا ہے؟ (۲۲۲/۲۲۱ھ)

الجواب: قرائے پانی پی جس طرح لفظ ضاد کو مخرج سے ادا کرتے ہیں اسی طرح پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہرایک حرف کواس کے مخرج سے پڑھنالازم ہے، کیکن بیضرورہے کہ ظاءنہ پڑھیں، اور بہصورت دال مفخم پڑھنا بھی مخرج سے پڑھنا ہے۔ کہ ما یفھم من اجماع قراء العرب علیه لیکن بیاداناتص ہے۔ کہما قال: مولا نارشیدا حمد قدس سرہ (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) د- ظ-ض کے ترف جداگانہ اور نخارج جداگانہ ہونے میں تو شک نہیں ہے، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ قصد اکسی ترف فسادِ نماز ہے، مگر جو ہے کہ قصد اکسی حرف کو دوسرے کے مخارج سے اداکر ناسخت باد بی اور بسااوقات باعث فسادِ نماز ہے، مگر جو لوگ معذور ہیں اور ان سے بیلفظ اپنے مخرج سے ادانہیں ہوتا اور وہ تی الوسع کوشش کرتے رہتے ہیں =

سوال: (۱۵۹۹) ' فض' كومشابه' ظ' پوهناچا جيد يامشابه' و' ياكس طرح پوهى جاوے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۱۹۷)

الجواب: حرف وض استقل ایک حرف ہے، جو محصوص لسان عربی کا ہے، اس کونہ مشابہ وز الجواب: حرف وض الله علی متنا ہے، اس کونہ مشابہ وز الله مثنا الله وظا الله وظ الل

= ان کی نماز بھی درست ہے اور دال پر ظاہر ہے کہ خود کوئی حرف نہیں ہے، بلکہ ضاد ہی ہے، اپنے مخرج سے
پورے طور پر ادانہیں ہوا، تو جو شخص دال خالص یا ظاخالص عمراً پڑھے اس کے پیچھے تو نماز نہ پڑھیں، مگر جو شخص
دال پڑکی آواز میں پڑھتا ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم (فقاوی رشید یہ، ص:
۲۰ ۳۲۱-۳۲۱، قراءت اور تجوید کا بیان، حرف ضا دادا کرنے کا طریقہ، مطبوعہ: جسیم بک ڈپو، ٹمیامحل، دہلی)

(۱) وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثله و السنة النّاس فيه مختلفة ، فمنهم من يخرجه طاء مهملة يخرجه ظاء ومنهم من يخرجه طاء مهملة أو معجمة ، و منهم من يخرجه طاء مهملة كالمصريين، ومنهم من يشمه ذالاً و منهم من يشيربها بالظّاء المعجمة لكن لمّا كان تمييزه عن الظّاء مشكلا بالنّسبة إلى غيره ، أمر النّاظم بتمييزه عنه نطقا إلخ (المنح الفكرية على متن الجزرية: ص:٣٣، المطبوعة : المطبعة الميمنية بمصر)

(۲) و ذكر صاحب المنية أنه إذا قرأ الظّاء مكان الضّاد المعجمتين أو على القلب فتفسد صلاته وعليه أكثر الأئمة و روى عنه محمّد بن سلمة لا تفسد، لأنّ العجم لا يميزون بين هذه الأحرف و كان القاضي الإمام الشّهيد يقول: الأحسن فيه أن يقال: إن جرى على لسانه ولم يكن مميزًا وكان زعمه أنّه أدّى الكلمة على وجهها لا تفسد صلاته وكذا روى عن محمّد بن مقاتل و عن الشّيخ الإمام إسماعيل الزّاهد قال الشّارح: وهذا معنى ما ذكر في فتاوى الحجّة أنّه يفتى في حقّ الفقهاء بإعادة الصّلاة وفي حقّ العوام بالجواز، أقول: وهذا تفصيل حسن في هذا الباب والله أعلم بالصّواب، وفي فتاوى قاضي خان: إن قرأ غير المغضوب بالظّاء أو بالدّال تفسد صلاته ولاالضّالين بالظّاء المعجمة والدّال المهملة لا تفسد ولو بالذّال المعجمة تفسد. (المنح الفكرية على متن الجزرية لملا علي القاري: المطبوعة: المطبوعة: المطبعة الميمنية بمصر)

بالدال ہور ہاہے، جس کے دلائل بہ وجہ تنگی معروض نہیں کیے جاتے ، چونکہ بیرحالی کیفی چیز ہے صرف کتابت وتحریر میں دشوار ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### ضادی آواز ظاء کے مشابہ ہے یا دال کے؟

الجواب: اصل یہ ہے کہ تی الوسع ہرایک حرف کواس کے خرج سے اداکر ناچا ہیے، اور بالقصد دوسرے حرف سے اس کو بدلنا نہ چا ہیے، کین اگر بہ مجبوری ایسا ہوجائے تو اس میں وہ تفصیل ہے جو فقہاء زلة القاری کے مسائل میں لکھتے ہیں، اور یہ کہنا بعض اشخاص کا کہ ''ض'' کواس کے مخرج اصلی سے نہادا کرو بلکہ'' ظاء'' پڑھو، تمام قراء عرب وعجم کے اور تمام کتا بوں کے خلاف ہے، کوئی بینہیں کہتا

<sup>(</sup>۱) مجموعة الفتاوى :۲2/2، استفتاء : ۱۳-

<sup>(</sup>٢) مجموعة الفتاوى: ٣٩/٢، استفتاء :١٨٠

<sup>(</sup>٣) وإن لم يمكن إلابمشقة كالظّاء مع الضّاد والصّاد مع السّين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى. (الشّامي: ٣٣٩/٢) كتاب الصّلاة، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، مطلب مسائل زلة القاري)

کندن ض ''کوبالقصد' نظاء''پرسو، بلکه بیکتے ہیں که اگرصوت اس کی مشابہ صوت' نظاء''کہ وجائے تو اکثروں کے نزدیک فسادِ نماز نہیں ، نہ بیکہ قصد اس 'کو' نظاء''پر سو، اور قصد ا'' فن ایک بلا بحض فقہاء ''کاء''پر سے کا حکم کر نااور کچھ پر واہ اس سے نہ کر ناصر کے فصوص علاء کے خلاف ہے ، بلکہ بعض فقہاء نے ''خل' ''کی جگہ بھی مواقع میں'' نظاء''پر سے کو کفر لکھا ہے ، جیسا کہ شرح فقد اکبر میں ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے محیط سے نقل کیا ہے کہ جو حق ضار مجمد کی جگہ'' نظاء'' عد اپر سے وہ کا فر ہوجاتا ہے ، وہنا اللہ علیہ نے محیط سے نقل کیا ہے کہ جو اہ عمد ایک ہو سے بابراعمد عمل الإمام الفضلی عمن يقر أ الظاء المعجمة مكان الصّاد المعجمة إلىخ فقال: لا يجو ز امست ولو تعمد يكفر إلىخ صفح نه 30 مار الصّاد المعجمة الحد فقال: لا يجو ز امست ولو تعمد يكفر إلىخ صفح نه 30 مار الصّاد المعجمة الحد فقال: لا يجو ز وعلا ہے عرب ناؤہ ہو ہے اجتنا ہے فرمایا، اور تثابہ بہصوت الظاء سے بھی احتیا طفر مائی ، چنا نچہ تمام قراء وعلا ہے عرب ضاد مجمد کو مشابہ ہو صوت دال مصد مد ادا کرتے ہیں، اور' نظاء'' کی مشابہ ہو صدر درس مدرس عالیہ دیو بند سے ساکہ وہ فرماتے تھے کہ اہل عرب نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ صدر مدرس مدرس عاليہ دیو بند سے ساکہ وہ فرماتے تھے کہ اہل عرب نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ ادار صد عالیہ دیو بند سے ساکہ وہ فرماتے تھے کہ اہل عرب نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ اور صدیث شریف میں ہے: اقر ؤا القر آن بلحون العرب و أصواتها الحدیث (۲) و فیه کفایة لمن اعتبو فی فقط والد تعالی اعلم

سوال: (۱۲۰۱) سنا ہے کہ علمائے دیوبند نے بیفتوی دیا ہے کہ نماز میں بجائے ''ضاد''کے ''ظاء''یامشابہ'' ظاء''یڑھناچا ہے بیٹھی ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۲۳۷۱ھ)

الجواب: بنده في اليافتو كانهيل ديا، بلكه بجائة "ضاد" كن ظاء" پر صفي كرابر منع كرتا على اور بهت دفعه يه بحل كله الله بحارة وقرائ على الله على الله على الله على القراء أو الصّلاة، المطبوعة: مطبع مجتبائي، دهلي (۱) شرح الفقه الأكبر، ص: ٢٠٥، فصل في القراء أو والصّلاة، المطبوعة: مطبع مجتبائي، دهلي (۲) عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اقرء واالقرآن بلحون العرب و أصواتها و إيّاكم ولحون أهل العشق و لحون أهل الكتابين وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنّوح، لا يجاوز حناجرهم الحديث. (مشكاة المصابيح، ص: ١٩١١، كتاب فضائل القرآن، باب، الفصل الثّاني)

بھی ظاءیا مشابہ ظاء کے نہیں پڑھتا، البتہ بیضرور ہے کہ جولوگ مخرج اصلی سے ادا کرنے پر قادر ہوں وہ ' ضاد'' کواس کے مخرج اصلی سے پڑھیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

جو خص سورهٔ براءت سے تلاوت شروع کرے وہ بسم اللہ پڑھے یا نہیں؟

سوال:(۱۲۰۲) صرف سورهٔ براءت شروع کرے تو بینسیم الله کهہ لے یاصرف اَعُوذ پر قناعت کرے؟ (۱۳۳۲–۱۳۴۵ھ)

الجواب: صرف أعوذ بره هے (١) فقط والله تعالی اعلم

سورہ تو بہ کی تلاوت کے درمیان بات کرنے والے کے لیے کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۲۰۳) جو شخص سور هٔ توبه کی تلاوت کرتا ہو،اگر درمیان میں اس سے کوئی شخص بات

(۱) رائح اورمفتی یہ قول میہ ہے کہ جو شخص سورہ براءت سے تلاوت شروع کر رہا ہے وہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر تلاوت شروع کر ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمہ معارف القرآن میں ارقام فرماتے ہیں: سورہ تو بہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ بیہ ہے کہ اس کا احتمال ہے کہ سورہ تو بہ علیحدہ سورت نہ ہو، بلکہ انفال کا جزیمو، اس احتمال پر بسم اللہ لکھنا ایسانا درست ہوگا جیسے کوئی شخص کسی سورت کے درمیان بسم اللہ لکھ دے۔

اسی بناء پرحضرات فقہاء نے فرمایا ہے کہ جو محض اوپر سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا آیا ہواور سورہ تو بہ شروع کررہا ہو، وہ بسم اللہ نہ پڑھے۔ لیکن جو محض اسی سورت کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کررہا ہو، وہ بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ پڑھ کرشروع کرے، بعض ناواقف یہ بسمجھتے ہیں کہ سورہ تو بہ کی تلاوت میں کسی حال بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، یہ فلط ہے۔ (معارف القرآن: ۴/۲۰۳ تفییر سورہ براءت، مطبوعہ: مکتبہ بدر، دیوبند)

صرت مولانامفتی محرشفی صاحب قدس سرة نے سورة توب کے شروع میں ہم الله نه اکسنے کی جو وجہ بیان کی ہو وجہ بیان کی ہو وہ بیان کی ہو وہ ترین الله عند فرماتے ہیں: کسانست الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدینة و کانت براء قمن آخر القرآن نزولاً، و کانت قصّتها شبیهة بقصتها فَقُبِصَ رسول الله صلّی الله علیه وسلّم ولم یبین لنا أنّها منها، فمن أجل ذلك قرنت بینها ولم اکتب سطر بسم الله الرّحمٰن الرّحیم (مشکاة المصابیح، ص:۱۹۴، قبیل کتاب الدّعوات)

کرے تو جواب دینا چاہیے یانہیں؟ اورا گرجواب دیوے تو پھراعو فہ وبسم اللّٰہ سے شروع کرے یانہیں؟ (۱۳۲۱/۱۳۲۱ھ)

الجواب: اگرکوئی ضروری بات ہے جواب دے دیں ، اور پھر اَعو ذبالله وبسم الله پڑھکر شروع کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنِ اورقُلْ هُوَاللَّهُ آحَدْ بِرِوقْف كرنااولى بِ

سوال: (۱۲۰۴) ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ پرزيدوقف نهيں كرتا ہے، بلكہ ﴿ نُهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴾ پڑھتا ہے، اور ﴿ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴾ کو ﴿ نِ اللّٰهُ الصَّمَدُ ﴾ پڑھتا ہے، اور اس طرح پڑھتا ہے، اور ﴿ اللّٰهُ الصَّمَدُ ﴾ پڑھتا ہے، اور اس طرح پڑھنے کو اولی وافضل بتا تا ہے، خالد کہتا ہے کہ الحمد کو سبع مثانی کہا گیا ہے، تواس میں سات آیت ہیں، وقف کرنا جا ہیں۔ مفصل جواب ارشاد ہو۔ (۲۲/۲۷۸ – ۱۳۲۵ ھ)

#### رموزِ اوقاف کی رعایت کرنامستحب ہے

سوال: (۱۲۰۵) جو شخص میہ کہتا ہو کہ قرآن شریف میں کسی جگہ وقف کرنا اور نہ کرنا ضروری نہیں ہے،اس کے لیے کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲/۲۳۹۹ھ) الجواب: رعایت اوقاف امرمستحب و پسندیدہ ہے، اور زینت قرآن شریف ہے، کین اگر موضع وقف میں وصل کردے یا موضع وصل میں کسی ضرورت سے وقف کردی تو اس میں پچھ گناہ نہیں ہے، البتہ جن مواضع میں وقف ووصل کے بدلنے میں معنی میں تغیر ہوتا ہو وہاں رعایت وقف وصل کی کرے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### کیا سورهٔ فاتحه میں سات یا نوجگه سکته کرنا ضروری ہے؟

سوال: (۱۲۰۲) کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ عوام میں مشہور ہے کہ سورہ فاتحہ میں سات یا نوجگہ شیطان کے نام ہونے کی وجہ سے ان مواقع میں سکتہ کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے، اور بیشہرت بھی معمولی نہیں، بلکہ ہندوستان کے ہرشہراور ہر مصنع میں پائی جاتی ہے، ہر عامی مسلمان اسی کا اعتقاد رکھتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ اس کی کوئی اصل ضرور ہے، تو قابل استفتاء امر بیہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں سات یا نواسا می شیطان کا پیا جانا اصول اربع میں سے کس اصل سے ثابت ہوتا ہے؟ اوران اسامی شیطان کا اعتقاد رکھنے والان فلی ہے اصول اربع میں سے کس اصل سے ثابت ہوتا ہے؟ اوران اسامی شیطان کا اعتقاد رکھنے والان کلی ہو کہ نے کہ کوئی میں کہ جن کو آگے لکھتا ہوں سکتہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ وہ اسامی شیطان جو عندالعوام شہور ہیں یہ ہیں کہ جن کو آگے لکھتا ہوں سکتہ کرنے والوں کی نماز اسامی شیطان جو عندالعوام شہور ہیں یہ ہیں: دُلِلْ، هِرَبْ، کِیَوْ، کَنَعْ، کَنَسْ، تَعَلَیْ، بِعَلَیْ مکرر سے کہ کر وہ کہ کر وہ شری ہے یا استحسانی ؟ اور بخیر سکتہ کرنے کے نماز ہوگی یا نہیں؟ دوالوں کی نماز سے افضل ہوگی یا نہیں؟ خواست گار ہوں کہ ہرایک کو واضح طور پر معہ حوالہ کیا تی خواست گار ہوں کہ ہرایک کو واضح طور پر معہ حوالہ کیا تی خواست گار ہوں کہ ہرایک کو واضح طور پر معہ حوالہ کیا تی خواست گار ہوں کہ ہرایک کو واضح طور پر معہ حوالہ کیا تھی خواس کے برفر ما نمیں ۔ بینوا تو جروا (۳۹/۳۵ – ۱۳۳۵)

الجواب: سم الله الرحمان الرحيم، يه جواكر عوام بلك بعض خواص ميں بھى مشہور ہے كه سورة فاتحه ميں سات يا نوجكه طلاكر پڑھنے ميں شيطان كے نام ہوجاتے ہيں، البداان مواقع ميں سكته كركے پڑھنا ضرورى ہے، جبيا كه سوال بالا ميں فدكور ہے يه بالكل غلطاور بے اصل مشہور ہے، اگراييابى سى كلمه كا اقل اوركسى كلمه كا آخر طلا طلاكر كلمات گھڑے جائيں تو اور بھى بہت سے بے شارا يسے ايسے لفظ مہمل شيطان وغيره كے نام بن سكتے ہيں، نعوذ بالله من ذلك حضرت طاعلى قارى رحمة الله عليه نے اس كم تعلق بھى المنح الفكرية شرح مقدمة الجزرية ميں تحرير فرمايا ہے: وما اشتھر على لسان بعض الجهلة من القرآن في سورة الفاتحة للشيطان كذا وكذا من الأسماء في مثل هذه

التراكيب من البناء فخطأ فاحش و إطلاق قبيح ، ثمّ سكتهم عن نحو دال الحمد وكاف إياك وأمثالها غلط صريح (۱) (صفحه: ۵۵، مطبوعة مصر، باب الوقوف) اورشر حمنيد كم تخريس بوكيرى كريمشهور بالقول الفاصل بين الحق والباطل كنام سي، ايك رساله مصل عليحده سي لا المجاوا به الفاصل بين الحق والباطل كنام سي، ايك رساله مصل عليحده سي لا الهوري باس مي بهت تفصيل كساتهاس كم متعلق بيان فرمايا به ، غالباً وه كبيرى مطع كتبائي يا نول كشورى ياوآتى به (۲) اوراحقر كا ايك رسالة هدية الموحيد "نامى به به مطع قاسى ديوبند مي مكرطح به وچكا به التي مم كتر عات بعض اورمعر ويدك لهم بين، اگرول علي منظا كر ملاحظه فرماليا جائ (۳) اور بعض لوگ اس سكته شهوره للشيطان كي وجه سي ايك على اور على المنح الفكرية على متن الجزرية، ص: ۵۹، باب الوقوف المطبوعة: المطبوعة الميمنية بمصر. (۲) فقد زعم بعض القارئين أن في سورة الفاتحة تسعة أسماء للشياطين و تلك: (۱) ذُلِلْ (۲) واعتقدوا أن من تلفظ بها في الصّلاة تفسد صلاته أويكره فينبغي للقارئ أن يقورا الفاتحة مفصولة لا موصولة و ذلك أن يقول: الحمد ويسكت ثمّ يبتدئ لله فيسكت ثمّ يبتدئ وب العالمين، هكذا إلى أخوها كيلا يتلفّظ أسماء الشياطين أوفي الوصل لا بدّ من أنها يتلفّظ ويلزم منه الفساد .

قال الفقير إلى مولاه الغني عمن سواه محمّد بن عمرو بن خالد القرشي: حامدا لله ومصليا على نبيه محمّد القرشي وأصلح الله أحواله وأنجح اماله، اعلم أن هؤلاء القائلين عموا فيما زعموا وغفلوا فيما نقلوا بل أن ما زعموه وسواس صرف وما نقلوه افتراء محض إلخ (القول الفاصل بين الحقّ والباطل المتصل بكبيرى، ص: ٥٥٨ المطبوعة: فخر المطابع لكناؤ) (القول الفاصل بين الحقّ والباطل المتصل بكبيرى، ص: ٥٨٨ المطبوعة: فخر المطابع لكناؤ) مرى بواب فيرسي تهفيلي المرسكة بهال رواية مرى بواب كلمات قرآن مجيد على تهفيلي المرسكة بهال رواية مرى بواب كلمات قرآن مجيد على المرسكة بهال رواية الرسكة نه كما بالمست مراه فاتح على سات جكرسكة كرنا بالمحبوب الرسكة نه كيا والمستدن كما توفيل المرسكة بهال والمرابع المرسكة بهال والمرابع المرسكة بهال كالمولوب كالمولوب كالمولوب كالمولوب كالمولوب كالمولوب الما توادك كالمولوب كالمرابع بالمرابع بالمرابع بالمرابع بالمرابع بالمرابع بالمرابع بالمرابع بالمرابع بي من قبلك و بالاخورة كلين كرمياك كافرمت كائل، كالمرابع ضرورت سي واوكا فتح بهي عذف كرديا كيا بخرض ان مقامول پرسكة بيا وقف كرنا البية خلاف قاعره بهاو المرابع بالمرابع بالمرابع بالمرابع بالمرابع بالمرابع بالمرابع بيال بالمرابع بالمرابع بالمرابع بياسلامي ويهند من المولوب القارى عبدالوحيوما حب الهرابة بادى مدرس بالمرابع بياسلامي ويهند من من المرابع وياند مربع المرابع بالمرابع ويند ويند من المرابع ويند ويندى ويند ويندى القارى عبدالوحيوما حب الهربي بندى ويندى ويندى القارى عبدالوحيوما حب الهربي ويندى ويندى ويندى بندى المرابع ويندى ويندكون ويندى ويندى ويندى و

کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہ یا تو دال کے پیش میں''اشباع'' کرتے ہیں جس سے ایک واؤ کہ ہ زائد پڑھا جا تا ہے، یا دال کے بعد ہمزہ سا کنہ زائد کرتے ہیں، یہ سکتہ سے زیادہ اشد غلطی ہوجاتی ہے، ان سب مواقع فدکورہ میں کلمات کو جہاں تک ہو سکے ایسے ہی بلاسکتہ وغیرہ کے پڑھنا ضروری ہے، جہاں تک ہو سکے تحریف فیر میں کلمات کو جہاں تک ہو سکے تحریف کے ختر عات کمال قرار دیئے جائیں، ہو سکے تحریف کا فیر آن شریف سے بچنالازم ہے، چہ جائیکہ اس قتم کے ختر عات کمال قرار دیئے جائیں، اللہ تعالی جہل اور اصرار سے ہم سب مسلمانوں کو بچائے، آمین ثم آمین واللہ تعالی اعلم بالصواب وعندہ ام الکتاب۔

کتبه احقرعبدالوحیداله آبادی غفرله، خادم درجه تجوید وقراءت دارالعب و دیوب روست حسب الحکم حضرت مفتی (عزیز الرحمان) صاحب مدخلهٔ العالی موّر نه ۲۲ صفر المظفر ۲۳۳ ا

لَقَدْ جَآءَ كُمْ، لَقَدْصَدَقَ اللّهُ، حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ كُوبِلا ادعًا م پرُ صناحا سِي

سوال: (١٦٠٤) بعض حفاظ ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ ﴾ كو ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ ﴾ ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ ﴾ كو﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ ﴾ كو﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ ﴾ كو﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ ﴾ كو﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ ﴾ ﴿ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ ﴾ برُحت بين، ان حرفول كوبد لنه مين كوئي نقصان تونيين ہے؟ بيبدلنا صحيح ہے يان؟ (١٦٥١/١٣٣٧ه)

الجواب: ان مواقع میں جوسوال میں درج ہیں حفص کی روایت میں ادغام نہیں ہے، لہذا ﴿ لَقَدْ جَلَةَ كُمْ ﴾ (سورہ تق بیت: ۱۲۸) اور ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ ﴾ (سورہ فق، آیت: ۲۷) اور ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ ﴾ (سورہ فق، آیت: ۲۷) اور ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ ﴾ (سورہ فق، آیت: ۲۷) اور ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ ﴾ (سورہ فق، آیت: ۹۰) بلاادغام پڑھنا چاہیے، لیکن بعض قراء نے ان مواقع میں ادغام بھی کیا ہے، لہذا اگر ادغام کے ساتھ پڑھا گیا تو نماز میں کچھ خلل اور فسار نہیں ہوا۔ کذا فی تفسیر الإ تقان (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>ا) اختلف في إدغامها و إظهارها عند ستة أحرف ....... وقد اختلف فيها عند ثمانية أحرف : الجيم ﴿وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ ﴾ .... و الصّاد ﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَا ﴾ .... اختلف فيها عند ستّة أحرف البّاء بعدت ... والصّاد ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ ﴾ (الإتقان في علوم القرآن، ص: 90، النّوع الحادي والثّلا ثون في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب المطبوعة: المطبعة الأزهرية المصرية)

#### عَلَيْهِمْ كُوعَلَيْهُمْ يُرْهِنا

سوال: (۱۲۰۸) تمام قرآن شریف میں لفظ عَلیْهِم کوحفرت امام محزه کوفی علیه الرحمة نے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے؛ حالا نکہ بیہ قاعدہ نحوی کے خلاف ہے، بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت امام محزه نے غلط پڑھا ہے، کسرہ پڑھنا چاہیے؟ (۱۲۲/۳۳–۱۳۳۳ھ) الجواب: تمام قرآن شریف میں لفظ عَلیْهِم کو بے شک حضرت امام محزه کوفی علیه الرحمة نے بہم ہاء روایت کیا ہے، اور بیقراء ت متواترہ میں سے ہے، جیسا کہ امام شاطبی علیه الرحمة ''قصیدہ شاطبیہ'' میں جوقراء ت کی مسلم ومروح وشہور کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں:

عَلَيْهِمْ ، اِلَّهِمْ ، حمزةٌ وَلَدَيْهِمْ ﴿ جَمِيْعًا بضمّ الهاءِ وقفًا وموصلًا (١)

مطلب اس شعر کا بیہ ہے کہ بیتن الفاظ وقفًا اور وصلاً حضرت عزوؓ اس کومضموم الہاء روایت کرتے ہیں، غرض ان قراآت کا انکار یا استخفاف گناہ کبیرہ ہے اور کفرہ، زید کی بین اواقی ہے، حضرت حفض علیہ الرحمہ کی روایت جس کوہم لوگ سب پڑھتے ہیں اور بہ وجہ چھپ جانے کے تمام دنیا میں مروج ہے اس میں بھی کی لفظ بہ ظاہر نحو کے کچھ خلاف پائے جاتے ہیں، جیسے سورہ فتح کے شروع میں افظ علیہ اللہ بضم الہاء ہے، اور سورہ کہف کے اخیر میں ﴿وَمَ آ اَنْسَنِیهُ اِلّا الشّیطنُ ﴾ شروع میں افظ علیه اللہ بضم الہاء ہے، اور سورہ کہف کے اخیر میں ﴿وَمَ آ اَنْسَنِیهُ اِلّا الشّیطنُ ﴾ (سورہ کہف، آیت: ۱۳) میں ہاء کونے کے قاعدہ سے کسرہ ہونا چا ہے، مگر حفض علیہ الرحمہ دونوں کو بہضم ہاء روایت کرتے ہیں، اصل صفائر میں ضمہ ہی ہے، بہ وجہ عروض عارض کے کسرہ و دے دیا جاتا ہے، ان مواقع پر عارض کا لحاظ نہیں کیا گیا بہ وجہ انباع اثر کے، کیوں کہ اقل مرتباثر کا ہے، بعد کو صرف ، نحو اور سے خط عثمانی وغیرہ کا تو افق دیکھا جاتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# حِيْنَانِدٍ كوحالت وقف مين كس طرح بره صناح إسي؟

سوال: (١٢٠٩) حِيْنَدِيرِ جب وقف كياجائے توكس طرح برُ هناچا ہيے؟ اگر تنوين اڑادي

(۱) مجموعة في القراآت مشتملة على متن الشّاطبية في القراآت السّبع للإمام الشّاطبي إلخ ص: ٨، سورة أمّ القرآن ، المطبوعة : دارالكتب العربية الكبرى بمصر .

جائے توبدل بھی اڑ جائے گا؛ کیا پیچائز ہے؟ (١٠٠٧-١٣٣٧هـ)

الجواب: حِنْنَدِ اور يَوْمَدِدِ مِن تَنوين حالت وقف مِن حذف كى جائے گى، اور ذال پرسكون كے ساتھ وقف كيا جائے گا۔ جَـوَادِ اور مُحـلٌ وغيره ميں بعض بدل ك قائل ميں، بہر حال وقف به حذف تنوين ہى ہے، بدل ہونے نہ ہونے پر مدار نہيں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### قَدْ اَفْلَحَ كُو قَدَ افْلَحَ رِرُ هِنا

سوال: (۱۲۱۰) زید کہتا ہے کہ ﴿ فَسَدُ اَفْسَکَ ﴾ میں ہمزہ کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔عمر کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ جوہمزہ منفردہ متحرک ہواور ماقبل اس کا ساکن ہو، تو حرکت ہمزہ کی نقل کر کے ماقبل کو دے کر ہمزہ کو گرانا اور ﴿ فَدَ افْلَحَ ﴾ پڑھنا جائز ہے، ان میں کون ساقول صحیح ہے؟ کرکے ماقبل کو دے کر ہمزہ کو گرانا اور ﴿ فَدَ افْلَحَ ﴾ پڑھنا جائز ہے، ان میں کون ساقول صحیح ہے؟ کہ ہے۔ اس میں کون ساقول صحیح ہے؟

الجواب: افظ ﴿ قَدْ اَفْلَحَ ﴾ اور ﴿ مَنْ آمَنَ ﴾ وغیرہ جیسے مقاموں میں حضرت حفص رحمة الله علیہ کی روایت میں جس کوسب لوگ بہ وجہ جیپ جانے کے عمومًا پڑھتے ہیں، ان جیسے مقاموں میں ہمزہ مفتوحہ کا پڑھناروایت کے موافق نہایت ضروری ہے، گواور قرائے سبعہ میں سے حضرت ورش رحمۃ الله علیہ وغیرہ فقل حرکت ہمزہ ماقبل ساکن کو دے کر ہمزہ کو حذف کر دیناروایت کرتے ہیں اگران حضرات میں سے کسی کی روایت پڑھے تو بے شک جیسا کہ عمرصاحب کہتے ہیں ویساہی پڑھنا چاہیے، قاعدہ عربیت کی روستے دونوں سیح ہیں، روایت کی اتباع قرآن مجید میں کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ جو قواعد عربیت کی روستے دونوں سیح ہیں، روایت کی اتباع قرآن مجید میں کیا جاسکتا، کیکن فسادِ صلاۃ وغیرہ اس میں میں اس سے مقط واللہ تعالی اللہ علی ماکل موجود ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) وحرّك لورش كلّ ساكن آخر الله صحيح بشكلِ الهمزِ وَاخْذِفْه مسهلاً (متن الشّاطبية المستّمى حرز الأماني و وجه التّهاني في القراء ات السّبع للإمام الشّاطبي رحمة الله عليه، ص: ۱۹، بابُ نقل حركة الهمزة إلى السّاكن قبلها، المكتبة: قراء ت أكيدمي، تركيسر، سورت، غجرات)

سوال: (۱۲۱۱) زیدامام جعه ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ﴾ کوبهسکون فاء فتح دال به حذف ہمزہ پڑھتا ہے، اس طرح پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ (۲۲/۱۱۲۸ – ۱۳۴۷ھ)

الجواب: ہماری قراءت متداولہ یعنی قراءت حفص میں ﴿ قَدْ اَفْلَحَ ﴾ فتح ہمزہ کے ساتھ ہی ہے، لہذا اس کواسی طرح پڑھنا چا ہیے، اورا گرچہ ﴿ قَدْ اَفْلَحَ ﴾ صرفی قاعدہ کے لاظ سے مجھے ہے، اوراسی وجہ سے اس صورت میں بھی نماز کی صحت میں کلام نہیں، لیکن قراء توں کی پابندی کا جہاں تک تعلق اور ضرورت ہے اس کا اقتضاء یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیا جائے، بلکہ اتباع قراءت قرآن شریف میں ضروری ہے، لہذا ﴿ قَدْ اَفْلَحَ ﴾ بہکون دال قَدْ وفتح ہمزہ اَفْلَحَ پڑھنا چا ہے۔ فقط شریف میں ضروری ہے، لہذا ﴿ قَدْ اَفْلَحَ ﴾ بہکون دال قَدْ وفتح ہمزہ اَفْلَحَ پڑھنا چا ہے۔ فقط

وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا مِين جو فِيْهِ ہاس كوس طرح برِ هناچا ہي؟

سوال: (۱۲۱۲) سورة الفرقان كَ تَرْركوع مِن جُوآيت كريمه: ﴿ وَ يَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ﴾ (سورهُ فرقان، آيت: ۲۹) ہے، تواس فيهِ كزيركس طرح پڙھاجاوے؟ كھڑايا پڙا؟

(DIMUM/104)

الجواب: اس فِيْهِ كَسره كوْ'اشباع'' سے پڑھاجا تاہے، جس سے''ی" ظاہر ہو۔ فقط

# بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقُ كُوكُس طرح برُ هنا جا بي؟

سوال: (۱۲۱۳) سورة جمرات كدوسر بركوع مين ب: ﴿ بِفْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِنْ مَانِ ﴾ (سورة جمرات، آيت: ۱۱) تو كيااس طرح پر هنادرست ب؟ اورالف لام اسم پركيما بع؟ جاره بي يازائده، عامله يا غير عامله؟ اوراس كى صحت كس طرح پر بهوگى؟ (۱۲۹۳/۱۲۹ه) الجواب: اصل مين بيالف لام اسم پر تعريف كا ب، اور الإسم موصوف اور الفسوق صفت بهائين قراءت يهال پراس طرح به كدلام پر كسره پر هاجا تا به، يعن ﴿ لِسْمُ الْفُسُوقُ ﴾ پر ها تا به، اس كواس طرح پر هنا جا نظم وقط والله تعالى اعلم جاتا به، اس كواس طرح پر هنا جا بيد فقط والله تعالى اعلم

# فَبِأَيِّ آلَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ كَ بِعدلاً بِشَيءٍ إلَى بِرُصنا

سوال: (١٦١٣) سورة رَحْن مِن آيت: ﴿ فَبِأَيِّ آلآ ءِ رَبِّكُ مَا تُكَدِّبنِ ﴾ كے بعد سامعین کو اصولاً لاَبِشَیْءِ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَدِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ بِرُ هنامسنون ہے یانہیں؟ (١٣٣٥/٢٣٢ه) الحواب: خارج ازصلاۃ یہ جواب مستحب ہے۔ کما ورد فی الأحادیث (۱)



(۱) عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الرّحمان من أوّلها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجنّ ليلة الجنّ ، فكانوا أحسن مردودًا منكم كنت كلّما أتيت على قوله ﴿فَيَأْيِ آلآ ءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ ﴾ قالوا: لابشىءٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَدِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ (جامع التّرمذي: ١٢٣/٢، أبواب التّفسير، سورة الرّحمٰن)

# چندہ کے احکام

# تعیین مصرف میں چندہ دہندگان کی نیت کا اعتبار ہے

سوال: (۱۲۱۵) ایک شخص کی تقریر وتح یک کے بعد ایک جمع میں چندہ جمع کیا جاتا ہے، بعد میں مصرف چندہ کے متعلق محرک اور معطیان میں اختلاف ہے، محرک صاحب فرماتے ہیں کہ غرض چندہ جمع کرنے سے بیتھی کہ ذر چندہ سے صرف حلقہ ''الف' مستفید ہو، معطیان کا بیان ہے کہ ان کی نیت بہ وقت دینے چندہ بیتھی کہ حلقہ '' الف' وحلقہ '' ب' دونوں مستفید ہوں، اس صورت میں مصرف چندہ میں پیتے محرک چندہ ہونا چا ہے؟ یا حسب نیت معطیان یا کس طرح ہونا چا ہے؟

الجواب: موافق نيت عطا كنندگان كصرف كرنا جا ہيے۔ فقط والله تعالی اعلم

#### چندہ میں سے بچی ہوئی رقم کامصرف

سوال: (۱۷۱۷) سال گذشتہ جب وبائی بخار کی شدت تھی تو یہ دیکھ کر کہ مساکین اہل اسلام کشرت سے بخار وبائی کا شکار ہوتے تھے اور بہ وجہ افلاس سامان تجہیز و تکفین میسر نہ آتا تھا، بعض اہل اسلام نے باہم چندہ کیا اس غرض سے کہ جوغریب مسلمان وبائی بخار میں مرے اگر بالکل مفلس ہوتو اس کومفت کفن دیا جائے ، اور جو کچھ بھی استطاعت رکھے اس کورعایتی قیمت پر کفن دیا جائے ، چنانچہ کچھ رقم اس کام سے نچ گئی ، آیا یہ باقی ماندہ رقم کسی اور مصرف خیر میں صرف ہوسکتی ہے یانہیں ؟

کچھ رقم اس کام سے نچ گئی ، آیا یہ باقی ماندہ رقم کسی اور مصرف خیر میں صرف ہوسکتی ہے یانہیں ؟

الجواب: وہ رقم غریب ہوہ عورتوں اور مختاجوں کوتقسیم کردی جائے، کیونکہ دینے والوں کی طرف سے ظاہر ہے کہ باقی ماندہ رقم کے متعلق اس کی اجازت ہے، یا اولاً جولوگ غریب فوت ہوں ان کی جہیز و تکفین میں صرف کریں، اور پھر حسب ضرورت غرباء کی خوراک و پوشاک میں امداد کریں الغرض وہ رقم صدقہ خیرات کے لیے ہے اس کوالیہ ہی کاموں میں صرف کریں، اور اصل تو ہہے کہ جن لوگوں نے وہ چندہ دیا تھا ان سے ہی دریا فت کرلیا جائے جس مصرف میں وہ کہیں اس میں صرف کیا جائے ہیک ان کی طرف سے دلالہ اجازت کیا جائے ہیکن اگر یدو شوار ہوتو چونکہ فقراء پر صدقہ وخیرات کرنے کی ان کی طرف سے دلالہ اجازت ہے اس لیے عام فقراء وغرباء ومساکین کو وہ رقم دے سکتے ہیں، اور جبہیز و تکفین غرباء میں صرف کرنا اور بھی اچھا ہے کہ اس کے لیے وہ رقم جمع ہی ہوئی تھی، اور اس کی تخصیص شریعت سے پھی ہیں ہے کہ اس بخار وبائی میں جوفوت ہوئے انہیں کے لیے خاص سمجھا جائے، بلکہ جب وہ وبائے عام بفضل اس بخار وبائی میں جوفوت ہوئے انہیں کے لیے خاص سمجھا جائے، بلکہ جب وہ وبائے عام بفضل خدا تعالی رفع ہوگئ تو عام اموات غرباء کی جبیز و تکفین میں اس کو صرف کرنا در ست ہے۔ فقط خدا تعالی رفع ہوگئ تو عام اموات غرباء کی جبیز و تکفین میں اس کو صرف کرنا در ست ہے۔ فقط

# چندہ کی رقم جب تک معطی کی تحویل اوراس کی ذاتی رقم میں مخلوط رہے گی معطی کی ملک سے خارج نہ ہوگی

سوال: (١٦١٧) ايک مرسه کا سر مايي ايت تويل دار بکر کي تويل هي ديا گيا، وه تحويل دارخود بهي مدرسه کا چنده د مهنده هي تحويل دار نے دفت کی وجه سے اپنے رو پييز اتى هي مدرسه کی رقم کو طاکر رکھا، اور جو چنده وه جميشه ديتا ر بااس کو سر مايئه مدرسه هيں جو اس کی تحويل هيں تھا جح کر تار با، البته مدرسه کی آمدنی هيں اپنے چنده کی رقم سر مايئه مدرسه هيں بر هاکر ديخط کرتا ر با، وه تحويل دار پچھ عرصه که بعد انتقال کرگيا، اور تحويل اس کے پسر کی طرف ختال ہوئی، ايک عرصه تک بکر کا پسرتحويل داراپئي فرائض تحويل داری کو انجام ديتا ر با، اب جب وه مستعنی ہوا تو اس نے بيد دعوی پيش کر کے اپنے استعفاء پر تحويل داری کو انجام ديتا ر با، اب جب وه مستعنی ہوا تو اس نے بيد دعوی پيش کر کے اپنے استعفاء پر تحويل داری کو انجام ديتا ر با، اب جب وه مستعنی ہوا تو اس نے بيد دوری پيش کر کے اپنے مدرسه ميں شارنہيں ہوسکتا، بلکه اس کے دالد کی ذاتی جا کدا د ہے، چنانچ وہ اپنے دالد کے ذاتی رو پي کوجواس کو دراثة ملا، مدرسه کو دالی کرنے میں قوم پر ایک احسان رکھتا ہے، اس کا ایسا کہنا شر ما کہال محک جائز اورضیح ہے؟ (۱۳۳۳/۲۰۲۸)

الجواب: تحویل دار نے جب کر قم مدرسہ کواپنے ذاتی روپیہ پیس ملالیا، تواس خلط کی وجہ سے وہ قم مدرسہ بیس دیتا تھاوہ بھی اسی طرح اپنی طرف سے مدرسہ بیس دیتا تھاوہ بھی اسی طرح اپنی ذاتی رقم میں مخلوط ہوا، صرف کتا ہے آمدنی میں جمع کرلیا گیا، کیکن مدرسہ کی تحویل میں شامل نہیں ہوا، کیونکہ مدرسہ کی تحویل علی عدہ نتی ، البندا حسب قاعدہ شرعیہ وہ چندہ ہنوز ملک تحویل دار سے خارج نہیں ہوا، کیونکہ نہ وہ رقم مدرسہ میں شامل ہوئی اور نہ مصارف مدرسہ میں خرچ ہوئی، پس ملک معطی سے خارج نہوئی، بلکہ اسی کے پاس اس کے ذاتی روپیہ میں مخلوط رہا، اور اسی کی ملک میں داخل رہا، اور اس کے انتقال کے بعد اس کے وارث کی ملک میں داخل ہوگیا، پس اب اگر اس کا وارث اپنے والد تحویل دارسابق کے وعدہ ومنشا کو پورا کرنا چا ہے اور وہ رقم موعود مدرسہ میں دے تو بے شک وہ رقم اس وارث کی طرف سے بی سمجھا جائے گا، اور اس کا ثو اب وارش کی طرف سے بی سمجھا جائے گا، اور اس کا ثو اب اس کو ملے گا، اور اس کے والد کو بھی بہ وجہ اس کی نیت کے ثو اب حاصل ہوگا۔ کے مسا ور د: اِنّہ سال کو لئے ما دوری ما نو بی (الحدیث) (۱)

پس قول وارث مذکور کا حسب قواعد شرعیہ ہے، اور بیاس کا احسان ہے اور کا رثواب ہے کہ وہ استے والد کی نیت اور ارادہ کو پورا کرے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# چندہ کی رقم متعین مصرف میں خرج کرناممکن نہ ہوتو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۲۱۸) مظلومین سمرنا وغیرہ کی امداد کے لیے چندہ جمع ہوا تھا، اس میں سے بڑی رقومات تو روانہ ہو چکی تھیں، پچھ روپیہ جمع ہے، اس کے روانہ کرنے کی بہ ظاہر کوئی صورت قابل اطمینان نظر نہیں آتی ، اس حالت میں اس روپیہ کوکس کام میں خرچ کیا جائے؟ اس وقت جوگاؤں دریا پر دہوگئے ہیں، اوران کے بعض باشندہ بالکل بے سامان رہ گئے ہیں، اگران کی امداد میں وہ رقم صرف کردی جائے تو جائز ہے یا معطی کی اجازت کی پچھ ضرورت ہے؟ اور تغیر مسجد میں اس کا صرف کرنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۳/۱۵)

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إنّما الأعمال بالنيّات الحديث (صحيح البخاري: المحتاب الله عليه وسلّم إلخ) ١/٢، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلخ)

الجواب: اس میں معطیان چندہ کی اجازت کی ضرورت ہے، جس موقع برصرف کرنے کی چندہ دہندگان اجازت دیں اس میں وہ روپیہ باقی ماندہ صرف کیا جائے ،کیکن اگریہ د شوار ہو بوجہ عدم علم چندہ دہندگان ماان کے ورثہ کے؛ تو پھر جو کچھ اس قتم کے اموال مجہول المالک کا حکم ہے وہ کیا جائے ، لینی فقراء وغرباء برصرف کردیا جائے ، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو کہ بہ وجہ طغیانی دریا یریثان و بے خانماں (بے گھر) ہیں اس حالت میں وہ بھی مستحق اس صدقہ کے ہیں۔فقط واللہ اعلم سوال: (۱۲۱۹) جو چندہ مجروعین بلقان کے واسطے فراہم ہوا تھااور وہ کسی وجہ سے وہاں تک نہ

پنج سكا تواب اس كومدارس اسلاميه ميں صرف كر سكتے ہيں پانہيں؟ (۳۲/۱۰۶ – ۱۳۳۳ هـ)

الحواب: حالت موجوده میں وہ رقم مدارس اسلامیہ میں دینی جائز ہے،اورطلبہ کےمصارف میں صرف ہوسکتی ہے، کیوں کہ اب اور کوئی مصرف اس کا اس سے بہتر نہیں ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم سوال: (۱۷۲۰) ہم لوگوں نے ٹرکی کے لیے چندہ کیا تھا، جو پچھ ملا اس کا اکثر حصہ بھیج دیا تھا، کچھتھوڑ اسارہ گیا تھا،اب وہ جانہیں سکتا،الہذا بہت سے چندہ دہندگان کی بدرائے ہے کہ کسی کار خیرمثلا مدرس کی تخواه وغیره میں صرف کر دیا جاوے ، تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۱۲۴۷ھ) الحواب: وہ رویبہ دوسر کے سی کار خیر مدرسہ پامسجد میں صرف ہوسکتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# جس ضرورت کے لیے چندہ کیا گیا تھااس میں سے چھرقم نیج گئ تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۲۲۱) عام چندہ مسلمانان جوکسی وقتی ،مقامی، یا اضطراری ضروریات کے لیے جمع کیا گیا ہو،اوروہ رقم ضرورت سےزائد ہو پاکسی وجہ سےاس کام میں صرف نہ ہوا ہویا ضرورت اس کام کی باقی ندر ہی ہوتو وہ رقم کسی دوسر مصرف خیر میں شرعًا صرف کی جاسکتی ہے یانہیں؟

الجواب: ال قتم کے چندوں میں بی تھم ہے کہ چندہ دینے والے اگراس مابقیہ رقم کو دوسرے معرف میں صرف کرنے کی اجازت دیں تو دوسرے معرف میں صرف کرنااس کا درست ہے۔فقط سوال: (۱۹۲۲) ایک لاوارث کا انقال ہوا، اس کی تجہیز و کفین چندہ سے ہوئی، پچھ رو پہیہ باقی رہا،اس کوکس مدمیں صرف کریں؟ (۱۳۲۸/۲۱۳۱ھ)

الجواب: چندہ دہندگان کی رائے سے صرف کیا جادے یاان کو واپس دیا جادے۔ فقط سوال: (۱۹۲۳) پبلک نے کسی مسجد کی تقمیر یا مرمت کے واسطے پچھر دو پیے فراہم کیا، بعدختم ہونے تقمیر یا مرمت پچھر دو پیے نچ گیا،اب سے بقیہ روپہی کی وقف کا م مثلاً چاہ آب نوشی کی تقمیر میں کام آسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۱۰۳۲ھ)

الجواب: بهاجازت چنده د ہندگان چاہ آبنوشی وغیرہ کی تغییر کے کام میں آسکتا ہے۔فقط

جس حاجت کے لیے چندہ کیا گیا تھاوہ حاجت باقی نہر ہی تو کیا تھکم ہے؟ سوال: (۱۹۲۲) مقدمہ کا نپور کے لیے کچھ چندہ جع کیا تھا چندہ بھیجنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ مقدمہ طے ہوگیا،اور چندہ کی وہاں ضرورت نہیں رہی،اس روپیہ کوکیا کرنا چاہیے؟

( mmm-mr/yr)

الجواب: جوروپیدسلمانوں سے چندہ میں لیا جاتا ہے جب تک وہ روپیاس معرف میں مرف میں مرف نہ ہو؛ دینے والوں کی ملک میں رہتا ہے چندہ دہندگان سے دریافت کیا جاوے کہ ان کی رائے کس معرف میں صرف نیاجاوے، یاان کوواپس دیاجاوے، درصورت تعذرواپس فقراء پرصدقہ کرنا چا ہے اورفقراء پرصدقہ کرنے کی مہل صورت یہ ہے کہ کسی مدرستا سلامیہ میں طلبہ کے خرج کے لیے دے دیاجاوے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۹۲۵) صدرصاحب کے پاس کچھرقم چندہ طیارہ فنڈ جمع ہے، ابضرورت ترسیل جہاز نہیں رہی، توصد رصاحب اس رقم کوکسی دوسرے مصرف خیر میں صرف کرسکتے ہیں یانہیں؟ اگر جہاز کسی وجہ سے نہیں بھیجا جاسکتا تو کیا بیرقم حکومت ترکی کو بھیج دینا چاہیے؟ (۱۳۳۳/۲۱۰ه)

الجواب: رقم مذکور ابھی تک ملک عطاء کنندگان کی ہے، ان سب کی اجازت سے دوسرے مصرف خیر میں صرف ہوسکتی ہے، صدر صاحب کوخود کچھا ختیار اس میں تصرف کرنے کا نہیں ہے، اور جب کہ وہ رقم اس کام میں صرف نہ ہوئی، جس کام کے لیے لوگوں نے چندہ دیا تھا، تو اب ترکی

حکومت کودوسرے مصارف میں صرف کرنے کے لیے بھیجنے میں چندہ دینے والوں کی اجازت کی ضرورت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# چندہ کرنے کے بعداس کے مصرف میں تبدیلی کرنا

سوال: (۱۹۲۷) کسی کام کے لیے چندہ کیا گیا،اس کام میں خرچ کرنے سے پیشتر اس کومسجد کے کام میں لاسکتے ہیں یانہیں؟ (۳۲/۵۴۳–۱۳۳۳ھ)

الجواب: بیظاہر ہے کہ جب تک وہ چندہ اس مصرف میں صرف نہیں ہوا جس کے لیے وصول کیا گیا ہے، اس وقت تک چندہ دہندگان کی ملک میں ہے، پس انہیں کی اجازت سے دوسرے مصرف میں صرف کر سکتے ہیں، الہذا ما لکان سے اجازت کی جاوے، اگر وہ مسجد میں صرف کرنے سے راضی ہیں تو ضان ساقط ہے، والا صفان لازم ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال:(۱۹۲۷)چندہ کا روپیہ جمع ہوا واسطے منگانے جھاڑ (فانوس) مسجد کے، کین ایک مسجد مرمت طلب ہے اس میں اس روپیہ کا لگا نا کیسا ہے؟ (۱۳۲۱/۱۵۰۲ھ)

الجواب: جولوگ چندہ دینے والے ہیں، اگر وہ سب اس پر راضی ہوجادیں کہ اس رو پیہ کو دوسری مرمت طلب مسجد کی مرمت اور درستی میں صرف کر دیا جاوے، تو وہاں صرف کرنا درست ہے، سب سے دریا فت کرلیا جاوے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۹۲۸) ہندواور مسلمانوں نے کسی مسلمان رئیس کی یادگار قائم کرنے کے لیے ایک پرامیسری نوٹ (۱) مبلغ تیرہ سوکا خریدا، لیکن کسی وجہ سے وہ یادگار قائم نہ ہوسکی ، اورا یک مدت تک وہ نوٹ امین کے پاس جمع رہا ، اوراس نوٹ کا نفع بہ حساب آٹھ فیصدی سالانہ جمع ہوتا رہا ، اب اس روپیہ کا ایک بیتیم خانہ کی تغییر میں اوراس کے احاطہ کی دیوار کی تکیل میں صرف کرنا درست ہے یا نہیں؟ اوراس روپیہ کا منافع سود ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۵۵۹ ھ

الجواب: شرکائے چندہ کی اُجازت سے ایسا کرنا درست ہے کہ رقم فرکورکویٹیم خانہ کے کسی کام (۱) پرامیسری نوٹ (Promissary note) وہ تحریر جورو پیرادا کرنے کے متعلق کسی سے خاص وقت تک کے لیے کھوائی جائے۔ (فیروز اللغات) تغیر وغیرہ میں صرف کردیا جائے ، اورا گرشر کائے چندہ نیال سکیں اور ندان کے ورثہ جن سے اجازت لی جائے ، تب بھی صدقہ کرنا اس کا بتامی پر درست ہے ، اس دوسری صورت میں بتامی کے خرچ خوراک و پوشاک و غیرہ میں اس رقم کو صرف کر سکتے ہیں ، اور پہلی صورت میں جب کہ شرکائے چندہ سے اجازت لے لی جائے تغیر بیتم خانہ اور تکمیل دیوار احاطہ میں بھی صرف کرنا درست ہے ، اور جورقم منافع کے نام سے ملی ہے وہ سود ہے ، اس کو لے کر بتامی و مساکین و نقراء پر صدقہ کردیا جائے یہ درست ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

مسجد کے خیراتی بکس کا چندہ مسجد کے کسی بھی کام میں لگا نا جائز ہے سوال:(۱۹۲۹)مسجد میں ایک خیراتی بکس ہے،اس کے پیسے مسجد کے کسی کام میں لگانا جائز ہے یانہیں؟(۲۰۲/۱۰۲هـ) الجواب: جائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم الجواب: جائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## کیا ہر مد کا روپیہ علا حدہ رکھنا ضروری ہے؟

سوال: (۱۲۳۰) ایک شخص کے پاس کئی مدات کا روپیہ جمع رہتا ہے بینی چندہ مدرسہ وانجمن والم بنت وغیرہ، اب وہ شخص تمام مدات کا روپیہ اکٹھا رکھتا ہے، اور جو پچھ ضرورت پڑتی ہے اس جمع شدہ رقم سے صرف کرتا ہے، یفعل شرعًا کیسا ہے؟ اوراس کوکس طور سے انتظام کرنا چا ہیے؟

الجواب: احتیاط اس میں ہے کہ ہرایک مدکار و پییلیحدہ رکھے اور اگر مخلوط ہوجائے اور پھروہ ہرایک مدکار و پیداس کے مصرف میں دے دیتو مواخذہ سے بری ہوجا تا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# امین کا چندے کی رقم میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا

سوال: (۱۲۳۱) ایک قوم کو ضرور تا قومی چنده بومیہ جمع کر کے ایک جاہ بنانے کا شوق ہوا، اور کل قوم نے یومیہ چندہ متنق ہوکر جمع کرنا شروع کردیا، اس چندہ میں امیر وغریب سب شریک تھے،

تقریبًا دوسور و پیہ ہوجانے پر قوم نے ایک برا دری کے شخص کو معتبر سمجھ کروہ رقم امانگاس کے سپر دکر دی، اور ایومیہ چندہ بدستور جاری رکھا، اوراس سے کہد دیا کہ جب بیرقم چاہ بنانے کے قابل ہوجائے گی تو تم سے بیر و پید لے کرچاہ بنایا جا وے گا، پچھ عرصہ کے بعداس امانت دار نے بغیر مشورہ قوم کے اپنی رائے سے ضرورت والے لوگوں کو وہ رو پیقرض بلا سود قوم ہی کے لوگوں کو دینا شروع کر کے انہیں مقروض آ دمیوں کو اپنا طرف دار بنالیا، جب قوم کو بیحال معلوم ہوا تو اکثر نے چندہ دینا بند کر دیا، اور قوم کے اعتراض پر امین نے یہ جواب دیا کہ میں نے اس رو پیکا نام خزائد بیت المال کر دیا، اور قوم کے اعتراض پر امین نے یہ جواب دیا کہ میں نے اس رو پیکا نام خزائد بیت المال اس کا شر عا درست ہے رکھ دیا ہے، سوال بیہ ہے کہ وہ رو پیہ جوقوم نے ایک خاص کا م لیخی چاہ بنانے کے لیے جمع کیا تھا، اب اس امانت دار نے بلارضا مندی ورائے قوم کے خزائد بیت المال بنالیا یہ فعل اس کا شر عا درست ہے یا نہیں ؟ اور اس کا نام خزائد بیت المال رکھنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ؟ (۱۳۵۵–۱۳۳۳)ھ

الجواب: اس چندہ کے روپیہ میں سے قرض دینا اور اس روپیہ کونزانۂ بیت المال کہنا نا جائز اور غلط خیال ہے،اس امین کوابیا تصرف کرنا حرام اور نا جائز ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# چندہ وصول کرنے والے کا چندہ کی رقم میں سے حق الخدمت لینا

سوال: (۱۲۳۲) ایک شخص نے انگریزی اسکول میں چندہ جمع کیا، نلکا لگوانے کے لیے، نلکا لگنے کے بعد کچھ روپیہ نچ گیا اب وہ شخص کہتا ہے کہ میر میر احق الخدمت ہے، آیا اس کو باقی روپیہ لینا درست ہے بانہیں؟ (۱۳۲۳/۲۷۳۸ھ)

الجواب: اگرچندہ دہندگان اجازت دے دیں تواس کو وہ روپیہ لینا درست ہے۔ فقط

# جس کے پاس انجمن کی رقم جمع ہے اس پر بدگمانی کرنا

سوال: (۱۲۳۳) زیدانجمن ہدایت بے نمازان کاممبر ہے، اوراس کا چندہ اس کے پاس جمع رہتاہے اس نے ایک خاص رقم سے اراضی رہن لی ہے، اس کی آمدنی سے تجارت وغیرہ کرتاہے، ایسے خص کے پاس چندہ جمع رکھنا اوراس کوانجمن فدکور کاممبر بنانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۳۲۵ھ) البے واب: بدظنی مسلمان پر کرنا نا جائز ہے، حدیث شریف میں: ایسا کے والسظن فیات الظنّ اک ذب الحدیث (۱) پس جب تک ممبر فرکور سے کوئی خیانت مال امانت میں ثابت نہ ہو،اس وقت تک اس پر بد گمانی کرنا اور اس کو خائن سمجھنا درست نہیں ہے، اور اس کے پاس رو پید فرکورہ رکھنا درست ہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سابق مہتم کی وجاہت سے جو چندہ جمع ہواہاں کو کہاں خرچ کیا جائے؟

سوال: (۱۹۳۴) زید نے اپنی قوم کے سامنے ایک درس گاہ کے قیام اوراس کے انظام کے لیے قوم کی ایک بااثر منتظمہ جماعت کی تجویز پیش کی ، چنا نچہ قوم نے اس تجویز کو منظور کر کے ایک درس گاہ اوراس کے انتظام کے لیے جماعت منتظمہ مقرر کی ، جماعت منتظمہ نے دنید کو اپنا کارکن مقرر کیا ، چنا نچہ فود قوم نے اور زید نے چندہ جمع کیا ، کچھ دنوں کے بعد بوجوہ چند زیر مستعفی ہوگیا ، قوم نے چندم مبر جدید مقرر کیے ، اور ایک کارکن جدید مقرر کیا ، اور تعلیمی انتظام میں کچھ ردو بدل کیا ، زیر کو مستعفی ہوئے اس وقت مدرسہ میں ایک معتدبہ قم تھی ، جوزید کے قریبی رشتہ دار عمر کی تحویل دار میں تھی ، زید کے مستعفی ہونے کے بعد بدستور سابق رقومات برائے ضروریات درس گاہ عمر تحویل دار کو میں تھی ، زید کہوتی رہیں ، جماعت نے اس تحویل کو فقل کرنا چاہا ، چنا نچہ ایک تجویز منظور کر کے تحویلدار کو اطلاع دی گئی ، زید ذکور نے ایک تحریر صدر جماعت منتظمہ کے پاس تیجی ، جس کا خلاصہ یہ کہ مدرسہ میں جو کچھ سرمایہ موجود ہو وہ میری شخصی حیثیت کے مقابلہ میں دیا گیا ، اس لیے میری منشا کے مطابق صرف ہونا چاہیے وہ یہ کہ سرمایہ موجودہ کو در وہ کے مقابلہ میں دیا گیا ، اس لیے میری منشا کے مطابق صرف ہونا چاہیے وہ یہ کہ سرمایہ موجودہ کو در وہ کو آن شریف کے لیے خصوص کر دیا جائے۔

آیاتحویل دار سے روپینتقل کرنے پرالیا عذراٹھانا اور روپیہ برآمد کرنے سے اٹکار کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۴۳/۲۰۲۱ھ)

الجواب: تفصیل سوال سے ظاہر ہے کہ وہ رقم جوتحویل دار کے پاس ہے وہ مدرسہ مذکورہ کے

(۱) قال أبوهريرة رضي الله عنه يأثر عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: إيّاكم والظّنّ، فإنّ الظّنّ أكذب الحديث. (صحبح البخاري: ٢/٢ ١٥ كتاب النّكاح، باب لايخطب على خطبة أخيه حتّى ينكح أو يدع)

مصارف کے لیے ہے، چنانچ مل درآ مربھی ای طرح ہوتارہا ہے، اور معطین چندہ کوتمام ضوابط و قواعد مدرسہ کی اطلاع ہے، لہذا با وجوداس اطلاع کے معطین کا چندہ دینا اور مدرسہ فدکورہ میں رقوم بھی جا جا حت منتظمہ حسب قواعد وضوابط مدرسہ ان رقوم کوصرف کریں، لہذا زیر مہتم سابق کا بیعذر کہ سرما بیم وجودہ میری شخصی وجا بہت اور شخصی حیثیت سے حاصل ہوا ہے، اس میں بہلا ظرمیری شخصیت کے میری رائے اور منشا کے موافق تصرف ہونا چا ہیے غیر مسموع ہے، اور میں بہلا جوزقوم مدرسہ میں آتی ہیں خواہ وہ مدرسہ کے چندہ میں کی مہتم وغیرہ کی شخصیت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جورقوم مدرسہ میں آتی ہیں خواہ وہ کسی کشخصی حیثیت اور وجا بہت کی وجہ سے آئیں، مگر ان رقوم کے مصارف وہی ہوں گے جو بہد ذریعہ عام ضوابط وقواعد مشتم ہو چکے ہیں اور معطین چندہ کوان کا علم ہو چکا ہے، اور جس طرح ہمیشہ سے عمل در آمد رہا ہے کہ تحویل دار کے پاس سے حسب ضرورت مدرسہ مصارف کے لیے رقوم وقا فر قابر آمد ہوتی رہی ہیں، اسی طرح آئندہ بھی عمل در آمد رہا ہے کہ تحویل دار کے پاس سے حسب ضرورت مدرسہ مصارف کے لیے رقوم وقا سابق اور تو یں دارکواس میں کسی عذر کی اور انکار کی گئے اکش نہیں ہے، اور زیر ہم ہم سابق کا اپنی شخصیت کواس موقع پر ظاہر کرنا ہے معنی عذر کی اور انکار کی گئے اکش نہیں ہے، اور زیر ہم ہم سابق کا اپنی شخصیت کواس موقع پر ظاہر کرنا ہے معنی ہوں اور انکار کی گئے اکش نہیں ہے، اور زیر ہم ہم سابق کا اپنی شخصیت اور جواحکام وہ نافذ کریں گے وہ واجب العمل ہوں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم اور ہواحکام وہ نافذ کریں گے وہ وہ وہ جب العمل ہوں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

مسجد کا چندہ کرنے کے لیے جس نے سفر کیا ہے وہ سفرخرج کا اور مسجد کی تغییر میں جو ذاتی رقم خرج کی ہے اس کا مطالبہ کرسکتا ہے سوال: (۱۹۳۵) ایک مبحد کہنہ اور بوسیدہ تھی، اس کے واسطے زیدا پنا خرچ کر کے مبئی گیا، وہاں سے چندہ قریب پانچ سورو پیہ کے لایا اور کچھ چندہ یہاں بھی جمع تھا، اب زیدو عمر کو واسطے نگرانی تغییر مبحد کے مقرد کیا گیا، جب مبحد پوری ہو چکی صرف استرکاری باقی رہ گئی تو زید نے کل حساب آمد وخرج جس کو وہ روزانہ لکھتا جاتا تھا جوڑا، تو معلوم ہوا کہ علاوہ زر چندہ کے زید کا ذاتی رو پیہا یک سو سے کہد یا کہ میرااس قدر ذاتی رو پیہ زائد خرج ہوگیا اس وقت زید نے سب سے کہد یا کہ میرااس قدر ذاتی رو پیہ زائد خرج ہوگیا

ہے، پھر چھسات برس کے بعدزید مبئی گیا اور روپیہ چندہ کا لایا اور پچھ یہاں بھی جمع ہے، اب زید کہتا ہے کہ آمد ورفت مبئی کا خرچ اور جومسجد میں میرا زیادہ خرچ ہوگیا ہے سب جھے کو ملنا چاہیے، آیا زید کو مسجد کے روپیہ سے دینا اور لینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۷۲/۱۲۷۲ھ)

الجواب: جو کچھزید کا روپیہ زیادہ خرچ ہوا اور جو کچھ سفر میں خرچ ہوا اس کو وہ مسجد کے روپیہ سے لے سکتا ہے(۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### جبرا چندہ وصول کر کے کارِخیر میں صرف کرنا

سوال: (۱۲۳۲) بغرض تعمرعیدگاه و مبحد اور دیگر امور خیر چنده تجویز بوا، اور برقوم کا ایک سرگروه مقرر بوا، وقت وصول چنده چندصاحبول نے ببطیب خاطر چنده دیا، اوربعض نے قطعی انکار کردیا، اس وقت مجران چنده نے تھم دیا کہ جو تخص چنده نه دے اس کا حقد پانی بند کردو، اور نئی اور شادی میں شریک نه بو، اور جو پیشه کرتے ہیں اس سے سودا نه خریدو، اسی وجہ سے منکران نے چنده دے دیا، اس چنده سے عیدگاه بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور چاہ بنوانا اور پانی پینا وضواور شمل کرنا اور کا رخیر میں صرف کرنا اس رو پیدکا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۲۸۸–۱۳۳۳هی)

الجواب: اس طرح زیردی کرنا چنده کے لینے میں جائز نہیں ہے، کین عیدگاه جو اس چنده سے بنی اس میں نماز بلاکرا بہت درست ہے، اور اس چنده ہے باور اس چنده آیا تو اس سے تخواه وغیره ملاز مین کو اور اس کو طلبہ میں صرف کرنا ورست ہے، اصل میہ ہے کہ اس طرح تنگ کرکے لینا تو وغیرہ ملاز مین کو اور اس کو طلبہ میں صرف کرنا ورست ہے، اصل میہ ہے کہ اس طرح تنگ کرکے لینا تو وغیرہ ملاز مین کو اور اس کو طلبہ میں صرف کرنا ورست ہے، اصل میہ ہے کہ اس طرح تنگ کرکے لینا تو اس میں میں میں جب مالک نے کسی طرح طوعا و کرنا و دے دیا اور کار خیر میں لگا دیا گیا تو آئندہ کو اس مال میں حرمت نہیں رہی ، کیوں کہ یہ چوری اور غصب کا مال نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) إنّ النّاظر إذا أنفق من مال نفسه على عمارة الوقف ليرجع في غلّته، له الرّجوع ديانة ..... أمّا لوكان في يده شيء، فاشترى للوقف من مال نفسه، ينبغي أن يّرجع ولو بلا أمر قاض إلخ (ردّالـمحتارعلى الدّرّالمختار: ٢/٥١٥، كتاب الوقف، مطلب في إنفاق النّاظر من ماله على العمارة)

## جبرًا چندہ وصول کر کے برتن خرید نااوراس میں کھانا پکانا

سوال: (۱۲۳۷) ایک محلّه میں سودوسوآ دمی ہیں، نصف سے زیادہ نے مشورہ اورا تفاق کیا کہ ظروف میں (تانبے کے بنے ہوئے برتن) خرید لیے جائیں چندہ کرکے، اور جب ضرورت ہوان ظروف میں کھانا پکالیا جائے، بعض نے چندہ دینے سے انکار کیا، ان پر یہ جبر کیا گیا کہ اگرتم نے چندہ نہ دیا تو ہم تمہارے دفنانے کفنانے میں شریک نہ ہوں گے، اور تم کو کنویں سے پانی بھی نہ بھر نے دیں گے، اس خوف سے انہوں نے بھی چندہ دے دیا، ان ظروف میں کھانا پکانا جائز ہے یا نہیں؟ اور چندہ جمع کرنے والے گنگار ہیں یا نہیں؟ اور ہے۔ ۱۳۳۹/۱۰۵۷ھ)

الجواب: ایساجر چندہ میں کرنا جائز نہیں ہے، جرکرنے والے اور چندہ نہ دینے کی وجہ سے ان لوگوں سے قطع تعلقات کی دھمکی دینے والے گنہ گار ہیں،اور کھانا پکانا ان برتنوں میں اوراس کا کھانا درست ہے،اور جن لوگوں سے جبرًا چندہ لیا گیا ہے ان سے معافی کرالی جائے،اوران کوراضی کرلیا جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## د با ؤ ڈال کر چندہ وصول کرنا جائز نہیں

سوال:(۱۶۳۸)ایک مسلمان چنده پانچ روپیه دیتا ہے، اس پر جرکر کے زیادہ لینا جائز ہے یانہیں؟(۴۶۰/۳۲۰۸–۱۳۴۷ھ)

الجواب: دباؤ و الكرچنده وصول كرنا جائز نبيس ب، جو شخص جو كچه خوش سے دے اس كولے لينا چاہيے، جركرناكس پر درست نبيس بے، حديث شريف ميس ہے: لايحلّ مال امرىء إلّا بطيب نفس منه (۱) فقط والله تعالى اعلم

## چنده میں جبر کرنا درست نہیں

سوال: (١٦٣٩) ايك مدرسة قائم كيا كيا، الله ميل چنده جريه لوكول سے وصول كيا جاتا ہے، (١) عن أبي حرّة الرّقاشي عن عمّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألا لا تظلموا الحديث. (مشكاة المصابيح، ص: ٢٥٥، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني)

اورسرکار سے بھی مددملتی ہے،ایسا مدرسہ اسلامیہ شرعًا جائزہے یانہیں؟اور چندہ جبریہ لینا شرعًا کیسا ہے؟ (۱۲۷۷/۱۲۷۷)

الجواب: چندہ میں جبر کرنا درست نہیں ہے، جواپی خوشی سے دیو ہے اس سے لے لیاجائے،
اور سرکار سے امداد ہوتو اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے، اور مدرستہ دین کا کھولنا بہت ضروری اور
کارثواب ہے، مسلمانوں کوخوداس کی امداد کرنی چا ہے کہ محم دین شائع ہواور جہالت دور ہو۔ فقط
سوال: (۱۲۴۰) مسجد وغیرہ کے چندہ میں جبر ازیادہ وصول کرنا شرعًا کیسا ہے؟ (۱۳۳۲/۱۹۱۵)
الجواب: حدیث شریف میں وارد ہے: ألا لا تظلموا ألا لا یحل مال امریء إلا بطیب
نفس منه (۱) یعنی سی پرظم نہ کرو، اور آگاہ رہوکہ سی شخص کا مال لینا بدون اس کے دل کی خوشی کے
جائز نہیں ہے، پس معلوم ہوا کہ جبر کر کے زیادہ لینا کسی چندہ میں درست نہیں ہے، اور اس پر مواخذہ
ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# مدرسہ کے لیے اپنے کارخانہ کے مزدوروں کی تنخواہ میں سے فی رویبہایک پیسہ وضع کرنا

سوال: (۱۲۴۱) ہم نے ایک دینی مدرسہ جاری کررکھا ہے، اوراس کے مصارف کے لیے ہم
نے بیقاعدہ مقرر کررکھا ہے کہا پنے ذاتی کارخانہ میں جولوگ مزدور پیشہ ہیں ان کی نخواہ میں سے فی
روپیدا یک پیسہ وضع کر لیتے ہیں، وہ لوگ ظاہر میں دینے پرراضی معلوم ہوتے ہیں، کین وہ واقع میں
اس کو جبر واکراہ ہجھتے ہیں، گروہ اس کو ظاہر ہیں کرتے ،کین آخر میں راضی ہوجاتے ہیں، تواس طرح
ہے ہم کو لینا جائز ہے یانہ؟

اور دوسری صورت بیہ کہ ہم نے بیشرط لگالی ہے کہ ہمارے کا رخانہ میں جو کام کرے گااس کو مدرسہ کے واسطے فی روپیدایک بیسہ دینا پڑے گا، چاہے کوئی خوش ہو یا ناخوش ہو، تو اس شرط کی وجہ سے جس سے روپیدو صول کیا جاوے تو اس کو ثواب ملے گایا نہ؟ جب کہ وہ شخص خوش ہوکراور دین کام سمجھ کر دیتا ہے اور بیشرط جائز ہے یا نہ؟ (۱۷-۱۳۳۸ھ)

<sup>(</sup>۱)حوالهُ سابقه۔

الجواب: پہلی صورت میں جب کہ چندہ دینے والے بالآ خرراضی ہوجاتے ہیں اور مدرسہ میں خرچ کرنا جائز ہے، اور دوسری صورت میں خرچ کرنا جائز ہے، اور دوسری صورت میں خرچ کرنا جائز ہے، اور دوسری صورت میں جب کہ وہ خض جس سے وصول کیا جاتا ہے دین کام سمجھ کر دیتا ہے، اور بہغرض ثواب دیتا ہے تو اس کوثو اب حاصل ہوگا، اور بہاعتبار اخیر نتیجہ کے چونکہ بہطیب نفس معطی ہوجاتا ہے، الہذا اس کی صلت میں کچھکلام نہیں ہے۔ قال علیہ الصلاة و السّلام: ألا لا یحلّ مال امریء إلاّ بطیب نفس منه (الحدیث)(ا) فقط واللہ تعالی اعلم

# اس شرط پرمسجد میں چندہ دینا کہ میری دُکان سے جائے پینی ہوگی

سوال: (۱۲۴۲) زیدوعمر و چائے کی دکان کرتے تھے، اور ایک پیالی چائے کی ایک پیسہ میں دیتے تھے، شکر گراں ہونے پرزیدوعمر و نے چائے کی دکان چھوڑ دی، بکر نے ان لوگوں سے جو چائے کے عادی تھے یہ کہا کہ اگرتم میر سے سواکسی کی دکان سے چائے نہ پیوتو میں ایک پیالی ایک پیسہ میں دوں گا، اور مبلغ ۵ کرو پیس الا نہ اپنی دکان سے مہد میں دوں گا بہ شرطیکہ تم میری ہی دکان سے چائے پیو، اور جو شخص زیدوعمر و کی دکان سے چائے لے گا اس سے سواپانچ آنہ لیے جاویں گے، آیا پچھر روپیہ بکرسے لیٹا اور مسجد میں صرف کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور جو شخص زیدوعمر و کی دکان سے چائے لے اس سے سواپانچ آنہ لیٹا اور مسجد و مدرسہ میں صرف کرنا درست ہے یا نہیں؟ (۲۰۳/ ۱۳۳۵) لے اس سے سواپانچ آنہ لیٹا اور مسجد و مدرسہ میں صرف کرنا درست ہے یا نہیں؟ (۲۰۳/ ۱۳۳۵) لیا خوش سے جوزید و عمر و کی دکان سے ویائے ہیو نے ناجائز اور حرام ہے، اور مسجد و مدرسہ میں لیٹی دکان سے دیو نے درست ہے، اور مسجد و مدرسہ میں لگانا اس کا ناجائز ہے۔ فقط و اللہ تعالی اعلم

## آنخضرت مِلل مُلاَيْدَا كُم فاتحه خوانی کے لیے چندہ کرنا

سوال: (۱۲۴۳) یہاں سالانہ ماہ رہج الاول میں آنخضرت مِطَالِیْ اَیْجَامُ کے فاتحہ کے لیے اہل جماعت وعمائدین قصبہ ہر فردسے کھانا پکانے کے واسطے چندہ طلب کرتے ہیں، اگر کوئی غریب چندہ

(۱) حوالۂ سابقہ۔

نہ دے تو رسول اللہ ﷺ کی محبت میں کی سمجھتے ہیں، اور نفرت وکرا ہت سے دیکھتے ہیں، اکثر لوگوں کا بید خیال ہے کہ اگر کسی سال کھانا پکا کرتقسیم نہ کیا جاوے تو اس سال ہتی میں طاعون، وبایا اور کوئی بلا آنے کا اندیشہ ہے، اور کھانا پکا کربستی کے تمام لوگ آپس میں برابر تقسیم کرکے اپنے اپنے حصہ کا کھانا مکان کو لے جاتے ہیں، بیجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۵۲ھ)

الجواب: برطرین فرکور چندہ جمع کرنا اور نہ دینے والے پرطعن وشنیج کرنا اور بید خیال کرنا کہ اس کو جناب رسول اللہ طال ہے، شریعت میں اس کی پھودلیل اور سند نہیں ہے، یہ خود جہلاء نے طریقہ اختراع کرلیا ہے، پس بطریق فرکورہ میں اس کی پھودلیل اور سند نہیں ہے، یہ خود جہلاء نے طریقہ اختراع کرلیا ہے، پس بطریق فرکورہ چندہ کرنا اور رسم کا پابند ہونا اور بیا عقاد کرنا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو کوئی و بایا طاعون آجاویگا اعتقاد فاسد اور خیال باطل ہے، اسی شم کی رسوم اور عقائد باطلہ کو شریعت مٹانے اور ترک کرنے کا تھم کرتی ہے، پس اس سم کو قطعًا ترک کردیا جاوے، اور جن لوگوں کو وسعت ہے وہ بہ طور خود بلا پابندی کسی سم اور عام نام آوری کے اور بدون قید کسی دن اور تاریخ کے اگر بہ قدر وسعت پچھ کھانا پکا کریا نفتر غرباء اور مساکین کو صدقہ کردیں اور اس کا ثواب بہ روح جناب رسول اللہ طالع بھوتواس میں تو مضا کھنہیں ہے، اور اگرا خلاص کے ساتھ ایسا کیا جاوے اور بدعات ورسوم سے خالی ہوتواس میں تواب کی امید ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## دهوکا دے کر چندہ جمع کرنا اوراپنی حاجت میں خرچ کرنا

سوال: (۱۲۴۴) زید مدرسہ و مسجد کے نام سے لوگوں کو دھوکا دے کر چندہ جمع کرتا ہے، اور اس سے اپنی ہی حاجت روائی مقصود ہے، دینے والوں کواجر ملے گا یا نہیں؟ اور زید پر مواخذہ حق العباد ہوگا یا نہیں؟ اور اس کی رہائی کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ بہ وجہ شرمندگی کے چندہ کا رو پیدوا پس نہیں کرسکتا اور نہاس کے پاس موجود ہے، اس صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۷۷۱–۱۳۳۳ھ) الجواب: دینے والوں کو تو اجر ملے گا اگر ان کی نیت بہ خیر ہے، لیکن لینے والا فاسق وعاصی وظالم ہے، اور حق العباد کا مواخذہ اس پر ہے، طریقہ اس کی رہائی کا یہی ہے کہ جن کا رو پیددھوکا سے لیا ہے ان کو واپس کرے، یا ان سے معاف کرا وے اور عذا بالی دائی کے مقابلہ میں عارد نیا وی

کی پرواہ نہ کرے، ان الوگوں سے صاف اپنا حال بیان کردے اور معاف کرائے۔ قال علیہ السّلام: ألا لا تظلموا، ألا لا يحلّ مال امریء إلاّ بطیب نفس منه (۱) و في الحدیث: علی السّلام: ألا لا تظلموا، ألا لا يحلّ مال امریء إلاّ بطیب نفس منه (۱) و في الحدیث: علی الله ما أخذت حتّی تؤدّی (۲) وقال تعالیٰ: ﴿إِنَّ الَّذِیْنَ یَکْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ یَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیٰلًا الآیة ﴾ (سور و کھر و، آیت: ۲۷) اور آیت ﴿لاَ خَلاق لَهُمْ فِی الْاخِرَةِ ﴾ (سور و کھر و کھر مت دھو کا دہی میں اور دین کی صورت میں دنیا حاصل کرنے کی ممانعت میں اور ظلماً لوگوں کا مال لے کرخرج کرنے میں وارد ہیں، وہ صورت میں دنیا حاصل کرنے کی ممانعت میں اور طلماً لوگوں کا مال لے کرخرج کرنے میں وارد ہیں، وہ خود صرف کرنا ایبا امر نہیں ہے۔ می کی حرمت میں کچھ بھی شبہ ہو، پس علاج اس کا سوائے اس کے جو فرد مواف کرنا ایبا امر نہیں ہے، لینی یہ اور کے یا معاف کراوے، ورنہ موافذ و آخرت اس کے او پر ہے۔ فرکور ہوا اور پچھ بیں ہے، لینی یہ اواکرے یا معاف کراوے، ورنہ موافذ و آخرت اس کے او پر ہے۔

## چنده دینے میں مقابلہ کرنا

سوال: (۱۹۴۵) کسی کار خیر کے لیے چندہ ہوا، اسی چندہ دینے میں زید نے بکر سے کہا کہ جس قدر چندہ تم دوگے اتنا میں بھی دول گا،لہذا یہ پیسہ کار خیر میں لگ سکتا ہے یانہیں؟ اور ثواب ملے گایانہیں؟ (۳۵/۳۵–۱۳۳۲ھ)

الجواب: وه روپیدکار خیر میں لگانا درست ہے، اور اگر نیت ثواب کی ہے تو ثواب بھی ملے گا۔ إنّها الأعمال بالنيّات إلى (صحيح البخارى: ٢/١) فقط واللّه تعالیٰ اعلم

# باہمی مشورہ سے چندہ کی رقم طے کرنا اوراس کولازم قرار دینا

<sup>(</sup>۱)حوالهُ سابقه۔۱۲

<sup>(</sup>٢) عن سمرة رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: على اليد الحديث (مشكاة المصابيح، ص: ٢٥٥، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثّاني)

#### الجواب: چندہ مذکورہ لینادینا درست ہے، اگر کسی کو جبر معلوم ہواس سے نہ لیا جائے۔ فقط

# نام ونمود کی نیت سے چندہ دینا

سوال: (۱۲۴۷) اگر کوئی شخص کسی سے نیک کام کے واسطے چندہ طلب کرے، اور وہ اس کو دل سے دینانہیں چاہتا، بلکہ ما نگنے والے کے دباؤ اور جبرسے یا خواہش نام ونمودیا دنیا کے شرم ولحاظ سے دیا، تو دینے والے کوثواب ہوگایانہیں؟ (۱۳۳۱/۲۲۳ھ)

الجواب: بین ظاہر ہے کہ نام آوری اور ریا کاری کے ساتھ جو نیک عمل کیا جاوے گا اس میں تو ابنیں ہے، لیکن اس وجہ سے اس نیک کام سے رکنا نہ چا ہیے، بلکہ کوشش اس میں کرنی چا ہیے کہ اس خیال نام آوری اور ریا اور سمعہ کو دفع کرنا چا ہیے، اور اللہ سے تو بہ اور استغفار کرنا چا ہیے کہ جو پچھ ہم سے اس عمل میں ریاوغیرہ ہوااس کو معاف فرما، اور اس صدقہ کو قبول فرما، کیونکہ پوراا خلاص حاصل ہونا بدون تو فیق الی کے دشوار ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### مسجد میں سوال کرنا اور چندہ کرنا

سوال: (۱۲۴۸) مسجد میں سوال کرنا اور ایسے سائل کو دینا کیسا ہے؟ اور اسلامی مدرسہ اور انجمن کے لیے چندہ کرنامسجد میں کیسا ہے؟ (۱۳۳۸-۳۳/۵)

الجواب: سوال فى المسجد كوفقهاء نے ممنوع فرمایا ہے اور بعض روایات میں بیقید ہے كداگر سائل تخطی رقاب كرے (كاندهوں كو چاندے) یا نماز بول كآ گوگذرے اس وقت ممنوع ہے اور سائل مسجد كود بنا بھی اسی وقت ممنوع ہے كہ نماز بول كوا پذا دے، اور صديث سلم ميں ہے كہ رسول الله عليك، فإنّ المسجد له تبن لهذا، الحدیث (رواه مسلم، مشكاة)(۱) اور مرقاة شرح مشكاة ميں برذيل المساجد لم تبن لهذا، الحدیث (رواه مسلم، مشكاة )(۱) اور مرقاة شرح مشكاة ميں برديل (۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من سمع رجلاً ينشد ضالة الحدیث. (الصّحیح لمسلم: ۱/۲۱۰ كتاب المساجد و مواضع الصّلاة، باب النّهي عن نشد الضّالة في المسجد و ما يقوله من سمع النّاشد، و مشكاة المصابيح، ص: ۲۸۰ كتاب الصّلاة، باب المساجد و مواضع الصّلات، الفصل الأوّل)

مدیث فرکور طاعلی قاری کصح بین: و کان بعض السّلف لایسری أن یّتصدّق علی السّائل المسعر ض فی المسجد، و فیه أیضًا: وقد قال بعض السّلف: لایحلّ إعطاؤه فیه لما فی بعض الآثار ینادی یوم القیامة لیقم بغیض الله، فیقوم سُوَّال المسجد، و فصل بعضهم بین من یؤذی النّاس بالمرور و نحوه فیکره إعطاؤه إلخ (۱) اور در مخارش ہے: ویحرم فیه السؤال ویکره الإعطاء مطلقًا وقیل: أن تخطی إلخ (۲) (جلد اوّل شامی) و فیه فی الحظر والإباحة: یکره إعطاء سائل المسجد إلّا إذا لم یتخطّ رقاب النّاس فی المختار إلخ (۳) الحاصل یو و محقق ہے کہ سوال کرنا مسجد میں منع ہے اور بہ صورت ایذا اس کو دینا بھی حرام ہے، باتی امور دیدیہ مثل مدارس و مجمن کے لیے چنده کرنا مساجد میں منوع نہیں ہے، جب کہ نماز اور خطبہ کے امور دیدیہ منازی کو اس میں تشویش وایذا نہ ہو، جیسے جمع وعظ میں مسجد میں چنده امور خیر کے لیے کرنا کہ یہ درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۲۴۹) مدرسہ اور مسجد کے لیے مسجد میں چندہ لینا،اور سوال کرنا، کوئی واعظ وعظ کہہ کررومال بچھادیتا ہے بیکیسا ہے؟ (۱۸۹۰/۱۸۹۰ھ)

الجواب: مسجداور مدرسہ کے لیے چندہ لینا اورلوگوں کوترغیب چندہ کی کرنا جائز ہے، ویسے بلاضرورت سوال کرنا براہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۲۵۰) ایک شخص مسجد کی تغییر چندہ سے کراتا ہے، اور دیگر مساجد میں نمازیوں سے بھی جمعہ کے دن چندہ وصول کرتا ہے، مسجد اور نمازیوں کا بھی ادب ملحوظ رکھتا ہے، ایسی صورت میں مساجد میں چندہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور متولی کو چندہ وصول کنندہ کورو کنا جائز ہے یانہیں؟ مساجد میں چندہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور متولی کو چندہ وصول کنندہ کورو کنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: در مختار میں ایک جگه معجد میں سوال کرنے کوحرام اور سوال کرنے والے کو دینا مکروہ

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ٣٨٥/-٣٨٥، كتاب الصّلاة ، باب المساجد و مواضع الصّلاة ، حديث: ٢٠٧-

<sup>(</sup>٢) الدّرّالمختارمع ردّالمحتار: ٣٤٥/٢، كتاب الصّلاة، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها مطلب في أفضل المساجد.

<sup>(</sup>٣) الدّرّالمختار مع ردّالمحتار: ٥١١/٩: كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع.

کھا ہے، اور دوسری جگہ یہ تفصیل کی ہے کہ اگر سائل نمازیوں کی گردنوں پر پھلانگ کر سوال کر ہے تواس کو دینا مکروہ ہے، اور اگر گردنوں پر کونہ پھلانگے اور نمازیوں کا لحاظ رکھے تو مکروہ نہیں ہے، اور بیسب تفصیل اپنے لیے سوال کرنے میں ہے، مسجد کی تغییر کے لیے نمازیوں سے چندہ وصول کرنا جائز ہے، البنة اس میں بھی اس امر کا لحاظ رکھے کہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہواوران کی گردنوں پر کونہ پھلانگے۔فقط

سوال: (۱۲۵۱) ایک انجمن اسلامی برائے تعلیم دینیات قائم کی ہے آراکین انجمن نے علاوہ دیگر تد اہیرامداد کے ایک تذہیر یہ بھی کی ہے کہ بل نماز جمعہ جامع مسجد میں ایک شخص صندو فی لے کر لوگوں کے سامنے کو گذر تا جاتا ہے، ہر شخص یا جس کا جی چاہے حسب توفیق روپیہ پیسہ اس میں ڈال دیتا ہے، گربعض مسلمان معترض ہیں کہ مسجد میں اس طرح فراہمی چندہ جائز نہیں ہے، شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۲۸۸/۱۷۸۸ھ)

الجواب: مسجد میں سوال کرنے کو بے شک فقہائے عظام رحمہم اللہ نے منع فر مایا ہے، اور یہ بھی کھا ہے کہ سائل مسجد کو کچھ نہ دینا چا ہیے، کین ایسی ضرورات عاملہ میں کے لیے اگر بہ ضرورت چندہ کیا جاوے تو گنجائش جواز کی ہے، مگر بہتریہ ہے کہ سجدسے باہر کیا جاوے وفظ واللہ تعالیٰ اعلم

# جعہ کے روز جامع مسجد میں صندوقی لے کر گھومنا

سوال: (۱۲۵۲) جمعہ کے روز جامع مسجد میں صندوقی لے کر گھومنا اورغر باء، مساکین اور مسافروں کے لیے بیسے جمع کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۴۳/۱۷۱۳ھ)

الجواب: اگر نمازيول كواس سكوئى تكليف نه بوء اور نماز پر هخ والول كآگ نه گذرك، تو جائز بوتا چا به به اس ليك كه حضرت على تخالله يَز كواقعه كوقر آن كريم ميل مدح كي صورت ميل ذكر كيا گيا هيء اور سائل كه متعلق بهي كوئى فدمت فدكور نهيل (۱) فير جب خطى كرقاب اور تكليف مصلين (۱) فرع: يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب النّاس في المختار كمافي الاختيار ومتن مواهب الرّحمن، لأنّ عليًّا تصدق بخاتمه في الصّلاة فمدحه الله بقوله: ﴿ وَيُوتُونُ وَمِتَن مُوامِعُونَ ﴾ (المائدة: ۵۵) وفي الشّامي: في الصّلاة : أي وهي كانت في المسجد فتم الدّليل، أو أنّه إذا كان ذلك جائزا في الصّلاة وهي أفضل الأعمال، فلأن تجوز في السمسجد و هو دونها أولئي ط (الدّرّالمختار و ردّالمحتار: ۱۹/۱۱۵، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع)

سے خالی ہوتو عدم جواز کی کوئی وجنہیں، ایس صورت میں دینے والوں کوصدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ کما فی الدّر المختار: یکرہ إعطاء سائل المسجد إلّا إذا لم يتخط رقاب النّاس فی المختار (۱) فقط واللّدتعالی اعلم

#### جمعہاور عیدین کے خطبہ کے وقت چندہ کرنا

سوال:(۱۲۵۳) عیدین کے خطبہ میں چندہ وغیرہ جمع کرنااور خطبہ کانہ سننا کیساہے؟ (۱۲۰۳–۱۳۲۵ھ)

الجواب: در مخاريس ب: وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عيد النح والمخلف في الكلام يتعلّق بالآخرة وأمّا غيره فيكره إجماعًا إلخ (٢) وخطبة عيد إلى والمخلاف في الكلام يتعلّق بالآخرة وأمّا غيره فيكره إجماعًا إلخ (٢) (درّ مختار) اس معلوم مواكه بشك خطب عيدين كاجمى سننا واجب ب، اوراس وقت كوكى دوسرا كام چنده وغيره كاكرنا مكروة تحريك بي بهاور چنده فدكوره كا بهتر طريقه بيب كه نمازعيدين سے پهل جب كم بحمة اكتما بي چنده وصول كر دوقظ والله تعالى اعلم

سوال: (۱۲۵۴) عیدین کے خطبہ کے وقت امام کے لیے نقدی وصول کرنا اورامام کواس کا لینا کیماہے؟ (۱۳۳۹/۱۳۳۷ھ)

الجواب: خوشی سے امام کو پچھ دیویں اس کالینا امام کو جائز ہے، مگر خطبہ کے وقت ایسا کرنا نہ چاہیں۔ اگر چے امام کے لیے وہ جمع کر دہ رقم حلال ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (١٦٥٥) جامع مسجد کی حوائج ضروریه کا صرف چنده جامع مسجد سے جوبدروز جمعه کیا جاتا ہے چاتا ہے، یہ چنده بدوقت خطبتین جائز ہے یانہیں؟ (١٣٣٩/٩٨٩هـ) الجواب: بدوقت خطبتین کوئی چندہ نہ کرنا چاہیے۔فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) الدّرّالمختار مع ردّالمحتار: ٣٤٥/٢، كتاب الصّلاة، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها مطلب في أفضل المساجد .

<sup>(</sup>٢) الدّرّالمختار مع ردّالمحتار: ٣٣/٣، تتمّة كتاب الصّلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة

# عیدین کے موقع پر جو چندہ وصول ہوتا ہے اس کاحق دارکون ہے؟

سوال: (۱۲۵۲) نمازعیدین پر ہرایک شخص چندہ دیتا ہے، بیر قم کس کاحق ہے؟ آیا امام عیدین کایاکل شہر کی مساجد کے اماموں کاحق ہے؟ (۱۳۳۳/۵۰۸ھ)

الجواب: جس کے لیے وہ چندہ لیاجائے وہ اس کا ہے، یا جس کار خیر کے لیے جمع کیاجائے اس میں صرف کیا جائے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# مسجد کے چندہ سے امام کی تخواہ دینا

سوال: (۱۲۵۷) یہاں کے لوگ فی روپیدایک دھیلا (آدھا بییہ) مسجد کے واسطے دیتے ہیں، اس ہی میں سے تمام خرچ مسجد کا چلتا ہے اورامام کی تخواہ بھی اسی چندہ سے مقررہے، لہذا دریافت کیا جاتا ہے کہ امام کی تخواہ اس چندہ سے دینا جائز ہے یانہیں؟ (۳۳۳-۳۳/۱۵) الجواب: امام کی تخواہ اس چندہ سے دینا درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم الجواب: امام کی تخواہ اس چندہ سے دینا درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# چندہ میں سے امام کے حصے کو بھی مسجد میں صرف کرنا

سوال: (۱۲۵۸) مسلمانوں نے چندہ جمع کیا، جس میں سے نصف مسجد کے واسطے اور نصف امام کے واسطے، اب لوگ امام کے نصف حصہ کو بھی مسجد میں خرچ کرنا چا ہتے ہیں، درست ہے یا نہیں؟ اور تُواب امام کو ہوگا یا چندہ دہندگان کو؟ (۱۲۲۱/۲۲۲۱ھ)

الجواب: بیردرست ہے، اور ثواب چندہ دہندگان کو ہوگا، ابھی امام کی ملک میں وہ رقم نہیں ہوئی، کیونکہ جب امام کودے دی جاتی اس وقت اس کی ملک ہوتی۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

مدرسہ کے لیے جو چندہ کیا گیا ہے اس کو

اسى مدرسه كے ايك استاذ برخرچ كرنا

سوال: (١٢٥٩) ميں نے دارالع اور دوبر کے ليے٢٣ روپيہ چندہ جمع کيا تھا، کيك قبل

ترسیل بیرخیال ہوا کہ اگر مدرسہ دیو بندسے کوئی عالم اس علاقہ میں منگوایا جائے تو بہتر ہوگا، چنانچہاس میں سے دس روپیہ برائے سفرخرچ بھیج دیئے،مولوی مظفر حسین جہلمی تشریف لائے،اور بقیہ ۱۳ اروپیہ ان کی ننخواہ میں دے دیئے، یفعل جائز ہوایانہیں؟ (۱۳۴۳/۲۸-۵)

الجواب: اس کے جائز ہونے کے لیے اس کی ضرورت تھی کہ چندہ دینے والوں سے اس کی اجازت لی جائز ہونے کے لیے اس کی ضرورت تھی کہ چندہ دہندگان کواس اجازت لی جائے، اورا گروہ اجازت نہ دیں تو آپ کو وہ روپیہ کی اطلاع کردی جائے، اوران سے اجازت لی جائے، اورا گروہ اجازت نہ دیں تو آپ کو وہ روپیہ مدرسہ ہذا میں داخل کرنا چاہیے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# افیون کی تجارت یا ملازمت سے جورو پیہ

#### حاصل موااس كومسجد مين صرف كرنا

سوال: (۱۲۲۰) افیون کی تجارت سے یا ملازمت سے جوروپیہ حاصل ہو،اسے مسجد میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۱۲۳۳ھ)

الجواب: افيون كے بارے میں فقہاء نے يتفصيل فرمائی ہے كہ بغرض تداوى اس كا استعال ورست ہے، اور بلاضرورت دوااستعال اس كا حرام ہے، كيكن شراب كى حرمت سے كم ہے۔ در مختار ميں ہے: ويد حرم أكل البنج والحشيشية ..... والأفيون، لأنّه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله تعالى وعن الصّلاة، لكن دون حرمة الخمر اور شاكى ميں ہے: فها ذاكله و نظائره يحرم استعمال القدر المسكر منه دون القليل إلخ (۱) وفيه أيضًا: والحق التفصيل إن كان للتداوي فكذلك و إنْ لِلَّهُ و و إدخال الآفة قصدًا فينبغي أن لا يَتَرَدَّدَ في الوقوع إلخ (۲) وبه علم أنّ المراد الأشربة السمائعة وأنّ البنج و نحوه من الجامدات إنّما يحرم إذا أراد به السّكر وهو الكثير منه دون القليل المراد به السّكر وهو الكثير منه دون القليل المراد به السّداوي و نحوه كالتّطيب بالعنبر و جوزة الطّيب إلخ (٣) كيل الكثير منه دون القليل المراد به السّداوي و نحوه كالتّطيب بالعنبر و جوزة الطّيب إلخ (٣) كيل

<sup>(</sup>ا) الدّرّالمختار و ردّالمحتار: ١٠/٣٥-٣٩، كتاب الأشربة .

<sup>(</sup>٢) الشَّامي: ١/٥٣/٢، كتاب الحدود، باب حدالشّرب، مطلب في البنج والأفيون والحشيشة

<sup>(</sup>٣) الشّامي: ٢/٥٥، كتاب الحدود، مطلب في البنج والأفيون والحشيشة .

جب کہ معلوم ہوا کہ افیون کے استعال کی بعض صورتوں میں بعض اشخاص کے لیے بہ غرض تداوی اجازت ہے تواس کی بیخ وشراء مطلقًا حرام نہیں ہے، گرمشتبہ ضرور ہے، اس لیے اس کی ملازمت بھی حرام نہیں ہے، گرمشتبہ نہ اور اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ احتیاط یہی ہے کہ مشتبہات سے بھی احتراز کیا جاوے، اور یہی تھم اس کی آمدنی کو مسجد میں صرف کرنے کا ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ مسجد میں مال مشتبہ صرف نہ کیا جاوے۔ کہ اعلام فی الشّامی: بأن اللّه تعالیٰ و لایقبل إلّا الطّیب إلى (ا) فقط

#### تاجرِشراب كاچنده مدرسه ميں لينا

سوال: (۱۲۲۱) تا جرشراب كا چنده لينا مدرسة مين درست بي انهين؟ (سه ١٣٣٨-١٣٣٨هـ)
الجواب: اگر تا جرشراب شراب كے منافع سے بى مدرسه مين ديو بي قو جائز نهيں ، البته اگر كسى دوسر بي كسب حلال سے ديو بي قو بھرج نهيں ۔ قال في الدّر المختار: وسقط تقومها في حقّ المسلم إلخ و حرم الانتفاع إلخ و لا يجوز بيعها إلخ (٢) فقط والله تعالى اعلم

## تغمير مسجد ميس خوجه سے چندہ لينا

سوال: (۱۲۲۲) یہاں پرایک مجدمسلمانوں کی تغیر ہورہی ہے، اس میں خوجہ بھائی جومعتقدان آغا خان صاحب کہلاتے ہیں چندہ دینا چاہتے ہیں، ان سے چندہ لے کرمسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ (۲۲/۲۳۳هـ)

الجواب: ان لوگوں سے چندہ لے کرمسجد میں لگانا درست اور جائز ہے، کیونکہ وہ جو چندہ دیتے ہیں تو تو اب اور قربت ہی سجھ کردیتے ہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) قال تاج الشّريعة: أمّا لوأنفق في ذلك مالاً خبيثًا أو مالاً سببه الخبيث والطّيب فيكره، لأنّ اللّه تعالى لايقبل إلاّالطيّب، فيكره تلويث بيته بمالايقبله اهد (الشّامي: ٢/٣/٣/ كتاب الصّلاة، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، مطلب: كلمة "لا بأس" دليل على أنّ المستحبّ غيره، لأن البأس الشّدة)

(٢) الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٠/ ٢٨/ كتاب الأشربة.

#### قوم ہجراسے چندہ لینا

سوال: (۱۲۲۳) قوم ہجراا گرنمازروزہ کرتے ہوں اور فعل بدسے بچتے ہوں، تو ان کی کمائی سے خیرات لینا کیسا ہے؟ (۲۲۲۸/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: جب كه قوم ہجڑا پیشهُ بدسے تائب ہوں اور نماز وروزہ ادا كریں، تو ان كے ساتھ مثل دوسر ہے مسلمانوں كے معاملہ ميل جول كاركھنا چاہيے، اورا گرآ مدنی ان كی بعد تائب ہونے كے حلال طریقے سے حاصل ہوئی ہے تو ان كی دعوت كھانا اور خیرات و مدید لینا درست ہے۔ فقط

جوقوال طوائف کے ساتھ ساز بجا کر تنخواہ پاتا ہے اس سے چندہ لینا سوال: (۱۲۲۴) ایک شخص قوّال ہے ادر طوائف کے ساتھ ساز بجا کر تنخواہ پاتا ہے، اس سے مسجد ومدر سہ دفیرہ کے لیے چندہ لینا جائز ہے یانہیں؟ (۲۳۳۲/۲۳۳۱ھ) الحواب: ایسے خفس سے چندہ دفیرہ لینا جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سائل زیادہ لینے کے لیے اصرار کرے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۲۲۵) اگر سائل آکر سوال کرے اور حسب توفیق اس کا سوال پورا کردیا جائے اور سائل زیادہ لینے کا اصرار کریے قالی حالت میں اگر دینے سے انکار کیا جائے تو کیا تھم ہے؟ اور سائل زیادہ لینے کا اصرار کرے تو ایس حالت میں اگر دینے سے انکار کیا جائے تو کیا تھم ہے؟ اور سائل زیادہ لینے کا اصرار کرے تو ایس حالت میں اگر دینے سے انکار کیا جائے تو کیا تھم ہے؟

الجواب: ایسے مُصر سائل کوردکرنا کچھ گناہ ہیں ہے بلکہ مناسب ہے کہ ایسے سائل کو تنبیہ کی جائے ، اوراس کو نہ دیا جائے ، کول کہ اصرار کرنا امر فدموم ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے:
﴿ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا الآية ﴾ (سورة بقره، آبت:۲۷۳) فقط والله تعالی اعلم

ا دائے قرض کے لیے چندہ کرنا سوال:(۱۲۲۷)اگرکوئی شخص مقروض ہویا کسی اہم خرچ میں پڑےاورا پنے پاس روپیہ موجود نہ ہوا ورطاقتِ ادابھی نہ ہوتو اس صورت میں مقروض خود سوال کر سکتا ہے یا دوسر ہے سے سوال کر اسکتا ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا (۸۰ ساس ۳۳/۱۵)

الجواب: اليامديون ومقروض جس كوطاقت ادانه بوبه قدرادائة قرض سوال كرسكتا به اور كراسكتا به اليامديون ومقروض جس كوطاقت ادانه بوبه قدرادائة قرض سوال كرسكتا به المسئلة لا تجارا الله الله الله الأحد ثلثة ورجلٌ تحمل حمالة ، فحلت له المسئلة حتى يصيبها الحديث رواه مسلم (۱) اوردوس كامديث على به: إنّ المسئلة لا تحلّ لغني ولا لذي مرة سوي إلّا لذي فقر مدقع أو غرم مُفظع ، ومن سأل النّاس ليثرى به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ، و رِضْفا يأكله من جهنّم ، فمن شاء فليُقل ، ومن شاء فليُكثر ، رواه التّرمذي (۲) فقط والله تعالى الملم

#### مسافرخانہ بنانے میں ہندوسے چندہ لینا

سوال: (۱۲۲۷) یہاں پر دوتین دکا نیں معجد کے متعلق بنی ہیں، ان کے اوپر ایک مسافر خانہ بنانے کی تجویز ہے، اس میں ایک ہندو نے بھی چندہ دیا ہے، ہندو کا پیسہ اور زکا ق کا بیسہ اس میں لگ سکتا ہے یانہ؟ (۱۳۲۲/۲۱۰ھ)

الجواب: كافركاروپياس ميں لگ سكتا ہے اور زكاة كاروپياس ميں صرف نہيں ہوسكتا، كيونكه

(۱) عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم أسأله فيها ، فقال: أقم حتّى تأتينا الصّدقة ، فنأمرلك بها ، قال: يا قبيصة ! إنّ المسئلة لا تحلّ إلّا لأحدِ ثلاثة الحديث (الصّحيح لمسلم: ٣٣٣/١ كتاب الزّكاة ، باب من تحل له المسئلة)

(٢) عن حُبْشِي بن جُنَادَةَ السّلولي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة، أتاه أعرابي، فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه، فأعطاه وذهب فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ المسئلة لا تحلّ الحديث. (سنن التّرمذي: ١/١٣١١، أبواب الزّكاة، باب ما جاء من لا تحلّ له الصّدقة)

۔ ز کا ۃ میں تملیک ضروری ہے،اورمسافر خانہ کی تقیر میں صرف کرنے سے کسی کی ملک نہیں ہوتی ۔ فقط

#### سر ک بنانے میں چندہ دینا

سوال: (۱۲۲۸) اگر کہیں سڑک بنتی ہے اس میں چندہ دینا درست ہے؟ (۱۳۳۲/۲۰۲۳ھ) الجواب: سڑک میں چندہ دینا درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# نومسلم کی کنواں بنانے میں مدد کرنا

سوال: (۱۲۲۹) زیدنومسلم ایک کنوال بنوانا چاہتا ہے گرمفلس ہے، اگر مسلمان اس میں چندہ دے کرمدد کریں تو ثواب ہوگا یانہیں؟ (۲۳۸-۴۳۵ه) دے کرمدد کریں تو ثواب ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم الجواب: ثواب ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# قحط سالی دورکرنے کے لیے ہنود کی رسم میں چندہ دینا

سوال: (۱۱۷۰) اہل ہنود کا شت کاران زراعت پیشہ میں رسم ہے کہ جب بھی قط سالی سے بارش بند ہوجاتی ہے تو تمام گاؤں کے باشندوں ہندو مسلمانوں وغیرہ سے چندہ لیاجاتا ہے، چندہ سے ہنود تھی چاول گر خریدتے ہیں اورا کی گاؤ میش (بھینس) کا بچہ ایک سالہ بھی خریدتے ہیں، پہلے برہمن کو بلاکر تھی کھو پاوغیرہ آگ پر ڈالتے ہیں، اور برہمن کچھ پڑھتار ہتا ہے، اور گاؤمیش کے بچہ کا کان کا نے کراور پانی کی دھارد ہے ہوئے گاؤں کے گرد پھراتے ہیں، مسلمانوں کواس میں چندہ دینا اور کھانے میں شریک ہونا جائز ہے بانہیں؟ (۱۳۳۳/۹۰سے)

الجواب: اس میں چندہ وغیرہ دینایاس کی کسی طرح سے بھی تائید کرنا اور پھراس سے جو کھانا پکتا ہے اس کا کھانا قطۂاحرام ہے، اور بت پرستوں کی بت پرتی کی تائید کرنا ہے، تمام مسلمانوں پر لازمی ہے کہ اس سے بازر ہیں، اور پچھلے کیے ہوئے پرنادم ہوکر تو بدواستغفار کریں، اور جولوگ کہ اس کو خیرات سجھتے ہیں اور کہنے سے بھی باز نہیں رہتے وہ گذگار اور فاست ہیں، ان کو چا ہیے کہ فوراً تو بہ کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### تعزبیداری میں چندہ دینا

سوال: (۱۷۷) اس موضع میں تعزید داری ہوتی ہے، اور چندہ زبردئی وصول کیا جاتا ہے، اگر کوئی چندہ نہ دیو ہے تو اس کا حقہ پانی بند، دوتین اشخاص چندہ نہیں دیتے، ان چندہ نہ دینے والے اشخاص کو کیا کرنا چاہیے؟ (۳۲/۸۰۴–۱۳۴۵ھ)

الجواب: تعزیه میں چندہ دینا سخت گناہ ہے، اور قطعًا حرام ہے، جہاں تک ہوسکے اور جس تد ہیر سے ہوسکے اور جس تد ہیر سے ہوسکے چندہ نہ دیا جادے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### قادیانیوں سے چندہ لینا

سوال: (۱۷۲۲) اگر ہمارا آریوں سے مناظرہ ہوئے، اور اس موقع پر قادیانی ہمیں چندہ کی امداد دیویں تو کیا قبول کرلینی جائز ہے؟ (۱۳۳۵–۱۳۴۵ھ)

الجواب: قادیانی جماعت سے سی تھی امداد کسی موقع پر نہ لی جاوے۔ فقط واللہ اعلم

ہنود کی کسی رسم کو بند کروانے کے لیے مقدمہ کرنا اوراس میں چندہ دینا

سوال: (۱۲۷۳) ہندوکی چھڑی وغیرہ رسوم کا بند کرنایا کرانا مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہے یانہیں؟ اس کے لیے مقدمہ کرنایا اس میں چندہ دینا درست ہے یانہیں؟ (۱۰۵/۳۵–۱۳۳۷ھ) الجواب: ہنود کی چھڑی وغیرہ رسوم کا بند کرنایا کرانا مسلمانوں کواس کی تکلیف نہیں دی گئی، لہذا اس کے لیے مقدمہ کرنایا اس میں چندہ دینا روانہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم



# خواب اورتعبير كابيان

# مَنْ رَّ آنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ كامطلب

سوال: (۱۲۷۳) اس حدیث شریف کا کیام فہوم ہے: من رآنی فقد رأی المحق (۱)؟

بہت سے لوگ اس حدیث شریف کا میم فہوم کہتے ہیں کہ رسول الله طِلْقِیَ اِلْمَ فَا اِللهِ عَلَاقِیَ اِللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسُولَ اللهِ عَلَاقِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسُولَ عَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسُولَ عَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسُولَ عَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسُولَ عَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰلِمُ الللّٰلِي الللّٰلِي وَالْ

الجواب: اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے ٹھیک مجھ ہی کو دیکھا، یعنی شیطان میری صورت نہیں بناسکتا، دوسری مدیث میں اس کی شرح وار دہوئی ہے: من رآنی فی السمنام فقد رآنی، فإنّ الشّیطان لایتمثّل فی صورتی (۲) یعنی جس نے مجھ کوخواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بناسکتا، حق کے معنی صحیح اور ثابت کے ہیں جو سیا کہ مجھے امرکو 'امرحق' کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کو جن کا فد ہب صحیح ہے اور ثابت ہے 'اہل حق' کہتے ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: من رأني فقد رآى الحقّ، فإنّ الشّيطان لا يتكونني (صحيح البخاري: ١٠٣٦/٢) كتاب التّعبير، باب من رآى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في المنام)

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: تسموا باسمي ..... ومن رآني في المنام الحديث (صحيح البخاري: ٢١/١، كتاب العلم، باب اثم من كذب على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم)

# خواب میں نبی کریم مِطَالتُهِ اِلَيْمَ کِی زیارت محت صادق ہونے کی دلیل نہیں

سوال: (۱۷۵۵) کیا کسی شخص کا اکثر اوقات مشرف به زیارت منامی رہنا اس کے محبّ صادق ہونے کی دلیل ہے یانہیں؟ اگر ہے تو کیا پیخص عمرًا غیر تنبع سنت بھی ہوسکتا ہے، اگر ہوسکتا ہے تو کیا پیمجبوب ہوگا یامبغوض؟ (۳۵/۱۹۲-۱۳۳۷ھ)

الجواب:

چو غلام آفابم ہمہ ز آفاب گویم پنتم نتشم نتشب پرسم کردیث خواب گویم(۱)
خواب شرعًا جحت نہیں ہے، اور دلیل محبت کا ملہ کی خارج میں اتباع سنت کا مل طور سے ہے، نہ
محض زیارتِ منامی، قال اللّه تَعَالٰی:﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبُكُمُ اللّهُ﴾
(سورهُ آل عمران، آیت: ۳۱) پس اصل مداراس پر ہے، زیارت منامی بھی اگر چہ بشارت ہے لیکن محض اس پرمطمئن نہ ہونا چا ہے۔ فقط واللّہ تعالٰی اعلم

# خواب میں کلمہ پڑھتے وقت نبی کریم طِلانْفِلَقِيم کے

## نام کے بجائے اپنے مرشد کا نام لینا

سوال: (۱۷۷۲).....(الف) ایک شخص نے حالت خواب میں کلمہ شریف پڑھا، گر حضرت مقبول میں کلمہ شریف پڑھا، گر حضرت مقبول میں کی نام گرامی کے بجائے ایک مولوی صاحب کا نام لیا جن سے اس کواز حدعقیدت تھی ، وہ اپنی غلطی کو محسوس کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ صحیح کلمہ شریف پڑھے، گر اس سے وہی غلطی سرز د ہوجاتی تھی ، وہ گھرا کر بیدار ہوا، اور اس غلطی کی تلافی درود شریف پڑھ کر کرنی چاہی گر اس میں بھی لفظ مولا نا کے بعد وہ اپنے مولوی صاحب کا نام لیتا تھا، وہ گھرایا، اور اس نے بہتمام حالت انہیں لفظ مولا نا کے بعد وہ اپنے مولوی صاحب کا نام لیتا تھا، وہ گھرایا، اور اس نے بہتمام حالت انہیں (ا) جب میں آفاب کا غلام ہوں، تو سب پھھآفا بارے میں کہتا ہوں، میں رات نہیں ہوں نہرات کا بات کروں (آفاب سے مراد مبنی بر حقیقت باتیں ہیں، اور رات سے مراد غیر معتبر باتیں ہیں)

مولوی صاحب کولکھ کر بھیج دی، جس کا جواب ان مولوی صاحب نے بیدیا کہ اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہووہ بعونہ تعالی تنبع سنت ہے، آیا مولوی صاحب کا جواب ٹھیک ہے؟ یا خلاف شرع ہے؟

(ب) آیااس جواب سے تکبر کی ہوآتی ہے کہیں؟

ج) کیامولوی صاحب پر بیرلازم نه تھا کہ وہ اس مرید کواس غلطی کی پاداش میں تو بہ واستغفار کی ہدایت فرماتے؟

(د) کیااس جواب سے بینتیجنیں فکاتا کہتم کو جواس غلطی کی وجہ سے گھبراہٹ ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگرتم نے حضرت مقبول میلانی کی کوئی بات نہیں، اگرتم نے حضرت مقبول میلانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ جائے میرا نام لے دیا ہے تو کچھ حرج نہیں ہے، کیونکہ میں متبع سنت ہوں، اگر ایسا ہے تو ایسے مولوی سے کچھ بعیر نہیں کہ کوئی اور دعوی کر بیٹھے، لہذا اس سے رجوع کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ (۱۹۱۷–۱۳۳۷ھ)

الجواب: (الف) مولوی صاحب کا جواب مسئلہ شرعی بتلانا نہیں تھا کیونکہ شریعت میں خواب آور ہے اختیاری حالت پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا، بلکہ بیاس کے خواب اور واقعہ کی تعبیر آھے ہے، جو ان کے خیال میں اس کی تعبیر آئی وہ کھی ہے، دوسرے کے خیال میں اور کوئی دوسری تعبیر آئے وہ دوسری توجیہ کردے، اس میں کوئی امر قابل مواخذ نہیں ہے۔

(ب) تكبروحسدوبخض وكينه وغيره امور كم تعلق حديث مين أفلا شققت عن قلبه (۱) وارد مواب، پس يه كها كهاس تكبركي بوآتي ب گوياعلم غيب كا دعوى ب، اوركسي كول كي بات معلوم مون كا دعوى ب، اور بدطني مسلمان پر حرام ب لقوله تعالى: ﴿ يَنَايُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ الْجَتَبُوْ الْحَيْنُوا الْجَتَبُوْ الْحَيْنُوا الْجَتَبُوْ الْحَيْنُوا الْجَتَبُوْ الْحَيْنَ اللَّهُ اللَّذِيْنَ آمَنُوْ الْجَتَبُوا كَثِيْوًا مِن الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِّ إِنْمُ الآية ﴾ (سورة جمرات، آيت: ۱۲) اور حديث شريف مي ب: طنو ابالمؤمنين خيرًا (۲) پس به مم النصوص كمؤمن پرسن ظن كرنا چا بي، نه يه كه بدظني كر

(۱) اس حدیث نثریف کی تخ تئے کتاب انتظر والاباحہ کے سوال (۱۲۹۸) کے جواب میں ہے۔

(٢) ان الفاظ كَسَاتُه يومُديث بيس لمى البته علامه الورشاه كثميرى عليه الرحمة في العرف الشذى يس باب ما جاء في الإشارة في التشهد يس ملاعلى قاري كا يقول قل فرمايا ب: وقال في بعض رسائله: لو لا حديث "ظنوا بالمؤمنين خيرًا" لأكفرت صاحب الكيدانية. (العرف الشّذي على جامع التّرمذي: ١/٥٠) كتاب الصّلاة، باب ما جاء في الإشارة)

كِخُورْسُقُ مِينَ مِبْتُلَا هُو - أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ مِن سُوءَ الفَهُمُ و زيغ القلب.

(ج) مولوی صاحب کے ذمہ بیلازم نہ تھا، کیونکہ جب وہ خص بدوجہ بے اختیار ہونے کے معذور وہ جبور تھا تو وہ گنہگار نہیں ہوا، جبیا کہ حدیث شریف میں ہے: رفع المقلم عن ثلاثة المحدیث (۱) اوراس میں آخضرت میل ہے نائم اور مجنون کو داخل فر مایا، اوران کومرفوع القلم فر مایا، پس جب کہ وہ خض بہ وجہ غیر اختیاری حالت کے عاصی و آثم نہیں ہوا بہ موجب حدیث موصوف کے، تو اس کو سنبیہ کرنا اور گنہ گار گھراکر تو بہ واستغفار کا حکم کرنا خلاف تھم حضور سرور عالم میلانی آئے کہ کے کرنا ہوتا۔

(د) اس سے بہتیج نکاتا ہے کہتم پر بہوجہ ہے اختیاری حالت ہونے کے پچھ مواخذ کا شرعی اور عناب حق تعالیٰ کا نہیں ہے اور تم کو اپنے اختیار سے مسلوب کر کے بہ بتلایا گیا ہے کہ جس شخ کی طرف تم رجوع کرنا چاہتے ہووہ تابع رسول اکرم عِلاَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنِ النَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنِ النَّهُ عَلَى مَنِ النَّهُ عَلَى مَنِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنِ النَّهُ عَلَى مَنِ النَّهُ عَلَى مَنِ النَّهُ عَلَى مَنِ النَّهُ عَلَى مَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى اللْمُعَالَى الْمُعَالَمُ الْمُعَالَى الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَلَّ

وقال الشّيخ عبدالحي في هامش الهداية: و أمّا لفظ الحديث المذكور في الكتاب فلم يوجد، بل قال بعض المحدّثين أنّه موضوع ، وعندي أنّه مأخوذ من حديث "علماء أمّتي كأنبياء بني اسرائيل" وهو حديث مشهور بين الألسنة وذكره السّيوطي في أنموذج اللبيب الحافظ العيني في شرح خلطبة الكتاب بلا سند، لكن ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة أنّه حديث لم يوجد ١٢، مولوى عبدالحي (هامش الهداية: ١/١٢٢/ كتاب الصّلاة، باب الإمامة، رقم الهامش:٢) =

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: رفع القلم عن ثلث: عن النّائم حتّى يستيقظ، وعن الصّغير حتّى يكبر وعن المجنون حتّى يعقل أو يفيق (سنن النّسائي: ٨٢/٢، بابُ من لا يقع طلاقه من الأزواج)

<sup>(</sup>٢) قال الزّيلعي في نصب الرّاية في تخريج أحاديث الهداية: الحديث الحادي والسّتون: قال عليه السّلام: من صلّى خلف عالم تقى، فكأنّما صلّى خلف نبي ، قلت: غريب. (نصب الرّاية: ٢/ ٢٨، كتاب الصّلاة ، باب الإمامة ، المطبوعة: دار الكتب العلمية)

## أشخصور مِلا للهِ كَاخواب ميس طعام طلب كرنا

سوال: (١٦٧٧) ايك صالح شخص نے پرسوں رات ميں آنخضرت مِنَالْتَالَيَّا كُونُواب ميں ديھا، آپ نے اس کو بچھ طعام لانے کو کہا، جس پروہ شخص بہ سرعت تمام طعام لانے کے واسطے دوڑا، استے ميں اس کی آنکھ کل گئی، جسے کواس نے ایک مسافر دوست کو کھانا کھلا دیا، تو آنخضرت مِنالِثَائِیَّا کُی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کھانے میں بیصلاحیت ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۳۰۷ه)

#### خواب میں روحوں کی زیارت کرنا

سوال: (۱۷۷۸) اکثر اوقات مردول کوخواب میں دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ روحیں زمین پرآتی جاتی ہیں یا ہماری روح ان کے پاس چلی جاتی ہے؟ (۱۳۳۱/۱۳۳۱ھ)

الجواب: يدروى تعلقات بين جوخواب مين ظاهر ہوتے بين، ان كى كيفيت كى تحقيق كے در پے ہونانہ چا ہيے، اور نہ انسان ايسے امور كے دريافت كرنے كا مكلّف ہے، بلكه ايسے سوالات سے حديث ميں ممانعت وارد ہوئى ہے۔ من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه (١)

\_ وفي الدّراية: حديث من صلّى إلخ لم أجده (البداية على الهداية: ١٢٣/١ كتاب الصّلاة، باب الإمامة)

وقال الشّيخ ابن الهمام في فتح القدير: "والله سبحانه وتعالى أعلم بالحديث" (فتح القدير: ١/ ٣٥٨، كتاب الصّلاة، باب الإمامة)

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من حسن إسلام المرأ تركه ما لايعنيه (جامع التّرمذي: ٥٨/٢، أبواب الزّهد، باب بلا ترجمة بعد باب ما جاء من تكلّم بالكلمة ليضحك النّاس)

# رسم ورواح كابيان

# اہلِ اسلام کومشر کا نہرسوم سے پر ہیز کرنا چاہیے

سوال: (۱۲۷۹) ایک مسلمان نے اپنے دولڑ کوں کی شادی کی ،جس وقت شادی سے فارغ ہوکر مکان پر واپس آئے تو دروازہ کے سامنے زمین گوبرسے لیپی ، اوراس پر آئے سے کیبریں نکالی جسیا کہ ہود میں رواج ہے ایسے خص کے لیے از روئے شرع شریف کیا تھم ہے؟ (۱۳۵۸-۱۳۳۱هی) الجواب: بیرسم باطل اور ناجائز ہے اور بید کفار ومشرکین کی رسم ہے، مسلمانوں کواس سے بالکل احتر از لازم ہے، اوراس شخص کوجس نے ایسا کیا ہے بسبب جہالت کے اس کو سمجھانا چا ہے کہ جوجہ کیا اس سے تو بہر کے اور آئندہ کوالی رسم نہ کرے، اصل بیہ ہے کہ بہت مسلمان جہلاء بدوجہ جہل کے ایسی رسوم میں مبتلا ہیں، ان کو بہزی و بہتدری سمجھانا اور بتلانا چا ہے کہ مسلمانوں کوالی رسم مشرکا نہ سے پر ہیز کرنا چا ہے۔ کہ ما قبال اللّه تعالیٰ: ﴿ اُدْ عُ اِلٰی سَبِیْلِ دَبِّكَ بِالْحِحْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُحَسَنَةِ الْآیة ﴾ (سورہ محل ، آیت: ۱۵۵) فقط واللّہ تعالیٰ اللّٰم کا مام

## رسومات میں مباح امور کوضروری قرار دینا

سوال: (۱۲۸۰) زیدیه کہتا ہے کہ امور دنیاوی جوجائز اور مباح ہیں اگران پرلازی طور پڑمل درآ مدکریں جیسے اکثر مراسم دنیاوی ہیں کہ اس کا ترک باعث ننگ وعاربین الاقوام ہوتا ہے، اس میں کچھ حرج نہیں، یہ قول زید کا صحیح ہے یانہیں؟ (۱۱۰۰/۱۱۰۰هـ)

الجواب: عملاً غيرواجب كوواجب اوربه منزلهُ واجب كرلينا بهى فدموم وفتيج ب، جب كه المورمستحبه مين بينا جائز ب، توامورمباحه مين بدرجهُ اولي منوع بـ فقط والله تعالى اعلم

# د فع وبا کے لیے پیرانِ پیر کے نام کا جلوس نکالنااور بکرے کے کان میں سور ۂ یلی پڑھنا

سوال: (۱۲۸۱) پیرانِ پیر کے نام کا نشان نکالنااورسر برہنہ ہوکر سودوسوآ دمی ایک دم مل کر راستہ سے اذان دینااور بکرے کے کان میں سورہ کیس پڑھ کر پھونکنا،اوراس کے گوشت کے کباب بھون کرسب کونسیم کرنا،اوراس کی ہڈیاں اور چیڑاسری پاؤں وغیرہ کو چوراہے میں گاڑنا، یہسنت ہے یا بدعت؟ اوراس کا ثبوت حدیث وفقہ سے ہے یانہیں؟ (۳۳/۱۷۳۳ساھ)

الجواب: بیفعل حدیث وفقہ سے ثابت نہیں ہے، بدعت اور ناجائز ہے،اس کوترک کرنالازم ہے۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

نستی میں چا درگھما نا اور بیکہنا کہ آج فلاں بزرگ کی نسبت ہے

سوال: (۱۲۸۲) بسنتی چا درنمالبتی میں گھمانا اور بیمشہور کرنا کہ آج فلاں بزرگ کی نسبت ہے جو کہ تہوار ہنود کا ہے؟ (۲۹/۵۰۷–۱۳۳۰ھ)

الجواب: بيسب امورشرعًا ناجائز اورحرام بين، زمانة رسول الله سَلِينَ اللهُ الله

اس نیت سے کہ خواجہ صاحب لڑکے کی عمر بڑھا دیں گے اُسلے ہوئے دانے کنویں میں ڈالنااورلوگوں میں تقسیم کرنا سوال: (۱۲۸۳) جیسے ورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ چلہ سے فارغ ہوکر بعض کا خاصہ ہے کہ

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ (صحيح البخاري: 1/1 ما ليس منه فهو ردّ (صحيح البخاري: 1/1 ما ليس منه فهو مردود) صلح جور فهو مردود)

لڑ کے کو کنویں پر لے جاویں اور دل میں نیت ہو کہ خواجہ صاحب اس لڑکے کی عمر بڑھادیں ، اور جو گھر سے اپنے ہوں کے دانے لائی ہیں کچھ تو دانے کو ئیں میں گرا دیں اور جو کچھ باقی رہتے ہیں وہ وہیں کنویں پر تقسیم کیے جاویں ، اور جو کوئی ان رسومات کورو کے تواس کویہ جواب ملے کہ ہمارے قدیم آباء واجدا دسے رواج چلا آتا ہے ، تو اب اس کے لیے کیا تھم ہے؟ ان میں کوئی نقصان ہے یا نہیں؟ اور ایسے لوگوں کے تی میں تھم شریعت کیا ہے؟ فقط (۳۳/۱۷۳۳ساہ)

الجواب: بدرسوم جاہلیت کی میں ہیں،ان کوچھوڑ نا جا ہیےاور مسائل شرعیہ کے مقابلہ مذاق کرنا اور استہزاء کے کلمات کہنا سخت گناہ ہے، مسلمانوں کواس سے احتر از لازم ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# خوشبوسو تکھنے سے پہلے یا بعد میں درود شریف برط هنا

سوال: (۱۲۸۴) خوشبومثلاً عطر پھول وغیرہ پرقبل یا بعد سونگھنے کے درود نثریف پڑھنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۷/۲۲۲۴ھ)

الجواب: اس کا کچھ خاص ثبوت نہیں اور جو کچھ مشہور ہے وہ غلط ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### غیروں کی تقلید میں چھری کا نے سے کھانا

سوال: (۱۹۸۵) لوگ مشرکین کوچهری کانٹے سے کھانا کھاتے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی چھری کانٹے وغیرہ سے کھانا جائز ہے،اور کھاتے ہیں۔ بینوتو جروا (۱۲۰۹/۱۲۰۹ھ) الجواب: وہاں کے رواج کی تقلید ہم لوگوں کونہ کرنی چاہیے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

# لڑ کے کی پیدائش پرایک شرکیہ رسم اوراس کا حکم

سوال: (۱۲۸۲) ایک کارگا پیدا ہوا، اس کے وارثوں نے ایک چبورہ گوہر کے ساتھ بنایا، اور اس چبور ہ کے درمیان ایک سبزلکڑی درخت جنٹری کی گاڑ دی، جنٹری کے گردا گرددھا گا مولی کا (۱) عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله صلّی الله علیه وسلّم: من تشبّه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، ص:۵۵۹، کتاب اللّباس، باب في لبس الشّهرة)

لپیٹ دیا ہے، پھر چبوترہ کے گردا گرد بت بنائے، اور طواف کر کے سجدہ کیا، پھر چبوترہ کے پاس ہی چولھا بنا کر کھانا وغیرہ ایکا کرعزیزوں کو کھلایا، بیرسم شرک ہے یا نہ؟ اور حرام ہے یا نہ؟

(DIMAD-MM/T.L)

الجواب: بلا شبہ بیرسوم شرکیہ ہیں، ہروہ مسلمان جس کے دل میں تو حیداللی کا ایک ذرہ بھی موجود ہے بھی بھی ایسے افعال شرکیہ کا مرتکب نہیں ہوسکتا، غیراللہ کو باعثقاد تعظیم وعبادت بجدہ کرنا بہ اتفاق علاء کفر ہے، اسی طرح اور رسوم شرکیہ بھی حقیقت میں کسی موحد سے ایسے گند ہے اور نا شائستہ حرکات سخت تعجب ہیں، اور غیر مسلموں کی نگاہ میں تذلیل دین کا باعث، علائے اسلام نے تو رسوم مشرکین کی مشابہت کہ جس کا مبنی تعظیم وعبادت مشرکین کی مشابہت کہ جس کا مبنی تعظیم وعبادت مشرکین کی مشابہت کہ جس کا مبنی اتعظیم وعبادت غیراللہ ہو، پس تمام مسلمانوں کو چا ہے کہ ایسے محض سے تمام تعلقات منقطع کردیں کہ بہی اس کے غیراللہ ہو، پس تمام مسلمانوں کو چا ہے کہ ایسے محض پر واجب ہے کہ فور اان حرکات شرکیہ سے تو بہ کر ہے اور بارگاہ خداوندی میں پوری ندامت کے ساتھ اس کے عفو کی ورخواست کرے۔ قبال فی المدرّ المحتاد: وک خدا ما یفعلو نه من تقبیل الأوض إلى خلائه یشبه عبادة الوثن، و هل یکفر؟ إن علی و جه العبادة و التعظیم کفر إلى و الموافقة معهم و بشرائه یوم النیروز شیئا لم یکن یشتریه قبل ذلك تعظیماً فیسما یفعلون فی ذلك الیوم و بشرائه یوم النیروز شیئا لم یکن یشتریه قبل ذلك تعظیماً للنیروز إلخ و بتحسین أمر الكفار اتفاقًا إلخ (۲) البحر الرّائق (۱۳۳/۵)

سوال: (۱۲۸۷) اس موضع میں بید ستور ہے کہ جب کسی اڑی کے پسر تولد ہوتا ہے تو ایک پیر تولد ہوتا ہے تو ایک پیپل کے درخت پر پکوان پکا کر ادر شیر نئی وغیرہ ہمراہ لے جا کرتقسیم کرتے ہیں، ادر اڑی بر ہنہ ہوکر ہوم (۳) آگ پر گھی ڈال کر کرتی ہے، تو اس سے نکاح میں پچھفر ق تو نہیں آیا؟ (۱۳۲۵–۱۳۲۵ھ) المجواب: بید سومات شرکیہ ہیں، ایسے اعمال کے ساتھ اگر اعتقاد بھی فاسد ہے تو پھر کھلا ہوا

<sup>(</sup>۱) الدّرّ المختار مع ردّالمحتار: ٣١٤/٩-٣٦٨، كتـاب الحـظر والإباحة. باب الاستبراء وغيره.

<sup>(</sup>٢) البحر الرّائق: ٥/ ٢٠٨ ، كتاب السّير، باب أحكام المرتدين .

سر ہون: ہندوؤں کی ایک مذہبی رسم جس میں منتر پڑھتے ہوئے آگ میں تھی ڈالتے جاتے ہیں۔ (فیروز اللغات)

شرک ہے، بہر کیف فتق میں تو شبہ ہی نہیں، رسوم کفار کی پابندی سے بڑھ کرمسلمان کے لیے اور کیا معصیت ہو سکتی ہے؟! پس اس سے فور اتو بہ کرنی چا ہیے، مسلمان مردوں پر فرض ہے کہ اس بدترین رسم کے انسداد کی ہرممکن کوشش کریں، جوعورتیں کہ اس میں مبتلا ہیں ان کے لیے احتیاط تو اسی میں ہے کہ تجدید نکاح ہو، تا ہم کوئی ضروری نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

## جس بارات کے ساتھ رقاصہ ہواس میں شرکت کرنا

سوال: (۱۲۸۸) شادی میں بارات کے ساتھ جو کیخی (۱) وغیرہ ہوتی ہے اس کے ساتھ جانا جائز ہے یانہ؟ (۱۲۸۷–۱۳۲۵ھ)

الجواب: ناجائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# ۱۳ شعبان کوتمام اسباب دهونا اورغسل کرنا

سوال: (۱۲۸۹) ۱۳ شعبان کوتمام اسباب دهونا اورغسل کرنا امر ضروری سمجھ کر جائز ہے مانہیں؟ (۱۳۳۸/۱۳۳۱ھ)

الجواب: شعبان کی چودہ تاریخ معین کواسباب دھونا اوراس کوامرمشروع اور ضروری جان کر کرنا یا التزام مثل واجب کے کرنا نا جائز اور حرام ہے۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

بعض تاریخوں اور دنوں میں شادی وغیرہ کرنے کونقصان دہ سمجھنا

سوال: (۱۲۹۰) اکثر لوگ۳-۱۳-۲۸-۲۸، وغیره تواریخ اور پنج شنبه و یکشنبه و چهارشنبه وغیره ایام کوشادی وغیرهٔ نہیں کرتے، اعتقادیہ ہے کہ تخت نقصان پنچے گااس بارے میں کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۵/۹۲۲)

الجواب: بياعتقادغلطاور بإطل ہےاس رسم ورواج کوتوڑا جاوے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(١) كنجى: ناچنے والى ، رقاصه ـ (فيروز اللغات)

# نکاح کے بعدار کے والوں سے زبردستی رقم وصول کرنا

سوال: (۱۲۹۱) چھوٹی اقوام میں بیرسم ہے کہ لڑکی کا نکاح جب ہو پھتا ہے تو لڑکی والے لئے کہ والی دالے دالوں سے ایک رقم نفتہ وصول کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بیہ ہمارے نیگ (۱) کا روپیہ ہے، بیہ روپیہ لینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۲۱۲۹ھ)

الجواب: بیرسم مقرر کرلینا اور اس کواپناحق سمجھنا اور نیگ سمجھنا غلط اور باطل ہے، شرعًا الیی رسوم کی پابندی خیالات مذکورہ کے ساتھ جائز نہیں ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### بارات لے جانا اورلڑ کی والوں کے بیہاں کھانا کھانا

سوال: (۱۲۹۲) لڑی کے والدین سے جب کہ راستہ محفوظ ہے، جبر ابارات لے جانا اور کھانا لینا شرعًا کیسا ہے؟ احادیث سے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۹/۹۰۹ھ)

الجواب: معروف میہ ہے کہ دور کی بارات میں جولوگ دولہا کے ساتھ جاتے ہیں وہ مہمان ہوتے ہیں الرکی والے کے ،اور مہمان کو کھانا کھلانا اوران کی مدارات کرنا احادیث سے ثابت ہے اور مسنون وستحب ہے (۲) باقی رسمیات جوحد شرع سے متجاوز ہیں ان کی اجازت شریعت سے سی حال نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## نکاح کے وقت کنگناسہرا باندھنا

سوال: (۱۲۹۳) مولوی امیرالدین نے وعظ میں بیان کیا کہ جو نکاح کنگنا (۳) سہرا باندھ کر

<sup>(</sup>۱) نیگ: بیاه میں رشته داروں کوشگون کےطور پر میا خدمت گاروں کو بہطورانعام دی جانے والی رقم۔ (فیروز اللغات)

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه الحديث (مشكاة المصابيح، ص:٣٦٨، كتاب الأطعمة، باب الضّيافة، الفصل الأوّل)

<sup>(</sup>٣) كنگنا: وه دُوراجودولها كى كلائى يرباندهاجا تاب ـ (فيروز اللغات)

کیا جاوے وہ بالکل نا جائز ہے یعنی وہ نکاح نہیں ہوتا ،اور جو نکاح اس طریق پر پہلے ہو چکے ہیں وہ دوبارہ پڑھے جائیں ،یفر ماناان کاصیح ہے یانہیں؟(۱۳۲۵/۲۹۲ھ)

الجواب: صحیح امریہ ہے کہ وہ نکاح ہوجاتا ہے، البتہ یفعل گناہ ہے اس سے توبہ کی جادے، اور آئندہ کو ایسانہ کیا جاوے، اور اشتباہ کی صورت میں تجدید نکاح احوط ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لأنّ المخروج عن الاحتلاف أولني وأحوط. فقط والله تعالی اعلم

# شادی میں جورسو مات ہوتی ہیں ان کا کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۲۹۳) شادی میں جورسومات ہوتی ہیں وہ شرعًا جائز ہیں یانہیں؟ (۱۳۱۰هـ) الجواب: بیرسوم شرعًا جائز نہیں ہیں برعت اور حرام ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قبال علیہ الصّلاة والسّلام: من أحدث في أمر نا هذا ما لیس منه فهو ردّ (الحدیث)(۱) فقط

#### جس شادی میں رسومات غیر شرعیه کا اندیشه ہو

#### اس میں شرکت کرنااور مدبید ینا

سوال: (۱۲۹۵).....(الف) زیدایئے ہم زلف کی لڑکی کی شادی میں شریک ہونا چاہتا ہے اور کچھ کپڑے لڑکی اوراس کے والدین کے لیے لے جانا چاہتا ہے، بارات میں ناچ با جانہ ہوگا مگر دیگررسومات زید کے خیال میں ہوں گی، تو زید کا شریک ہونا اور لڑکی اوراس کے والدین کو کپڑ ایا نقتر دینا کیسا ہے؟ اگر زید شریک نہ ہواوررویہ یا کپڑ اجھیج دے تو کیسا ہے؟

(ب) اگر بعد شادی کے کپڑا یارو پیاڑی اور والدین یا صرف لڑی کے لیے بھیج دی تو کیسا ہے؟ (۱۳۳۹/۷۹۷ھ)

الجواب: (الف،ب) كيرُ اا ورنقد وينا درست ب، اوررسومات خلاف شرع مين شريك نه (۱) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أحدث الحديث (صحيح البخاري: ١/١/١٤) كتاب الصّلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهومر دود)

ہو،ان رسوم سے علیحدہ رہے،اور باقی دوسری صورت بھی درست ہے، بلکہ بیاجھاہے۔فقط

#### دولها كے سر پرسهرا باندھنا

سوال: (۱۲۹۲) دولها کے سرپرسهراباندهنا کیساہے؟ (۱۳۳۳/۱۳۱۳ه) الجواب: بیدبدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں، ایسی رسوم سے بچنا ضروری ہے۔ فقط

# جالے کی رسم کا کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۲۹۷) عوام میں نکاح کے بعد چالے(۱) کی رسم مروج ہے، اس رسم کی پابندی کی وجہ سے امور شرعیہ کوترک کرتے ہیں، ورض لیتے ہیں، جائدا دفر وخت کرتے ہیں، جوشخص ان رسوم کا پابند نہ ہواس سے والدین ناراض ہوتے ہیں، تو شرعًا اس بارے میں کیا تھم ہے؟ ان رسوم کا پابند نہ ہواس سے والدین ناراض ہوتے ہیں، تو شرعًا اس بارے میں کیا تھم ہے؟

الجواب: اليى رسوم كوچهوڙنا چاہيے، اليى رسوم كى پابندى كى وجه سے امور مشروعه كوچهوڙنا اور مؤخركرنا سخت جہالت ہے، اوران رسموں كى وجه سے جاكدا دفروخت كرنا اور سودى قرض لينا خسر الله نيا والآخرة كا مصداق ہے، ايسے امور ممنوعه ميں والدين كى اطاعت كرنا بھى گناه ہے، جيسا كه وارد ہے: لا طاعة لمخلوق في معصية المخالق (٢) فقط والله تعالى اعلم

# بھانجی کی رسم خلاف شرع ہے

سوال: (۱۲۹۸) شادی میں لین دین جو ہوتا ہے مثلاً چاول پختہ یا خام، قندسیاہ، بتاشا،لڈو وغیرہ جو برادری کامقرر کردہ ہوتا ہے،اوراس کو بھانچی کہتے ہیں، پیجائز ہے یانہ؟ (۱۳۲۸–۱۳۳۵ھ) الجواب: پیرسوم خلاف شریعت ہیں،ان کی پابندی نہ کرنی چاہیے۔فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) چالا:نئى دلہن كاسسرال سے شادى كے بعداول چاربار ميكے جانا۔ (فيروز اللغات)

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح، ص: ٣٢١، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الثّاني .

# دولها كو پھولوں سے سجانا

سو ال: (۱۲۹۹) پھول کا ہار پہننااور شادی میں پھولوں سے دولہا کوسجانا بیرسم کیسی ہے؟ (۱۳۴۵–۴۲/۵۸)

الجواب: بیرسم شرعًا ناجائز ہےاور بدعت ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم



# متفرق مسائل

### کسی بھی طریقے سے اپناحق وصول کرنا درست ہے

سوال: (۱۷۰۰) زید کے بزرگوں کودربار شاہانِ مغلیہ سے بہت می زمین بہطور جا گیرعطا ہوئی تھی، زید کے بزرگ اس زمین کو بکر کے بزرگوں سے کاشت کراتے رہے، جب سرکارا نگاشیہ کا دورِ حکومت آیا تو بہموجب قانون بیز مین بکر کے بزرگوں کوسرکار نے دے دی، اگر زیداس خیال سے کہ بیز مین دراصل میرے بزرگوں کی تھی بکرسے بہوض ہزار روپیہ کے دس بیگہ گروی لے لے، اور علاوہ زرِد ہن کے ہرفصل نصف حصہ پیداوار کا بہطور منافع کے لے لیا کرے، تو شرعًا جائز ہے بانہ؟ (۱۳۳۳/۳۳۷ھ)

الجواب: زیدکو به معاوضه اپ حق کے جس قدر منافع وصول ہوسکے رکھنا درست ہے، کیونکہ مسئلہ فقہ کا بیہ ہے کہ اپناحق جس طریق سے وصول ہوسکے وصول کرلے، بیہ جائز ہے(۱) فقط واللہ اعلم

#### چور سے خفیہ طریقہ پر اپناحق وصول کرنا

سوال: (۱۰۱) زیدنے بکر کے بچاس روپیہ چورائے، بکرنے زیدسے ہر چند کہا کہ میرے روپے دے دے، لیکن زیدنے ایک حبہ نہ دیا، بکرنے موقع پاکر زید کے پینتالیس روپیہ چورائے، بکر کو یہ جائز ہے یانہیں؟ اور گناہ موگایا نہ؟ (۳۲/۵۰۲هـ)

(۱) حضرت مفتی صاحب قدس سرؤ نے معلوم نہیں اس جواب میں حکومت کے استیلاء کا اعتبار کیوں نہیں کیا، آگے سوال (۱۹۱۲) کے جواب میں حضرت مفتی صاحب نے اس کا اعتبار کیا ہے، حکومت کے استیلاء سے احکام بدل جاتے ہیں۔ ۱۲ سعیداحمہ پالن پوری الجواب: اپناحق لے لیناجس طرح سے ہوسکے درست ہے گناہ نہیں ہوگا(۱) فقط واللہ اعلم

# غصب کردہ چیز کی قیمت کے بہقدر غاصب کی کوئی چیز کسی حیلہ سے لے لینا

سوال: (۱۰۲) زید نے عمر کی چیز پر اپنا قبضہ کرلیا ہے، اور زید ہی اس سے نفع اٹھا تا ہے، اور قانون مروجہ سے اپنی چیز زید سے نہیں لے سکتا، تو عمر کسی طریقہ اور حیلہ سے زید کی دوسری چیز جس کی قیمت اسی قدر ہے، جس قدر عمر کی چیز کی قیمت تھی، شرعًا لے سکتا ہے یانہیں؟ (۱۲۳۵/۱۲۹۳ھ)

الجواب: جب زید نے عمر کی چیز لی ہے واپس نہیں دیتا، تو عمر کو بالا تفاق جائز ہے زید کی ایسی چیز لینا جو ہم جنس ہوعمر کی چیز کے، اور اگر خلاف جنس لے گاتو وہ بھی جائز ہے (۲) امام شافعی علیہ الرحمہ کے زد کی، مگر اس زمانے میں بہ فد ہب احتاف لینا بھی درست ہے۔ واطلق الشافعی المحد خلاف الجنس للمجانسة فی المالية قال فی المجتبی: وهو اوسع فيعمل به عند الضرورة (وفی الشّامی) والفتولی الیوم علی جواز الأخذ عند القدرة من أي مال کان (۳) (شامی: ۳/ ۲۰۷) فقط والله تعالی اعلم

(۱) شامى شيب: إن عدم جواز الأخذ من خلاف البعنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في المحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عندالقدرة من أي مال كان لا سيّما في ديارنا لمحقوق وردّالمحتار: الأحداد عندالقدرة من أي مطلب: يُعذَر بالعمل بمذهب الغير عند الضّرورة)

(۲)' قانون مروجۂ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر حکومت کے استیلاء کا مسئلہ ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب قدس سر ہ نے معلوم نہیں اس جواب میں حکومت کے استیلاء کا اعتبار کیوں نہیں کیا، آ گے سوال (۱۹۱۲) کے جواب میں حضرت مفتی صاحب نے اس کا عتبار کیا ہے، حکومت کے استیلاء سے احکام بدل جاتے ہیں۔ ۱۲

سعيداحر يالن بورى

(٣) الـدّرّالمختار و ردّالمحتار: ٢/ ∠١١، كتـاب السّـرقة، مـطلب يعذر بالعمل بمذهّب الْغير عند الضّرورة .

### جانور کے گلے میں جار پائی کا پایا وغیرہ باندھ کرلٹکانا

سوال: (۱۷۰۳) جانور کے گلے میں چار پائی کا پایا، یالکڑی سوراخ کرکے رسی سے لٹکا دیتے ہیں، جس سے وہ کھیتوں میں جانے سے بازر ہتا ہے، اور دوڑ بھا گنہیں کرسکتا، بلکہ وہ آ ہستہ آ ہستہ چل کر چرسکتا ہے، تو یفل جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸هه) البحواب: درست ہے کین جانور برظلم نہ کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم البحواب: درست ہے کین جانور برظلم نہ کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### بیار یا زخی جانورکوذ نے نہ کرنے سے گناہ ہوگایانہیں؟

سوال: (۱۷۰۴) حلال جانور بیار بازخی ہوجانے پرمحبت کی وجہ سے ذرج نہیں کرتے، بعد فوت ہونے جانور کے زیدمواخذہ دارہوگا پانہیں؟ (۱۲۰۴/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: زیداس میں گنه گاراورمواخذہ دار نه ہوگا، البتہ بہتر تھا که ذیح کرلیتا، کیکن ذیج کرنے نه کرنے میں گنہ گارنہیں ہوا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### تجينس كا دودهاُسى كوپلادينا

سوال: (۵۰۵) بھینس وغیرہ کا دودھ نکال کراسی کو پلا دینا کیسا ہے؟ (۳۵/۲۸۰–۱۳۳۷ھ) الجواب: جائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# حیوانات کوضی کرنا جائز ہے

سوال: (۲۰۷) خصی کرنا حیوانات کا جائز ہے یانہیں؟ ایک مولوی صاحب خصی کرنے کو حرام فرماتے ہیں؟ (۱۲۰۰/۱۹۵۰)

الحواب: جناب رسول الله صلى الله على والترمذي وغيرهم عن جابر رضى الله عنه رواه أحمد و أبو داؤد وابن ماجة والدّارمي والتّرمذي وغيرهم عن جابر رضي الله عنه قال: ذبح النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يوم الذّبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين

الحدیث (۱) فیلوکان الخصاء حرامًا لما اختار رسول الله صلّی الله علیه وسلّم بالذّبح موجوءً (اگرضی کرنا حرام بوتا تورسول الله صَلّی الله علیه وسلّم بالورد ن نه کرتے، مرتب)

وفي الهداية: ولابأس بإخصاء البهائم و إنزاء الحمير على الخيل، لأنّ في الأوّل منفعة البهيمة والنّاس إلخ (٢) فقط والتُرتعالى اعلم

سوال: (۷-۷) جانوروں کوضی کرنا جائز ہے یانہیں؟ عمر کہتا ہے کہ خصی کرنا جائز نہیں ہے،
اور دلیل میں آیت: ﴿ وَ لَا مُحرَنَّهُ مُ فَلَیُ غَیِّرُ دُّ خَلْقَ اللّٰهِ ﴾ (سور اُنساء، آیت: ۱۱۹) پیش کرتا ہے،
اور کہتا ہے کہ صاحب تفییر خازن نے تحت آیت فہ کورہ کے قول حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس
رضی اللہ عنہا کانقل کیا ہے جس میں ان دونوں حضرات نے بکرے کوخصی کرنا مکروہ جانا ہے، شرعی حکم
کیا ہے؟ زید جواز کا قائل ہے۔ (۱۳۲/۸۳۰ه

الجواب: اس صورت مين زيرت پر ج، حنفيه كا فد مب جواز خصاء كا ج، جيسا كه در مختار مين به عن به المسلمين به وجاز خصاء البهائم — إلى أن قال — وقيدوه بالمنفعة إلى قال في الشّامي: قوله: (وقيدوه) أي جواز خصاء البهائم بالمنفعة وهي إرادة سمنها أو منعها عن العصل (٣) اور قرباني كرناخصى كا آنخضرت مِناللَّهَ الله عنابت به، اور تفيير آيت كريمه مين سلف كا اختلاف به معالم النزيل من حضرت ابن عباس وخلائه وغيره سنقل كيا به كه مراد تغيير خلق الله سن الله تغالى: ﴿ لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾ (سورة روم، آيت: ٣٠) (٣) والتفصيل في المطوّلات. فقط والله تعالى الله علم

<sup>(</sup>۱) عن جابر رضي الله عنه قال: ذبح النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يوم الدّبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين ......... رواه أحمد و أبو داوُد و ابن ماجة والدّارمي (مشكاة المصابيح: صـ ١٢٨، كتاب الصّلاة، باب في الأضحية، الفصل الثّاني)

<sup>(</sup>٢) الهداية: ٣٤/٣٠، كتاب الكراهية ، مسائل متفرقة .

<sup>(</sup>٣) الدّرّالمختار والشّامي: ٩/٣/٣، كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع .

<sup>(</sup>٣) قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن المسيّب والضّحاك: يعني دين الله، نظيره قوله تعالى : لا تبديل لخلق الله أي لدين الله إلخ. (معالم التّنزيل، ص:٢٥٣)

#### گھوڑ وں اور بیلوں کوخصی کرنا

سو ال: (۸۰ کـ۱).....(الف) گھوڑ وں کوخصی کرنا جائز ہے یا نہ؟ (ب) بیلوں کاخصی کرنا جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۲۵–۱۳۲۵ھ)

الجواب: (الف) در مختار میں ہے: و جاز خصاء البھائم (۱) یعنی چوپایوں کا خصی کرنا جائز ہے، پھر کہا کہ بعض نے گھوڑے کے خصی کرنے سے منع فرمایا ہے(۲) لہذا بلاضرورت ایسا نہ کیا جاوے۔
جاوے۔ (ب) درست ہے۔ کہما موّ. فقط واللہ تعالی اعلم

# گھوڑی سے گدھاملانا جائز ہے

سوال: (۹۰۷) گوڑی، گرھے سے ملانی جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۱۸۳۱ھ) الجواب: درمخار میں ہے: وجاز ..... إنه الحمير على النحيل كعكسه إلىخ (٣) پس معلوم ہواكھوڑى پرگدھا چھوڑنا يا برعكس درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### حلال جانوروں کے ذبح نہ کرنے کاغیرمسلموں سے مجھوتا کرنا

سوال: (۱۷۱) جن جانوروں کی حلت کا فتو کی شریعت محمد یہ نے دیا ہے ان میں سے کسی خاص جانور کے ذئے کے متعلق عمر کی قیدلگا کر غیرسلموں کے ساتھ مجھوتا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اگر مطلق ذئے کے لیے عمر کی قیدلگانی درست نہیں ہے تو ایسے مجھوتا کرنے والوں کے متعلق شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۱۵۰/۱۱۵۰ھ)

<sup>(</sup>١) الدّرّالمختار والشّامي: ٣/٩ ٢٦، كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع .

<sup>(</sup>٢) وأمّا خصاء الآدمي فحرام، قيل: والفرس إلخ (الدّر) وفي الشّامي: قوله: (قيل: والفرس) ذكر شمس الأئمّة الحلواني أنّه لا بأس به عند أصحابنا، وذكر شيخ الإسلام أنّه حرام (الدّر والشّامي: ٣/٩ ٢٨، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع)

 <sup>(</sup>٣) الدر مع الشّامي: ٣/٩/٩ كتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع.

الجواب: الله تعالی کے مقرد کئے ہوئے احکام اور حدود میں تغیر و تبدل کرنا اور احکام شرعیہ مطلقہ کوکسی قید کے ساتھ مقید کرنا درست نہیں ہے۔ قال الله تعالیٰ: ﴿ تِلْكُ حُدُو دُاللّٰهِ فَلاَ تَعْتَدُوْ هَا الآیة ﴾ (سورہ بقرہ، آیت:۱۲۹) پس کی جانورگائے وغیرہ میں عمر کی قیدلگا کر ہندووں سے فیصلہ کرنا کہ اس کے خلاف نہ کریں گے جائز نہیں ہے، اور اگر بعض اہل اسلام ایبا کوئی معاہدہ کرلیں تو وہ شرعًا لغوہ، ان کے معاہدہ سے جو چیز طلال ہے وہ حرام نہ ہوگی، اور ان کا قید عمر وغیرہ کو سلیم کرلینا شرع طریق سے لغواور بے ہودہ ہوگا، اور اس کا پھھا متبار نہ ہوگا، الله تعالیٰ نے جو جانور طلال فرمائے ہیں اور تھم ﴿ أُحِلَّتُ لَکُمْ بَهِیْمَهُ الله نَعَامِ ﴾ (سورہ ما کدہ، آیت: ۱) نازل فرما کرگائے، اور نے بہری وغیرہ کی جملہ اقسام کو مطلقًا حلال فرمایا ہے، اس ہیں کسی خصوصیت اور قید کا اضافہ کرنا اور نہیں ہے، پس مسلمانوں کو ایسے معاہدوں سے سخت احر از کرنا لازم ہے، ورنہ سوائے اس کے کہ وہ محصیت میں گرفتار ہوں اس معاہدہ کا کچھ نتیجہ نہ ہوگا، کیوں کہ ان کے معاہدہ کرنے سے تعمم شرعی نہ بدلے گا اور نہ وہ معاہدہ قابلِ عمل ہوگا۔ فقط والله تعالی اعلم معاہدہ کو الله تعالی اعلم

### اُ فَمَاده زمین میں مولیثی چرانے سے روکنا

سوال: (۱۱۷۱) ایک رئیس صاحب نے اپنے کسی ملازم کواراضی زرعی افتادہ بہطور وجہ معاش یا انعام کے عطافر مائی، کاشت کار نہ ہونے کی وجہ سے اس زمین میں کاشت نہیں ہوسکی، ملازم نے اس میں گھاس روک لیا اور مخلوق کومویثی چرانے سے منع کر دیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۲۵/۱۱ھ)

الجواب: زمين ندكوره ميس گهاس چرانے سے موليثی كوروكنا شرعًا درست نہيں ہے۔جيسا كه حديث شريف ميں ہے: النّاس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنّار (۱) الحديث أو كما قال صلّى الله عليه وسلّم. فقط واللّٰد تعالى اعلم

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنّار رواه أبوداوُد وابن ماجه. (مشكاة المصابيح، ص: ٢٥٩، كتاب البيوع، باب إحياء الموات و الشِّرب، الفصل الثّاني)

#### دوسرے کی زمین میں جو درخت لگائے ہیں ان کا مالک کون ہے؟

سوال: (۱۷۱۲) ما لک اراضی سے کسی نے اراضی اس شرط پر لینے کی خواہش کی کہ میں اس زمین میں اس کی پیداوار سے درخت لگاؤں گا، ایبا درخت لگانے والا درخت ہائے منصوبہ کا ما لک و مختار ہبہ یا نیچ ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۲۲۰/۳۲۰هـ)

الجواب: درخت تابع اراضی کے ہوتے ہیں، اورجس شخص کی اراضی میں درخت لگائے جا کیں ان درخت لگائے جا کیں ان درختوں کا مالک بھی وہی شخص ہوتا ہے جواراضی کا مالک ہے اورجس نے درخت لگوائے ہیں، لگانے والا مالی اور مزدور مالک ان درختوں کا نہیں ہوسکتا، اور اس کو پچھا ختیار ان درختوں کے نیج وہبہ کرنے کا حاصل نہیں ہے(۱) اور خصب ارض کا مسئلہ اس سے علیحدہ ہے، جو کتب فقد میں مصرح ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### اپنی بکری کاغیر مالک کے بودے کھالینا

سوال: (۱۷۱۳) ایک مولوی کی بکری نے ایک شخص کے چھوٹے چھوٹے پودے کیموں، انجیر اور نیم کے کھالیے، اکثر پہلے بھی کھا جایا کرتی تھی، مولوی صاحب کا خیال بیہ ہے کہ نباتات چونکہ بکری کی خوراک ہے، اس لیے کچھ ترج نبیس، شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۷۵۷/۱۷۵۷ھ)

الجواب: بلااجازت ما لک درخت کے بکری کوان پودوں اور درختوں کا کھلا دینا درست نہیں ہے، اور بکری کورو کنا چاہیے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# ایک گاؤں والوں کا دوسرے گاؤں کے شاملات کی لکڑی یا گھاس کا ٹنا

سوال: (۱۷۱۷) ہماراعلاقہ بہاڑی ہے، اوراکثر اس میں جنگل میں ہرایک گاؤں کے رہنے

(۱) ومن بنى أوغرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرّد ........ و للمالك أن يّضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه أي مستحقّ القلع فتقوم بدونها إلخ وفي الشّامي:قوله: (بغير إذنه) فلو بإذنه فالبناء لربّ الدّار و يرجع عليه بما أنفق (الدّر والرّد: ٢٣٣/٩، كتاب الغصب، قبل مطلب: زرع في أرض الغير يعتبر عرف القرية)

والوں نے اپنا حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اور اس حصہ کوشا ملات دیہ کہتے ہیں، آیا اس حصہ مقررہ ہیں سے دوسرے گاؤں والے لکڑی یا گھاس کا ک کر بدون اجازت ما لکان شاملات دیہ کے اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۸/۴۵۵ھ)

الجواب: جوز مین شاملات دیہ ہوتی ہے وہ اس گاؤں کے رہنے والوں کی ملک ہے، اوراس
کے اشجار وغیر ہ بھی انہیں لوگوں کی ملک میں داخل ہیں جن کی وہ زمین ہے، پس دوسرے گاؤں
والوں کو ان درختوں کی لکڑی خشک و ترکاٹ کرلے جانا بدون اجازت مالکان زمین کے درست
نہیں ہے، اور گھاس چونکہ مباحات عامہ میں سے ہاس لیے گھاس ہرایک لے جاسکتا ہے(۱) اور
ملک غیر کی حرمت آیات واحادیث میں منصوص ہے: قال اللّه تَعَالٰی: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمُ مِالْمُ اللّه اللّه اللّه اللّه الله اللّه کی اللّه الله کا اللّه الله الله الله کا الله کی الله الله کا الله کا الله کی الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کہ الله کو الله کا کی الله کا الله کا کہ الله کا الله کا کا کہ کی اللہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کی کو کہ کا کہ کا کا کہ کا کو کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کر کے کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کے کا کہ کی کا کہ کر کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کر کے کہ کا کہ کی کے کہ کو کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کے کا کہ کی کہ کا کہ

طوفان سے أفآده درخت كاحق داركون ہے: كاشت كاريازميندار؟

سوال: (۱۵۱۵) ایک رعیت کا درخت طوفان سے زمین پرافمآدہ ہے، فی الحال اسے ایک زمین دارلینا چاہتے ہیں، مگررعیت نے بھی افمآدہ درختوں کوزمین دارکونہیں دیا، شرعًا کس کاحق ہے؟ (۱۳۳۸/۴۷۲)

الجواب: جودر خت خودروكى كى زمين ميں پيدا ہوجاوے اور نكل آوے وه مملوكه ما لك زمين كے ہوئے ہيں تواگر ما لك زمين نے لگائے كہوتے ہيں، اوراگروه در خت لگائے ہوئے اور غرس كيے ہوئے ہيں تواگر ما لك زمين نے لگائے يارعايا نے باؤن ما لك زمين لگائے تب بھى ما لك زمين كى ملك ہيں۔ كه ما في الشّامي: (جلد خامس كتاب الغصب: فلو ياذنه فالبناء لربّ الدّار، ويرجع عليه بما أنفق إلخ (٢) فقط

<sup>(</sup>۱) عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: غزوت مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثلاثا والكلا والنّار صلّى الله عليه وسلّم ثلاثا أسمعه يقول:المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلا والنّار (سنن أبي داوُد، ص٢٩٢، كتاب البيوع، باب في منع الماء)

<sup>(</sup>٢) الشّامي: ٢٣٣/٩، كتاب الغصب، قبيل مطلب: زرع في أرض الغير يعتبر عرف القرية ، تحت قوله : (بغير إذنه)

# چل داردرخت کاما لک کون ہے: زمینداریا کاشت کار؟

سوال: (۱۷۱۷) رعیت جس زمین کا خراج زمیندار کو دیتی ہے، اگر اس زمین میں کوئی پھل دار درخت ہوتو وہ درخت کس کا ہوگا؟ زمین دار کا یا کاشت کار کا؟ (۱۳۳۸/۴۲۷ھ) الجواب: وہ اشجار زمین دار کی ملک ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

# جس درخت کے سائے میں لوگ آرام کرتے ہیں اُس کا کا ٹنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۱۵۱۷) زید کا ایک درخت آم کا آبادی میں پرانا کھڑا ہے جس پر پھل کم آتا ہے، بعض شاخیں خشک بھی ہوگئی ہیں، اورآ دمی اس کے سایہ میں آرام کرتے ہیں، زید کواس کے کاٹنے کی ضرورت ہے تواس درخت کا کاٹنا جائز ہے یانہیں؟ (۳۲/۲۵۳۷ه) مالی درخت مملوکہ کاقطع کرنا درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم الجواب: اس درخت مملوکہ کاقطع کرنا درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# درختوں کی قلم لگانا جائزہے

سوال: (۱۵۱۸) درختوں سے قلم لینا جائز ہے پانہیں؟ نئی روشنی والے نا جائز کہتے ہیں۔ (۱۳۲۵/۲۹۷)

الجواب: قلم لینا درختوں سے جائز ہے، شرعًا اس میں پچھ حرج نہیں ہے، آنخضرت مِلانْفِلَوَلِمْ نے بالآ خراس کی اجازت دے دی تھی (1) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قدِم النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم المدينة ، وهم يأبِرُوْنَ النَّخُلَ، يقول: يُلَقِّحُوْن النّخلَ، فقال: ما تصنعون ؟ قالوا: كنّا نصنعه ، قال: لعلّكم لو لم تفعلوا كان خيرًا، قال: فتركوه فنفضت أو قال: فنقصت، قال: فذكروا ذلك له، فقال: إنّما أنا بشرّ إذا أمَرْتُكُم بشيء من دينكم فخذوا به، و إذا أمرتكم بشيء من رأى فإنّما أنا بشرّ الحديث. (الصّحيح لمسلم: ٢٦٣/٢، كتاب الفضائل – باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره صلّى الله عليه وسلّم من معايش الدّنيا على سبيل الرّاى)

#### غیرمقلدین کے جلسے میں شرکت کرنااوراُن کے جلسے کا اشتہار چھپوانا

سوال: (۱۷۱۹) اہل سنت والجماعت کوغیر مقلدین کے جلسہ میں شریک ہونا، اور حنفی المذہب کواس جلسہ کا اشتہارا پنے نام سے چھپوانا کیسا ہے؟ اور سنی حنفی کے نام کی وجہ سے اور لوگ بھی شریک ہوجاتے ہیں، اس بارے میں شریعت محمد میرکا کیا تھم ہے؟ (۳۲/۱۲۹۳ھ)

الجواب: اگرجلسے غیرمقلدین کا کسی اصلاح کی غرض سے ہے تواس کا اشتہار دینا حقی المذہب کو اور اس میں شریک ہونا اور شریک کرنا دوسروں کو درست ہے اور عمدہ ہے، اور اگر وہ جلسہ خلاف دین ہے اور فساد واختلاف ڈالنے کے لیے ہے تو اس کا اشتہار کرنا اور اس میں شریک ہونا معصیت ہے، غیرمقلدین کے جلسہ پر کیا منحصر ہے؟! جو کوئی خلاف شرع جلسہ کرے اس کا بہی حکم ہے۔ اِنہ مال بالنیّات (بخاری: ا/۲) حدیث شریف میں وارد ہے، اراد ہ اصلاح ہر حال محمود ہے، اور اشاعت فتنہ ہر وقت فدموم ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### غيرمقلدي مجلس تفسير مين نثركت كرنا

سوال: (۱۷۲۰) مسجد عبدالسلام شملہ میں پھے وصہ ہے'' انجمن انصار المسلمین' ۔۔۔۔ جس کے بانی غیر مقلدین ہیں ۔۔۔ قائم ہے، اس میں ایک غیر مقلد مولوی اپنے ندہب کے مطابق تغیر مقلدین کا ہوتا ہے اور سوائے چند آ دمیوں کے قرآن شریف کی بیان کرتے ہیں، اور مجمع آکثر غیر مقلدین کا ہوتا ہے اور سوائے چند آ دمیوں کے سب اُتی (ان پڑھ) ہوتے ہیں، جن کو اپنے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب سے واقفیت نہیں ہوتی ان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے مثلاً مولوی صاحب نے بیان کیا کہ تین طلاق آیک وفعہ اگر دی جوتی ان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا اس مجلس میں شرکت کرنی جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۱/۲۸۳ه) جاوے قواب: غیر مقلدوں کے مسائل جو خلاف حنفیہ ہیں جن میں سے مثلاً ایک مسلم طلاق کا ہے کہ وہ تین طلاق کو بھی ایک طلاق کہ یہ ہیں اور رجعت اس میں شیخ ہتلاتے ہیں، حالا نکہ یہ نص قطعی کے خلاف ہے، ایسے مسائل کو سننا اور ایسے مسائل کا سننا جائز نہیں ہے، پس عوام کو جن کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے ان کی مجلس میں جانا اور ایسے مسائل کا سننا جائز نہیں ہے، پس عوام کو جن کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے ان کی مجلس میں جانا اور ایسے مسائل کا سننا جائز نہیں ہے، پس عوام کو جن کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے ان کی مجلس میں جانا اور ایسے مسائل کا سننا جائز نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ غیر مقلدین کی کا اندیشہ ہے ان کی مجلس میں جانا اور ایسے مسائل کا سننا جائز نہیں ہیں عوام کو جن کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے ان کی مجلس میں جانا اور ایسے مسائل کا سننا جائز نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ غیر مقلدین کی

مجلس میں شریک ہی نہ ہونا جا ہے کہ اس میں اندیشہ گمراہی کا قوی ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# پالکی میں سوار ہونا درست ہے

سوال: (۱۷۲۱) پاکی پرسوار ہونا علماء وفضلاء کے لیے اور عوام ومستورات کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ اس کوحرام کہتے ہیں کیوں کہ بیآ دمی کی سواری ہے اس کا ثبوت نہیں۔

(۱۳۳۱/۱۱۱۳۲ھ)

الجواب: قواعدِ شرعی تقافی اس کے جواز کے ہیں اور کوئی ممانعت اس کی وار دہیں ہے، لہذا اس کے جواز میں پھر شہیں ہے، کفار کے بارے میں تو خود نص میں وارد ہے: ﴿ اُوْ لَـنِّكَ كَـالاَنْعَامِ ﴾ کے جواز میں پھر شہیں ہے، کفار کے بارے میں تو خود نص میں وارد ہے: ﴿ اُوْ لَـنِّكَ كَـالاَنْعَامِ ﴾ (سورہُ اعراف، آیت: ۱۹۹) اور اجارہ کی مشروعیت نصوص سے ثابت ہے(۱) پس اگر کسی آدمی کوکسی آدمی کے اٹھانے کے لیے اجبر رکھا جاوے تو شرعًا اس میں پھر حرج نہیں ہے، پس بیعمو ماانسان کو اجبر بنانے کی دلیل ہے کا فرہو یا مسلم ۔ فقط واللہ تعالی اعلم بنانے کی دلیل ہے کا فرہو یا مسلم ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۷۲۲) نوشہ (دولہا) کو ملک بنگال میں پاکلی پر بہذر بعیہ کہا رُوں (۲) کے سوار کرکے کے جاتے ہیں، اور براتی جن میں علاء اور صلحاء بھی ہوتے ہیں اس کے پیچھے بیدل جاتے ہیں میہ درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲–۱۳۳۳ھ)

الجواب: پاکلی میں سوار ہونا درست ہے اور جب کہ عرف وہاں کا یہ ہے تو گویاوہ علماء وصلحاء بہ خوشی نوشہ کو یا لکی میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم

#### مردول کو چرخه کا تناجائز ہے

سوال: (۱۷۲۳) مُردوں کوچر خد کے ذریعہ سے سوت کا تناکیا تشبّ ہالنّساء اور

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مغفّل قال: زعم ثابت بن ضحّاك أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن المنارعة وأمر بالمواجرة وقال: لا بأس بها، رواه مسلم (مشكاة المصابيح، ص: ٢٥٨، باب الإجارة، الفصل الأوّل)

<sup>(</sup>٢) مُهَار: دُولِي ما يالكَي الله الرحلية والا \_ (فيروز اللغات)

ممنوع ہے؟ (۳۹کا/۱۳۴۰ه)

الجواب: چرخه کا تناایک امر ذرایعهٔ کسب اور ریاضت و محنت ہے، اور احادیث میں اس کی فضیلت وارد ہے (۱) اور عورتوں کی اس میں پھھ تصیص نہیں ہے، لہذا مردوں کو چرخه کا تنابہ وجہ تشبه بالنساء ممنوع و مروہ نہ ہوگا جیسا کہ کپڑ ابننایا دیگر پیشہ اور تجارت کرنا کہ اس میں مرداور عورتیں سب برابر ہیں، یہ امر آخر ہے کہ چرخه اکثر عورتیں کا تاکرتی ہیں اور مردوں کو چونکہ دوسرے کام گھرسے باہر کے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو چرخه کا تنے کی مہلت نہیں ملتی، مگر اس سے ممانعت ثابت نہیں ہوتی۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### القاب مين غلوكرنا

سوال: (۱۷۲۴) لفظ فیض مآب، فیض گنجور،غریب پرور، آپ مالک ہیں سیاہ کریں یا سفید، لکھ سکتے ہیں یانہیں؟ کسی مجبوری میں خوشامدی ہوں یا حسب رواج ۔ (۳۲/۱۹۵۷–۱۳۳۳ھ) الجواب: حتی الوسع ایسے الفاظ سے بجیں جس میں محض خوشامد ہو بہ مجبوری درست ہے۔فقط

مشركه دائى سے كام لينا درست ہے

سوال: (۱۷۲۵) دائی اگر مسلمان نه ملے تو مشرکہ سے کام لے سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۹۵۷)

الجواب: لے سکتے ہیں۔فقط داللہ تعالی اعلم

بزرگوں کی مصیبت سے متأثر ہوکر آنسو بہانا

سوال: (۲۷) بزرگوں کی مصیبت سے متأثر ہوکرآ نسو بہانا کیسا ہے؟ (۳۲/۲۳۲۵–۱۳۳۳ه) الجواب: جائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

(۱)اسموضوع پرعلامه سيوطي كارساله ب: الأجر المجزل في المغزل اوراس كاترجمه ب: "چرخه كي فضيلت؛ از حضرت مولانامفتي محمد شفيع صاحب "اسكود يكسيس ١١

#### عنسل خانه میں پیشاب کرنا

سوال: (۱۷۲۷) غسل خانه میں پیشاب کرنا کیا ہے؟ (۱۲۲۳–۱۳۳۳ه)

الجواب: غسل خانه میں پیشاب کرناممنوع ہے۔ حدیث شریف میں ہے: عن عبدالله بن
معف ل رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلّی الله علیه وسلّم: لا یبولنّ أحد كم فی
مستحمّه، ثمّ یغتسل فیه، أو یتوضّا فیه، فإنّ عامّة الوسواس منه، رواه أبو داؤ دوالتّرمذي
والنسائي (۱) (مشكاة شریف) پی غسل خانه کو پیشاب وغیره سے صاف رکھنا چاہیے۔ فقط
سوال: (۱۷۸۵) جو سُل خانه براہ واور جگہزائد ہوتواس میں پیشاب کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: اس میں گنجائش ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

استنجاء سے فراغت کے بعدلوٹے کورا کھسے صاف کرنا

سوال: (۲۹) اگر کوئی شخص مثل ہنود کے استنجاء کر کے لوٹا کو را کھ سے مانج کر پانی سے دھوو ہے تو جائز ہے بانہ؟ (۱۹۲۷/۱۹۲۷ھ)

الجواب: جائز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، پس اس کوضروری نہ مجھیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

سركارى سرك كى أفتاده زمين اپنے مكان يامسجد ميں شامل كرنا

سوال: (۱۷۳۰) اگر کوئی شخص خلاف حدود و پیائش سرکاری کے، زمین افتادہ کو جو جانبین سرکار کے ہوتی ہے، اور عمارت بنائے سڑک کے ہوتی ہے، اپنے مکان یا مسجد ومدرسہ ومکانات وقفیہ میں داخل کرے، اور عمارت بنائے اس طور پر کہ سڑک میں کوئی تنگی نہ ہوتو جائز ہے یانہیں؟ اور اس عمارت کوکوئی منہدم کر اسکتا ہے یانہ؟ اس طور پر کہ سڑک میں کوئی تنگی نہ ہوتو جائز ہے یانہیں؟ اور اس عمارت کوکوئی منہدم کر اسکتا ہے یانہ؟ اس طور پر کہ سڑک میں کوئی تنگی نہ ہوتو جائز ہے یانہیں؟ اور اس عمارت کوکوئی منہدم کر اسکتا ہے یانہ؟

الجواب: شارعِ عام ياطريقِ عام مين تمام كزرنے والون كاحق ہوتاہے، سركار كى طرف

(١) مشكاة المصابيح، ص: ٣٣، كتاب الطّهارة - باب آداب الخلاء ، الفصل الثّاني .

سے اگراس میں سے بعض میں بہ قدر حاجت ِمرور فرش وغیرہ لگایا تو باقی حصہ میں سے عام لوگوں
کاحق منقطع نہیں ہوا، پس اگراس میں کسی قتم کا تصرف کرنے میں کسی کا نقصان نہیں ہے اور کوئی مانع
نہیں ہے تو درست ہے ورنہ نہیں، اور مساجد ومدارس وغیرہ کے لیے جو نفع عام کے لیے ہے، ایسا
تصرف کرنا بہ شرطیکہ کسی کو اس میں ضرر نہ ہودرست ہے، اور اس کو کوئی منہدم نہیں کراسکتا ۔
والتفصیل فی الدّر المحتار (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

### تھانہ دار کی اجازت سے شارعِ عام کی زمین مکان میں شامل کرنا

سوال: (۱۲۱۱) زید نے دومکان تعمیر کرائے، ان کے آگے شارعِ عام تھا، کچھ حصہ شارعِ عام سے اپنے مکانوں میں لے لیاجس سے راستہ والوں کو کچھ تکلیف نہ ہوئی، اہلِ محلّہ نے حاکم کے یہاں نائش کی، حاکم نے بعد ملاحظہ کے ایک مکان کو جائز رکھا، مگر دوسرے مکان میں جو حصہ شارعِ عام سے لیا تھا اس کے توڑنے کا حکم دیا، زید نے توڑوایا نہیں، کا غذات تحصیل میں آئے تو زید نے کو تو ال سے ل کریہ بات طے کی کہ ایک مرتبہ مکان کو توڑوہ، پھر چاہے دوسرے روز بنوالینا، ہم لکھ دیں گے کہ تعمیل ہوگئ، چنا نچہ ایسا ہی ہوا، اب وہ مکان پندرہ سال سے بنا ہوا ہے اور محلّہ والوں کو بھی زید نے راضی کرلیا تھا، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۳–۱۳۳۳ھ)

(۱) جعل شىء أي جعل الباني شيئًا من الطّريق مسجدًا لضيقه و لم يضر بالمارين جاز، لأنهما للمسلمين ..... تؤخذ أرض و دار و حانوت بجنب مسجد ضاق على النّاس بالقيمة كرهًا. وفي الشّامي: قوله (لضيقه ولم يضر بالمارين) أفاد أنّ الجواز مقيد بهذين الشّرطين (الدّر والرّد:٣٩/ ٣٢٩ - ٣٥١، كتاب الوقف، مطلب في جعل شيء من المسجد طريقًا)

قوله: (و إن جعل شيء من الطّريق مسجدًا صحّ كعكسه) يعنى إذا بنى قوم مسجدًا و احتاجوا إلى مكان ليتسع ، فأدخلوا شيئًا من الطّريق ليتسع المسجد و كان ذلك لا يضر بأصحاب الطّريق جاز ذلك ، وكذا إذا ضاق المسجد على النّاس و بجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرهًا لما روي عن الصّحابة رضي الله عنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضيدن بِكُرْهِ من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام (البحرالرائق شرح كنز الدّقائق: ۵/۲۲۸) كتاب الوقف ، آخر فصل في أحكام المساجد)

الجواب: شارع عام سب كاحق ہے صرف اہلِ محلّہ كی اجازت كافی نہيں ہے، اور تھانہ داركی اجازت كافی نہيں ہے، اور تھانہ داركی اجازت بہ خلاف تھم حكام بالامعترنہيں ہے، البتہ جب كه سى كومضرت نہيں اور جو مانع تھانہوں نے اجازت ديدى، اور آئندہ جوكوئى مانع ہواس سے بھى اجازت لے لى جائے تو گنجائش جواز ہے۔ فقط

# گم شدہ کرتے کے بدلے دھونی دوسرے شخص کا کرتا دے دیتو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۷۳۲) زید کا کرتادهونی نے غلطی سے کسی اور کو دے دیا اور کسی دوسر ہے خص کا کرتازید کو دے دیا اور کسی دوسر فیض کا کرتازید کو دے دیتا ہے تو اس کرتے کولینا اور استعال کرنا زید کو جائز ہے یا ناجائز؟ اگر چہ وہ کرتا قیمت میں کم وہیش ہو، اگرزیز ہیں لے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ (۳۳/۳۹۳–۱۳۳۴ھ) الجواب: شامی میں ایسی صورت کہ سے جس سے جواز معلوم ہوتا ہے(۱)

### عوام کی خوشدلی کے لیے ناجائز کام کرنا

سوال: (۱۷۳۳) کسی کے اصرار یا عوام کی خوش دلی کے واسطے فعل ناجائز کرنا شرعًا کیسا ہے؟ (۱۳۴۳/۲۵۷۱ھ)

الجواب: جائز نہيں ہے۔ قال عليه الصّلاة والسّلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (٢) فقط واللّٰد تعالى اعلم

(۱) قوله: (ولا يضمن إلخ) اعلم أنّ الهلاك إمّا بفعل الأجير أو لا، والأوّل إمّا بالتّعدّي أو لا، والثّاني والثّاني إمّا أن يّمكن الاحترازعنه أو لا، ففي الأوّل بقسميه يضمن اتّفاقًا، وفي ثاني الثّاني لا يضمن اتّفاقًا، وفي أوّله لا يضمن عندهما مطلقًا، وافتى العيضمن الله على نصف القيمة مطلقًا، وقيل: إن مصلحًا لا يضمن، وإن غير مصلح ضمن، وإنّ مستورًا فالصّلح اهرح. والمراد بالإطلاق في الموضعين المصلح وغيره. (الشّامي: ٩/٢٥ ـ ١ ـ ١ ـ ١ ـ والمراد بالإطلاق في الموضعين المشتركِ) (الشّامي: ٩/٢ ـ ـ ١ ـ ١ ـ ـ ـ ـ والمراد بالإطلاق في الموضعين المشتركِ) عن الحسن قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق (مصنّف ابن أبي شيبة: ٢ / ٥٢٩ م كتاب السّير، في إمام السّرية يأمرهم بالمعصية من قال: لاطاعة له)

#### غیرمسلموں کے ساتھ بھی احسان کرنا: باعث تواب ہے

سوال: (۱۷۳۴) غیر مذہب کے آ دمی پراحسان کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۴۰/۲۵۱۰ھ) الجواب: احسان کرنا ہرایک کے ساتھ اچھا ہے اگرچہ غیر مذہب کا ہو(ا) فقط واللہ تعالی اعلم

#### مہمان داری، بیار پرسی اور تعزیت:مسنون اور کارِ تواب ہے

سوال: (۱۷۳۵) ایک شخص مسلمان نمازی کواس کے پیر نے یہ کہددیا کہ مہمان داری کرنی جائز نہیں ہے؛ یہ شخصے ہے یانہیں؟ اوراسی طرح بیار پرسی اور تعزیت بھی جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۳۳۱ه)

الجواب: مہمان داری کارثواب ہے اور جب تک مہمان رہے اس کی مہمان داری کرنی چاہیے، اور تین دن کا حکم تو مہمان داری کا خود حدیث شریف میں موجود ہے (۲) اسی طرح بیار پرسی مسنون اور بہت ثواب کا کام ہے (۳) اور تعزیت میت کی بھی مسنون اور کارثواب ہے (۳) ان کو دُمْ فِنی الدِّیْنِ وَکَمْ مِنْ دِیَادِ کُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ (۱) لاَ یَنْ ہُو کُمْ مِنْ دِیَادِ کُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُوْسِطُوْا اِلَیْهِمْ اِنَّ اللّه یُحِبُ الْمُقْسِطِیْنَ. (سورة محنه ، آیت: ۸)

(٢) عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيّام، فما بعد ذلك فهوصدقة، ولا يحلّ له أن يَثُوى عنده حتّى يحرِّ جَه (صحيح البخاري: ٢/٢٠٩، كتاب الأدب باب إكرام الضّيف و خدمته إيّاه بنفسه)

(٣) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا البيّاب الأدب – باب عن سبع، أمرنا بعيادة المريض الحديث (صحيح البخاري: ١٩١٩/٢، كتاب الأدب – باب تشميت العاطس إذا حمدالله)

وعن أبي موسلى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أطعموا المجائع، وعودوا المريض، وفُكُّوا العَانى، رواه البخاري (مشكاة المصابيح، ص: ١٣٣، كتاب الجنائز – باب عيادة المريض وثواب المرض)

(٣) عن عبدالله رضي الله تعالى عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: من عزّى مصابًا فله مثل أجره (جامع التّرمذي: ١٠٥٥/١، أبواب الجنائز، باب ما جاء في أجر من عزّى مصابًا)

ترجمہ: رسول الله علی فی الله علی الله

امور کے ترک میں پیر کا حکم نہ ماننا جا ہیے، بلکہ جو پیراییا حکم کرے وہ لائق پیر بنانے کے نہیں ہے۔

# نل کاسرد پانی سردیوں میں اور گرم پانی گرمیوں میں گرانا اسراف نہیں

سوال: (۱۷۳۷) نلکا پانی کے واسطے جوز مین میں لگایا جاتا ہے تو اوپر کا سرد پانی سرد یوں میں اور اوپر کا گرم پانی گرمیوں میں بے فائدہ نکال کر پھینک دینے سے اسراف اور باز پرس تو نہ ہوگی ؟

۱۹۲۵–۱۳۳۴–۱۳۳۳(۵۹۴)

الجواب: تل کاسر دیانی سردیوں میں اورگرم پانی گرمیوں میں گرانا اسراف نہیں ہے کہ یہ ذریعہ ہے حصول مایخاج کا۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### اظہارِ مسرت کے لیے چراغال کرنااسراف ہے

سوال: (۱۷۳۷) اظهار مسرت اورخوشی کے لیے مساجد و مرکانات وغیرہ میں چراغاں کرنا کیسا ہے؟ اس کے متعلق کوئی جزئیہ پایا جاتا ہے یانہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، کوئی اس کواسراف بتا تا ہے، کوئی کہتا ہے: إنسما الأعمال بالنیات (بخاری: ۲/۱) جب نیت خیر ہے تو عمل بھی خیر ہے، محقق اورصاف تھم کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے: لا اسراف فی المخیر (۱) (۱۲۸۲/۲۸۱ه) المحیو المحیو (۱) (۱۳۳۱/۲۸۲ه) المحیو المحیو المحیو المورف فی المحیو (۱) (۱۳۳۱/۲۸۱ه) المحیو المورف فی المحیو (۱) کی المورف کے کہ لا اسراف فی المحیو (۱) کین اضاعت مال سے صریح ممانعت مدیث شریف میں وارد ہے (۲) اور ظاہر ہے کہ جراغاں میں اضاعت مال ہے، اس سے بہتر ہے کہ جو مال اس میں ضائع کیا جاوے وہ انگورہ فنڈیا موبلا فنڈ میں داخل کیا جاوے کہ ان غرباء کی امداد بھی ہواور تو اب بھی ہواور اظہارِ خوشی میں صدقات

(٢) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الله حرّم عليكم عقوق الأمّهات، و وأدَ البناتِ، ومَنعًا وهاتِ، وكرِه لكم قيل وقال ، وكثرة السُّوال، و عليكم عقوق الأمّهات، و وأدَ البناتِ، ومَنعًا وهاتِ، وكرِه لكم قيل وقال ، وكثرة السُّوال، و الشّاء السُّوال، و السّاعة المال..... باب ما يُنهى عن إضاعة المال .....)

<sup>(</sup>۱) روح المعانى: ا/ ۱+۱، سورهٔ بقره، آيت: ۳

كا ثبوت بھى ہے(١) فقط والله تعالى اعلم

سوال: (۱۷۳۸) بعض حضرات کہتے ہیں کہ سمرنا کی خوشی میں جو چراغاں کیا گیا یہ اسراف ہے؟ (۱۳۲۱/۲۲۳ھ)

الجواب: يصحح ب،ايسانه كرنا چاہيے، كيوں كه كسى خوشى ميں تجاوز عن الشرع درست نہيں ہے، اور چراغاں كوحفرات اكابر نے اسراف فرمايا ہے، اور اسراف نبى عنه ہے (۲) للمذاخوشى ميں وہ امور كرنے چاہئيں جو جائز ہوں، ممنوع نہ ہوں۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### لائيسنس والى بندوق ركهنا

سو ال: (۱۷۳۹) انگریزی عدالتوں سے بندوق کا لائیسنس (Licence) حاصل کرنا بہ حالت موجودہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۷۰۰ھ)

الجواب: بغرض حفاظت ِ جان و مال یا دیگر ضروریات اگر کوئی شخص بندوق رکھے لائیسنس کے کرتو شرعًا اس کی ممانعت نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## جن كاغذول براسائے حسنی يا اسائے انبياء كھے ہوئے ہيں ان كوجلانا

سوال: (۱۷۴۰) جن كاغذول يراسائ بارى تعالى يا نبياء يبهم السلام كام كصيهون، ان

(۱) عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عقّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة ! احلقي رأسه وتصدّقي بزِنةِ شَعره فضّة، فوزنته فكان وزنه درهمًا أوبعض درهم (جامع التّرمذي: ١/ ٢٧٨، أبواب الأضاحي، باب)

اس حدیث کی شرح میں حضرت مولانا مفتی سعیدا حمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم تحریفر ماتے ہیں:

''نومولود کے بالول کے ہم وزن جا ندی صدقہ کرنا مسنون ہاوراس کی حکمت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرۂ نے ججۃ اللہ البالغہ میں یتر خریفر مائی ہے کہ بچہ کا پیٹ سے باہر آنا ایسی نعمت ہے جس کا شکر بجالا نا ضروری ہے کیوں کہ بچہ جب تک پیٹ میں تھااس کی دید سے محرومی تھی اور جب پیدا (ظاہر) ہوگیا تو اس سے آنکھ ٹھنڈی ہوئی اور شکر بیالا یا جائے سے آنکھ ٹھنڈی ہوئی اور شکر بیالا یا جائے الیے بیالا یا جائے الیے ہائے کہ تھنڈ المعی :۳/ ۱۹۳۹ ،عنوان: ایک بکری کاعقیقہ ،حدیث نمبر: ۱۵۰۵)

(٢) وَلاَ تُبَدِّرْ تَبْدِيْرًا ، إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْآ إِخُوانَ الشَّيطِيْنِ . (سورة بني اسرائيل، آيت:٢١-٢٧)

كوآگ ميں جلانا كيسا ہے؟ (٨٩١/١٣٣٩هـ)

الجواب: ایسے کاغذوں کو محفوظ جگہ میں فن کرنا بہتر ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

جن کاغذات پراردو، انگریزی وغیر لکھی ہوئی ہےان کو بنڈلوں پر لپیٹنا

سوال:(۴۱)وہ کاغذات جن پراردویا انگریزی وغیرہ کھی ہوئی ہوتی ہے، بنڈلوں وغیرہ میں استعال کرناان کا درست ہے؟ (۱۱۱۱/۱۱۱۱)

الجواب: وہ کاغذات جن پراللہ کانام نہ ہوان کو بنڈلوں پر لپیٹنااوراس فتم کے دوسرے کاموں میں لانا درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### صابون پرحروف کاٹھیالگانا جائزہے یانہیں؟

سوال: (۱۷۴۲).....(الف)اس زمانے میں عام رواج ہوگیا ہے کہ صابون بغیرا پنے نام یا کارخانہ کے نام ٹکیوں پر ٹھپا کیے ہوئے فروخت نہیں ہوتا،خواہ وہ نام کسی زبان میں ہو، جب کہ صابون گھل کرنایاک نالیوں میں بہتا ہے،اورنایاک جسم اور کپڑوں میں استعال کیاجا تا ہے،الیی حالت میں صابون پرحروف کاٹھیالگانا جائز ہے یانہیں؟

(ب)خوشبوكانام بهى لكھتے ہیں۔

(ج) صابون کی قتم بھی لکھتے ہیں شرعًا اس بارے میں کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲/۹۱۲ھ) الجواب: (الف - ج) جب کہ علامات کے لیے ان حروف والفاظ کا لکھنا ضروری ہے، اوراس سے پر ہیز تجارصا بون کودشوار ہے، اوراس میں عموم بلوی ہے، اس لیے جائز ہے۔فقط

# وی پی پارسل ضائع ہونے کی ایک صورت اوراس کا حکم

سوال: (۱۷۴۳) شہر نگون کا ایک تازہ واقعہ یہ ہے کہ زید کی بلا اجازت بکرنے زید کے نام کا''وی، پی پارسل ڈاک'' اپنے پاس سے روپیہ دے کروصول کر لیا، پھر بکرنے وہ پارسل عمر کے ہاتھ سے زید کی جائے قیام لب سڑک بالا خانہ پر اس کی عدم موجودگی میں پہنچا دیا، جس کوزید کے فاص عزیز فالد نے رکھ لیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص نے آکر فالد سے بیکہا کہ زید بکر کے کمرہ کان میں بیٹھا ہے اور پارسل فدکور مانگا ہے، اس لیے بکر نے مجھ کو بھیجا ہے، فالد نے بیگان کیا کہ بیش خص بکر کا ملازم ہے، بکر نے زید سے کہا ہوگا کہ میں تمہارا پارسل چیٹرا کر تمہاری جائے قیام پرد سے آیا ہوں، اس لیے زید نے پارسل کی چیزیں بکر کو دکھانے کے لیے منگایا ہوگا، لیکن چونکہ فالد بکر کے نوکرکو نہ جانیا تھا اس لیے وہ خود پارسل کو لے کراس آنے والے شخص کے ہمراہ ہوگیا، جب سیڑھیوں سے نیچ اترا تو پارسل اس شخص کے ہاتھ میں دے کرخود اس کے ساتھ ہولیا، فلاصہ بید کہ وہ شخص پارسل لے کرلوگوں کے بچوم میں غائب ہوگیا، صورت فدکورہ بالا میں بکریا فالد پرضروری ہے کہ پارسل فدکورہ کی قیمت زیدکوادا کرے؟ دونوں میں سے کون قیمت ادا کرنے کا ذے دار ہے؟

الجواب: اس قیم کے امور کی چونکہ عادہ وعرفا باہم تجاریس خصوصًا جن میں تعلقات اس قیم کے معاملات کے معاملات کے موں اجازت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا پارسل نہ کور وصول کیا امین ہے، پھر زید کے خاص عزیز خالد کا اس کو لے کر رکھنا بھی عادہ اجازت پارسل نہ کور وصول کیا امین ہے، پھر خالد کا اس خص آنے والے کو دینا بکر کا ملازم سجھ کر جائز ہے، لہذا بکر پر یا خالد پر اس صورت میں ضان نہیں ہے، خالد پر قوضان اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اس خص آنے والے کو ملازم اور قاصد بکر کا سجھ کر پارسل دیا ہے، اور رسول کے دینے میں ضان نہیں ہے، اور بکر پر اس وجہ مطان ماور قاصد بکر کا سجھ کر پارسل دیا ہے، اور رسول کے دینے میں ضان نہیں ہے، اور بکر پر اس وجہ سے صنان نہیں ہے کہ وہ اس پارسل کو زید کے گھر بھیج چکا ہے، اور زید کے عزیز خاص خالد نے اس کو وقت ہے کہ عادہ تو فیع بکر کا اور خالد کا جا اجازت نے ہوا ہے، اور بکر بری ہوگیا، اور یہ جواب اس علی دفت ہے کہ عادہ تو فیع بکر کا اور خالد کا جا جا تا ہو، اور اگر ایسا نہ ہوتو پھر بکر ضام ن ہے عبارات ذیل سے جو مطالب او پر لکھے گئے ہیں واضح ہوتے ہیں: واشت واط السق مان علی عبارات ذیل سے جو مطالب او پر لکھے گئے ہیں واضح ہوتے ہیں: واشت واط السق مان علی الأمین سے سب ساطل بہ یفتی ۔۔۔۔۔۔ والمود ع حفظھا بنفسه و عیالہ الخ (۱) (درّ مختار) ولکن الأمیس نالموسل، ولا کذلك الوکیل (۲) (شامی) و لایہ صدن المود ع المود ع فیضمن الأوّل فقط إن ھلکت بعد الو کیل (۲) (شامی) و لایہ صدن المود ع المود ع فیضمن الأوّل فقط إن ھلکت بعد

<sup>(</sup>١) الدّرّالمختار مع الشّامي: ١/٣٩٦، كتاب الإيداع.

<sup>(</sup>٢) الشّامي: ٨/ ٣٩٧، كتاب الإيداع.

#### سليرچپل كااستعال جائز ہے

سوال: (۱۷۴۴) فی زمانه مردول کے واسطے سلیپر (۵) کا استعال جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۵۲۳هـ)

الجواب: سلیپر کے جواز میں کچھتر دداور شنہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### حجولا حجولنا كيسامي؟

سوال: (۱۷۴۵).....(الف) بعض لوگ ساون کے مہینے میں جھولا ڈالتے ہیں اور جھولتے ہیں، اور اشعار جن میں بعض مضمون حمد ونعت اور بعض مضمون عاشقانہ ہوتا ہے پڑھتے ہیں یفعل ان کا کیسا ہے؟
کیسا ہے؟ (ب) جھولا جھولنا فی نفسہ کیسا ہے؟

(ج) ساون کے سوادوسرے مہینوں میں جھولنا کیساہے؟

- (1) الدّرّالمختار مع ردّالمحتار: ١٨٥٨، كتاب الإيداع.
  - (٢) حاشية ابن عابدين: ٨٦/٨، كتاب الإيداع.
  - (m) الدّرّ المختار مع الردّ : ٨/١٠٨، كتاب الإيداع .
- (٣) الدّرّالمختارمع الردّ: ٨٦/٩، كتاب الإجارة باب ضمان الأجير مطلب في الحارس والحاناتي .
  - (۵) سلير: (Slipper): ملكي اور كلي جوتي جوعموما گريس بينتے بيں۔ (فيروز اللغات)

(د) خوردسال بچول کوجھلانا کیا ہے؟ (۱۳۲۲/۱۰۵۱ھ)

الجواب: (الف) الجھے اشعار ہوں تو مضا كقة نہيں ہے، اور ناجائز مضامين كے اشعار كاپڑھنا جائز نہيں ہے۔ وفظ واللہ تعالی اعلم جائز ہے۔ (د) درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

شارع عام پرجھولاجھولنا كيساہے؟

سوال: (۲۲ م) شارع عام پرجھولاجھولنا کیساہے؟ (۱۳۲۸–۱۳۲۵ھ) الجواب: اگرکوئی مفسدہ یاعام عبور ومرور میں باعث مزاحمت نہ ہوتو مباح ہے۔ فقط

کیامسلمان مستری مندرکا کنوال بناسکتاہے؟

سوال: (۱۷۴۷) کیا ہندوؤں کے مندر کا کنواں اگر مسلمان مستری بنائے تو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۳/۲۷۰۷ھ)

الجواب: ہندوؤں کےمندر کا کنواں اگر مسلمان مستری بنائے تو جائز ہے۔ فقط واللہ اعلم

مندرمیں امداددیناحرام ہے

سوال: (۱۷۴۸) اگرکوئی شخص ہندوؤں کے مندر میں کوئی چیز دیو ہے تو کیسا ہے؟ (۱۲۳۷-۴۶/۳۴۲هـ)

الجواب: وهمخص گذگار ہے اور وہاں دینا ناجائز اور حرام ہے، اگر پچھددینا ہوتو مساجدیا مدارسِ اسلامی میں یا فقرائے مسلمین کودیوے۔فقط واللہ تعالی اعلم

جو کا فراینے دیوتاؤں کی پوجاکے لیے بکرا

خریدتا ہے اس کے ہاتھ بکرا فروخت کرنا

سوال: (۱۷۴۹) ایک مشرک یا کافر مسلمان سے بکری یا بکراا پنے دیوتا وں کی پوجا کے لیے خریدتا ہے، وہ خرید کرکلہاڑی یا کسی تیز چیز سے اس کو ہلاک کرتا ہے، ایسے خص کے ہاتھ بکرا، بکری

فروخت كرنا جائز بے يانبيں؟ (٣٣٥-٣٣١ه)

الجواب: بكرى يا بكرافر وخت كرنااس كے ہاتھ درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

ا بنی زمین کا ایک ٹکڑا جومسجد سے قریب ہے مندر بنانے کے لیے دینا

سوال: (۱۷۵۰) ایک شخص مسلمان نے دیدہ ودانستہ عمراً اپنی زمین کا ایک مکڑا جو کہ مسجد کے قریب ہے ہندوؤں کو مندر بنانے کے لیے دے دیا، ایساشخص معین بت پرستی و مددگارتو ہینِ شعائر اسلام ہوگا یا نہیں؟ اورالیشخص کا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۵–۱۳۲۵ھ)

الجواب: بيرتو ظاہر ہے كہ قطعة أر بين كوكسى غير سلم كے ہاتھ فروخت كردية بيل توكول معصيت نہيں ہے، يعنى مجرد رقع بيل كوئى گناه نہيں، اس كے بعد مشترى كواختيار ہے كہا بئى ملكيت بيل محصيت نہيں ہے، يعنى مجرد رقع بيل كوئى گناه بائع كى گردن پر نہيں، پس صورت مسئولہ بيل شخص فدكور بن طرح چا ہے تھے كھے ذبين بيل صورت مسئولہ بيل شخص فدكور في الريغير نيت اعانت على الكفركسى ہندوكے ہاتھ كھے ذبين فروخت كردى ہے تواس بيل كوئى مندر وغيره بنائے تواس كا گناه اس كى گردن پر نہ ہوگا، كول كہ مجرد مضا نقة نہيں، اب اگر وہال كوئى مندر وغيره بنائے تواس كا گناه اس كى گردن پر نہ ہوگا، كول كہ مجرد معاملہ بيلى كوئى معصيت نہيں، اور اگر اسى نيت واراده سے بينتے ہوئى ہے تو يقيناً معصيت سے خالى معلملہ بيلى، اور ايك درجه بيلى بيش محمل جا جا گا، پس اگر ايسا ہى ہے تو تاوقتيكہ بيشخص تو بيتاً مسلمانوں كوچا ہے كہ اس كى ہوتى كا ماماد سے محرز در ہيں۔ قال في المهداية: ومن آجر بيتاً لئة خذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة إلى فلا باس به وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشىء من ذلك، ...... وله أنّ الإجارة تَرِ دُ على منفعة البيت الى ولامعصية فيه إلى (۱) وفي الشّامي: والدّ ليل عليه أنّه لو آجره للسّكنى جاز و هو لابلًا من عبادته فيه اله (۱) فقط واللّد تعالى الله عليه أنّه لو آجره للسّكنى جاز و هو لابلًا من عبادته فيه اله (۱) فقط واللّد تعالى الم

### مٹی میں گوبر ملا کر لیبیا درست ہے

سوال: (ا۵۵) گوبر میں زیادہ مٹی ڈال کر لیپنا جائز ہے یانہیں؟ اور سو کھنے سے پاک

<sup>(</sup>١) الهداية: ٣/٢/٣، كتاب الكراهية - فصل في البيع.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين: ٩/٨/٩، كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع.

موجاتاب یانهیں؟ (۱۳۲/۲۸۰۴ه)

الجواب: مٹی میں گوبر ملا کر لیپنا درست ہے(۱) کیکن وہ پاکنہیں ہوتا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### مامول كوابااورمماني كوامال كهنا

سوال: (۱۷۵۲) ایک بچینتم کواس کے ماموں نے پرورش کیا ہے، اپنے ماموں ممانی کووہ ابااور امال کہتا ہے، اپنے ماموں ممانی کووہ ابااور امال کہتا ہے، اس میں کوئی شرعًا حرج تو نہیں؟ (۳۲/۱۳۷۹ ھ) الجواب: اس میں شرعًا کچھ ترج اور گناہ نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# متبنی بناناجائزہے یانہیں؟

سوال: (۱۷۵۳) مسلمانوں میں متبنی بنانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۷۵۳ه)

الجواب: بیجا ہلیت کی رسم تھی کہ جس کو متبنی بنالیا جاتا تھا وہ وارث اس کا مثل بیٹوں کے ہوتا تھا، شریعت اسلام نے اس کو مٹادیا، چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَ مَا جَعَلَ اَدْعِیآ ءَ کُمْ اَبْنَآ ءَ کُمْ اَبْنَاءَ کُمْ اَبْنَآ ءَ کُمْ اِبْنَآ ہُمْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

### مردار بكرى كا چمراايخ مصرف ميس لانا

سوال: (۱۷۵۳) اگر بکری مرجائے تو مالک اس کا چڑاا تارکراپنے مصرف میں لاسکتا ہے یا نہیں؟ (۱۲۵/۳۷۷ه)

#### الجواب: دباغت كرككام مين لاسكتاب فقط والله تعالى اعلم

(۱) في الفتاوى الهندية: يكره أن يطين المسجد بطين قد بلّ بماء نجس، بخلاف السّرقين إذا جعل فيه الطّين، لأنّ في ذلك ضرورة وهو تحصيل غرض لا يحصل إلّا به (الشّامي: ٢/١/٢ كتاب الصّلاة، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد)

## ٹوتھ برش میں خزرے بال ہونے کا شبہ ہوتو کیا تھم ہے

سوال: (۱۷۵۵) دانت صاف کرنے کے برش میں بیشبہ ہے کہ اس میں خزر کے بال ہیں، اس کا استعال کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۲۳۳ھ)

الجواب: شبه فد کوره کی وجہ سے اس برش کا استعال حرام نہیں ہے۔ لأن الیقین لایے ول بالشّك (۱) البتة موضع شبه بین احتیاط کرنا بہتر ہے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

ٹوتھ برش میں خزیر کے علاوہ کسی جانور کے بال ہوں تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۷۵۲) دانت صاف کرنے کا برش جس میں بال کسی جانور کے لگے ہوئے ہوتے ہیں،استعال اس کا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۱۷۳۸ھ)

الجواب: اگراس میں بیشبہ نہ ہو کہ بیخزیر کے بال ہیں تواستعال درست ہے، اورا گر خیال بیہ ہے کہ اس میں خزیر کے بال ہیں تواستعال اس کا نہ چاہیے۔فقط واللہ تعالی اعلم

مسلم دکان داروں سےخرید وفر وخت میں تواب ہے یانہیں؟ سوال:(۱۷۵۷)مسلمان دکان داروں سےخرید وفر وخت میں تواب ہے یانہیں؟ ساست-۳۳/۹۲۱)

الجواب: حدیث شریف میں ہے: إنّها الأعمال بالنّیات الحدیث (بخاری شریف: ۲/۱) اگر نیت انچھی ہے اور معاملہ بھی اس مسلمان کا انچھا ہے تو بے شک ثواب ہوگا۔ فقط واللّہ تعالی اعلم

مسلمان دکان دارول سے سامان خرید نا بہتر ہے سوال: (۱۷۵۸)مسلمانوں نے تمام اشیاء کی تجارت کرنی شروع کی مثلاً نمک، تیل، مچھلی،

(ا) ردّالمحتار: ١/ ٢٨٦/ كتاب الطّهارة - باب الأنجاس - مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء .

مٹھائی کپڑاوغیرہ وغیرہ تا کہ ہندوؤں کی دکان پرجانے کی ضرورت نہ ہو؛ تومسلمانوں کواپنے بھائیوں سے خریدنا اولی ہوگایا نہیں؟ اور تجارت اشیائے فدکورہ کی جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ بیشبہ ڈالتے ہیں کہ اس قتم کی حقیر چیزوں کی تجارت کرنا رذالت اور ذلت کی بات ہے جو کہ برادری اور کفوسے نکالنے والی چیز ہے؛ یہ جے ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵ھ)

الجواب: بے شک اشیائے مذکورہ اپنے بھائیوں سے خریدنا بہتر ہے، اور تجارت اشیائے مذکورہ کی تجارت کا کام سمجھنا غلط ہے اور نہ بیہ تجارت کی درست ہے، اشیائے مذکورہ کی تجارت کو حقیر اور رذالت کا کام سمجھنا غلط ہے اور نہ بیہ تجارت کسی کو کفاءت سے نکالتی ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# حرام آمدنی سے بنائے ہوئے مکانات اورزیور رہن رکھ کررویہ قرض لینااوراس سے تجارت کرنا

سوال: (۱۷۵۹) زید کا آبائی پیشہ ہے فروش ہے، زید بھی اب تک یہی پیشہ کرتا ہے، مگراب زید کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ اس حرام پیشہ کوچھوڑ کرکوئی اور پیشہ کروں، زید کے پاس کوئی سرمایہ نہیں صرف دومکان ہیں جو مے فروش کے منافع سے بنائے گئے ہیں، زید چاہتا ہے کہ ان مکانات کور بن رکھ کر بلا سودی روپیہ لے کر تجارت کرے، توبیہ جائز ہے یا نہیں؟ اور نفع حلال ہوگا یا نہیں؟ اور زید کے پاس کچھ زیور بھی ہے جو مے فروش کے نفع سے بنایا گیا ہے اس کوفروخت کر کے بار بن رکھ کر زید تجارت کر سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۵۰۰/۱۵۰۰ھ)

الجواب: ان مکانات کور بهن رکھ کر قرض روپیہ لے کر زید تجارت کرسکتا ہے اور وہ تجارت شرعًا درست ہے اور جومنا فع اس سے حاصل ہوں گے وہ حلال ہیں، اور یہی تھم زیور مذکور کور بهن رکھ کر قرض لے کر تجارت کرنے کا ہے وہ تجارت اور نفع بھی حلال ہے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) قال في ردّالمحتار: قوله: (اكتسب حرامًا إلخ) توضيح المسئلة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالاً من حرام، ثمّ اشترى فهذا على خمسة أوجه: أمّا إن دفع تلك الدّراهم إلى البائع أوّلاً ثمّ اشترى منه بها، أو اشترى قبل الدّفع بها و دفعها، أو اشترى مطلقًا ودفع تلك الدّراهم، أو اشترى بدراهم آخر =

## گورنمنٹ سے ایک روپیہ فی سیٹرہ کمیشن لینا سود ہے

سوال: (۱۷۲۰) گورنمنٹ زید کوایک روپیہ سیٹرہ کمیشن پرایک چک(۱) دیتی ہے، اور جس وقت چک دیتی ہے اسی وقت کمیشن ایک روپیہ سیٹرہ وضع کر کے باقی روپیہ وصول کر لیتی ہے، یہ کمیشن لینا جائز ہے یانہیں؟ (۲۲/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: زیدکویه کمیش لینا به قاعدهٔ شرعیه درست نہیں ہے، کیونکہ زیدکواس چک کا پورارو پیہ وصول ہوگا، تو پیمیشن سود میں داخل ہے۔فقط والله تعالی اعلم

# جو تجارتی ممینی سالانه ۲۰ فیصد منافعه دیتی ہونا

سوال: (۱۷ ۱۱) ایک تجارتی کمپنی ۲۰ فیصدی منافعه سالانه دیتی ہے، گراس کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی کو سورو پید شار کر اگر کسی کو سورو پید شار کر کے بچانوے دیدے کمپنی اس کو سورو پید شار کر کے بچائے بچانوے کے سوکی رسید دے دیتی ہے، شرعًا بیر معاملہ جائز ہے یانہیں؟

( mrs-rr/1+1A)

الجواب: شرعًا معامله مذكوره جائز نہيں ہے(٢) فقط والله تعالی اعلم

# جوعورتیں بے بردہ تجارت کرتی ہیں اُن کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۲ کا) بر ہامیں عورتیں بے بردہ رہتی ہیں اور دنیا کے تمام کاروبار عورتوں کے ہاتھ

= ودفع تلك الدّراهم ....... وقال الكرخي: في الوجه الأوّل والشّانى لايطيب، وفي النّلاث الأخيرة يطيب وقال أبوبكر: لا يطيب في الكلّ، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعًا للحرج عن النّاس (الشّامي: ١/٣٥٩ كتاب البيوع مطلبّ: إذا اكتسب حرامًا ثمّ اشترى على خمسة أوجه)

(۱) چک: (Cheque) نقذی ملنے کا پرچہ جو کسی بینک وغیرہ کے نام ککھاجائے۔ (فیروز اللغات) (۲) عدم جواز کی وجہ بیہ ہے کہ شرکت میں منافع کی تعیین درست نہیں، پس خواہ نفع کم وہیش ہو، منافع ۲۰٪ طے کرنا درست نہیں۔۲اسعیداحمہ یالن پوری میں ہیں، تو جوعورتیں بے پردہ رہ کر تجارت کرتی ہیں، یا مزدوری کرتی ہیں، ان کی کمائی حلال ہے یاحرام؟ (۱۳۳۵/۹۴۵)

الجواب: جوتجارت ومزدوري وغيرهان كي خلاف شرع نهيس ہاس كي آمدني حلال ہے۔

#### آزادعورتوں کی خرید وفروخت باطل ہے

سوال: (۱۷۹۳) سناجا تا ہے کہ باندیاں وہ حلال ہیں کہ جو باد ثاہِ اسلام کفار سے غنیمت میں حاصل کرے، اور مجاہدین پر تقسیم کردے، توجس کے حصہ میں وہ باندی آوے یا کوئی ان سے خرید بے تواس باندی سے صحبت بلا نکاح جائز ہے، اور سناجا تا ہے کہ عرب میں بازار کنیزگان کا لگتا ہے، اور وہ عورات کو چرا کرلا کر یاا پنی دختر ان اور ہمشیرگان کو ضرور ثالا کر بازار میں فروخت کرتے ہیں، توجو محص ان عور تو ل کوخرید بے وہ بلا نکاح مباشرت کرسکتا ہے یا نہیں؟ (۱۸۰۰–۱۳۳۳ه)

الحواب: باندیاں شرعی جن سے مالک کو بلا نکاح مباشرت درست ہے وہ ی ہیں جوسوال میں اولاً مذکور ہیں، باقی وہ عور تیں جن کو چرا کر کوئی شخص فروخت کردے یا اپنی بہن بیٹیوں کو فروخت کردے یا اپنی بہن بیٹیوں کو فروخت کردے یا اپنی بہن وفروخت کردے یا اپنی بہن وہ بیٹیوں کو فروخت کردے یا اپنی بہن وہ کوئی اولیہ کو کوئی سے مالک کو بلائی کردے بال کی خرید وفروخت ناجائز اور باطل ہے اور وہ باندیاں نہیں ہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## خریدار کی نشاند ہی پر دوآنه فی روپیه کمیشن لینا

سوال: (۱۷۹۴) زید کے یہاں کسی مال کاخریدار شہرے آکر تفہرا، زیدنے عمر سے کہا کہ ہمارے یہاں خریدار آکر تفہراء زید نے عمر سے کہا کہ ہمارے یہاں خریدار آکر تفہرا ہے، تم اپنا مال لاکراس کے ہاتھ پیچو، مگر دوآندرو پید جھے دینا، یہ لینا زید کوجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۲۲۲۷ھ)

الجواب: فقهاء نے دلالی کوتو جائز لکھاہے(۱) مگر وہ صورت دوسری ہوتی ہے، بیصورت به ظاہر دلالی کی نہیں ہے، لہٰذا بینا جائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

تنجارت سے منع کرنے کے باوجود ملازم کا تنجارت کرنا سوال:(۱۷۲۵)زیدسی بے دین کے یہاں ملازم ہے، گراس کا حکم ہے کہ جو شخص ہمارے

(۱) د کیھئے فاوی دارالعب اور دبوبب ۱۳۰۱/ ۲۲۰ – ۴۲۱، خرید و فروخت کابیان ، سوال نمبر: ( ۲۰۰۷)

یہاں ملازمت کرے، وہ کوئی تجارت وغیرہ نہیں کرسکتا، تا کہ ہمارا کام اچھی طرح سے بجالاوے، زیدا پنے مالک سے پوشیدہ ایک مخضر تجارت ایسی کرتا ہے جس سے اس کے کام میں کوئی خلل نہیں آتا، آیا جونفع زیدکواس تجارت میں ہوتا ہے وہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۱/۲۸۷ھ)

الجواب: زیدکوده تجارت کرنا حلال ہےاورنفع جوحاصل ہووہ حلال ہے۔فقط والله تعالیٰ اعلم

# سودخوار، شراب فروش، چور، جواری وغیره

# سے انعام لینااور تجارتی لین دین رکھنا

سوال: (۲۲ کا).....(الف) سودخوار، شراب فروش، چور، جواری، غاصب وغیرہم سے جو پیسہ بہطورانعام ملے وہ لینا جائز ہے یانہیں؟

(ب) مذكوره اشخاص سے لين دين تجارتي جائز ہے يائميں؟ (١١١٧/١١٢٥)

الجواب: (الف) جب کہ بیمعلوم ہو کہ بیرو پیٹھی ناجائز طرق سے کسب کیا گیا ہے تو جائز ہیں۔

(ب) جائز نہیں ہے، ایسے لوگوں سے اس طرح کے معاملات رکھنا اعانت علی الاثم ہے، جس کی ممانعت منصوص ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### لوگوں کوووٹ دینے پرمجبور کرنا اوراُن سے حلف لینا

سوال: (۱۲۷۷) اہل محلّہ کوووٹ دینے پرمجبور کرنا اوران سے حلف لینا کیا تھم رکھتا ہے؟ (۱۳۳۷–۲۹/۳۴۵۷)

الجواب: اہل محلّہ کو دوٹ دینے پر مجبور کرنا اوران سے حلف لینا درست نہیں ہے، بلکہ ہرایک شخص رائے دہندہ رائے دیے، اور جس کو قابل شخص رائے دہندہ رائے دیے، اور جس کو قابل سمجھے اس کورائے دیے، کی متم کھالی ہے تو اس کا خلاف کرنے میں کفارہ تنم کالازم ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### نااہل امیدوار سے ووٹ دینے کا وعدہ کر کے لائق امیدوار کو ووٹ دینا

سوال: (۱۷۲۸) ووٹروں نے جان کر یا لاعلمی کی حالت میں اگر کسی نااہل امیدوار کو کونسل کے ووٹ دینے کا وعدہ کرلیا، اس کے بعد ووٹر کو معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ قابلِ اعتماد اور لائق امیدوار ہو ووٹ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر دے دیا تو خلاف وعدہ کی وعید کا مستحق ہوگا؟ یا انتخاب اہل کی وجہ سے جزائے خیر کا مستحق ہوگا؟

(2271/1726)

الجواب: جو شخص انتخاب كے منصب كے ليے مناسب تر ہے اس كے تق ميں رائے دينى حالي ہے اس كے تق ميں رائے دينى حالي ميں عالم سے اگر وعدہ ہو چكا ہے تو اس كے خلاف بركوئى معصيت نہيں، جب كه اس ميں مصالح اسلاميه پيش نظر ہوں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### ووٹ کس کوریا جائے؟

سوال: (۱۷۲۹) گورنمنٹ کی طرف سے جوظلم رعیت پر ہور ہاہے وہ ظاہر ہے، گورنمنٹ نے ایک کونسل کمیٹی ایجاد کی ہے، اس میں ہندو، مسلمان شریک ہوکرا پنے اپنے حقوق طلب کریں، جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں وہ اکثر گورنمنٹ کے خیرخواہ ہوتے ہیں، خلاصۂ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان اپنے ووٹ ان لوگوں کو دیں جو گورنمنٹ کے خیرخواہ ہیں؟ یاان لوگوں کو دیں جو قوم کے خیر خواہ ہیں؟ یاان لوگوں کو دیں جو قوم کے خیر خواہ ہیں؟ یا ان لوگوں کو دیں جو گورنمنٹ کے خیرخواہ ہیں؟ یاان لوگوں کو دیں جو قوم کے خیر خواہ ہیں؟ یا ان لوگوں کو دیں جو گورنمنٹ کے خیر خواہ ہیں؟ یا ان لوگوں کو دیں جو گورنمنٹ کے خیر خواہ ہیں؟ (۱۳۲۵/۳۲۳)

الجواب: مسلمانوں کے لیے بالعموم بی کم شری ہے کہ معصیت اورظم میں کسی کی اعانت نہ کریں، اور نیک کا ما اور پر ہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدوکریں، جیسا کہ آیت: ﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِيرِّ وَالتَّقُولِي وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (سورهٔ ما کده، آیت: ۲) سے مستفاد ہوتا ہے، البیرِّ وَالتَّقُولِي وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (الورهُ ما کده، آیت: ۲) سے مستفاد ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں ہے: حیوالناس من ینفع الناس (۱) پس جس شخص کے ممبر ہونے میں قومی و

خير النّاس من ينفع النّاس: لم أر من ذكر أنّه حديث أو لا فلير اجع، لكن معناه صحيح

<sup>(</sup>١) قال الشّيخ العجلوني رحمة الله عليه في كشف الخفاء:

اسلامی نفع ہواس کوووٹ دینا چاہیے،اور جواس کےخلاف ہواس کو نہ دینا چاہیے، ہرایک موقع پراس کالحاظ رکھا جاوے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## کیاووٹ دینااوراس میں کوشش کرنا فرض ہے؟

سوال: (+22) گورخمنٹ کی کونسلوں اور میونسپلٹی کی ممبری میں ووٹ دینا یا ووٹ دلانے میں کوشش کرنا شرعًا فرض ہے یا نہیں؟ اور جوشخص عالم دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بیداعلان کرے کہ ووٹ دینا کونسل اور ممبری میں فرض ہے، بیٹج ہے یا نہیں؟ اور اس کے لیے کیا تھم ہے؟ اگر اس کے والدین ووٹ دینے اور کوشش کرنے سے منع کریں تو اس پراطاعت والدین کی فرض ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۵/۹۵۲ه)

الجواب: ندکوره کونسلول کی ممبری میں ووٹ دینا اور ووٹ دلانے میں کوشش کرنا شرعًا نہ فرض ہے اور نہ واجب، بلکہ بسااوقات متصف بہرمت وکراہت ہوتی ہے، پس بیاعلان اس شخص مدی علم کا کرد گورنمنٹی کونسلول وغیرہ میں ووٹ دینا فرض ہے "صحیح نہیں ہے، بلکہ صرت کے غلط ہے، اور جب کہ والدین اس سے منع کریں تواطاعت والدین اس کے ذعضر وری ہے، اور ووٹ دینا اور اس میں کوشش کرنا ممنوع وقتیج ہے، جبیا کہ آیات (۱) واحادیث کثیرہ سے فرضیت پر والدین واطاعت والدین ثابت ہوتی ہے، دالدین واطاعت والدین ثابت ہوتی ہے، حدیث شریف میں ہے: لا یدخل البحنة عاق الحدیث (۲) یعنی مال والدین ثابت ہوتی ہے، حدیث الخلق عیال الله و أحبهم إلی الله أنفعهم لعیاله وافسے، ویشھد لذلك كحدیث الخلق عیال الله و أحبهم إلی الله أنفعهم لعیاله فافسے، ویشھد له ما دواہ القضاعی عن جاد د ضی الله عنه كما فی الحامع الصغیر بلفظ:

= وفي أحاديث ما يشهد لذلك كحديث الخلق عيال الله و أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله فافهم، و يشهد له ما رواه القضاعي عن جابر رضي الله عنه كما في الجامع الصغير بلفظ: خير النّاس أنفعهم للنّاس انتهى (كشف الخفاء و مزيل الإلباس: ١/١٢٥/١، رقم الحديث: ١٢٥٨، المطبوعة: مؤسسة الرّسالة ، بيروت)

(۱) ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْ آ اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ......... فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ أُفِّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ (سورة بن اسرائيل، آيت: ٢٢-٢٣) وقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيْمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ (سورة بن اسرائيل، آيت: ٢٢-٢٣) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يدخل الحجنّة منان ولاعاق الحديث (مشكاة المصابيح، ص: ٣٢٠، كتاب الآداب، باب البرّ والصّلة، الفصل النّاني)

باپ کی نافر مانی کرنے والا جنت میں نہ جاوے گا، اور دوسری صدیث جے میں ہے: من أصبح مطبعًا للّہ فی والدیه، أصبح له بابان مفتوحان من الجنّة وإن کان واحدًا فواحدًا و من أصبح عاصیًا للّه فی والدیه، أصبح له بابان مفتوحان من النّار، إن کان واحدًا فواحدًا، قال رحل: وإن ظلماه ، قال: وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه (۱) (مشكاة) حاصل بيہ كہ جو کئى والدین کے بارے میں اللّٰد کی اطاعت کرے اس کے ليے دووروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، اورا گروالدین میں سے ایک کی اطاعت کرے اس کے ليے دووروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، اورا گروالدین میں سے ایک کی اطاعت کرے تو ایک دروازہ جنت کا کھل جاتا ہے، اور جوکوئی اللّٰد کی نافر مانی کرے والدین کے بارے میں اس کے ليے دودروازے دوزخ کے کھل جاتے ہیں، اورا گران میں سے ایک کی نافر مانی کرے تو ایک دروازے دوزخ کا کھل جاتا ہے، الغرض اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ کونسلوں ومیونسپلٹیوں کی ممبری کے ووٹ دینے اور دوٹ دلانے میں حالدین کی اطاعت مقدم ہے، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اس بارے میں والدین کی اطاعت خدے دانے دلانے میں والدین کی اطاعت خدے دلانے میں والدین کی اطاعت خدے دلانے میں والدین کی اطاعت مقدم ہے، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اس بارے میں والدین کی اطاعت خدے دلے دلانے میں کوشش کرے۔ فقط واللّٰد تعالی اعلم

### محصول سے بیخے کے لیے اپناسامان دوسرے مسافر کودے دینا

سوال: (۱۷۱) بعض لوگ ہیرتے ہیں کہ بہ وجہ محصول ریل کے اپنا مال دوسرے مسافروں کو دے دیتے ہیں، تا کہ وزن میں کمی رہے، اور محصول بالکل نہ لگے یا پچھ کم لگے یہ کیسا ہے؟
(۱۳۳۵/۴۳)

الجواب: اگر دوسرے مسافروں سے کہد دے کہ میرے پاس وزن زیادہ ہے، اور تہمارے پاس کم ہے، تم اس زائد وزن کو اپنے حصہ میں لگالو، اور مجھ پرییا حسان کرو مجھ کو محصول نہ دینا پڑے، تو اس میں کچھ حرج معلوم نہیں ہوتا ہے، جبیبا کہ اپنا کچھ بوجھ کسی دوسرے حاضر کو کہ جو ساتھ مسافر ہے دے دے کہ بیاسباب تو اپنے اسباب کے وزن میں محسوب کرلے۔فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أصبح مطيعًا لِلهِ في والديه الحديث (مشكاة المصابيح، ص: ٢٢١، كتاب الآداب، باب البرّ والصّلة، الفصل الثّالث)

#### بےریش الرکوں کوخلوت میں خدمت کے لیے رکھنا

سوال: (۱۷۲۱) ایک شخص بے ریش کڑے خلوت میں خدمت کے لیے رکھتا ہے، تمام رات اس کے پاس رہتے ہیں، بیجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۲۲۹۵) الجواب: اس میں احتیاط مناسب ہے کیونکہ موضع تہمت سے بیجنے کا حکم ہے(۱) فقط واللہ اعلم

#### بغرض حفاظت بینک میں مدرسه کا روپیدر کھنا

سوال: (۱۷۵۳) ایک شخص نے مدرسہ قائم کیا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مدرسہ مدت تک جاری رہے، اور اس کے لیے کچھر قم رکھی جائے، گر ایسا کوئی شخص معتبر نہیں ملتا کہ اس کے پاس چھوڑ دیئے میں اطمینان ہو، جا کداد وغیرہ فرید کر وقف کرنے میں خوف ضائع ہونے کا ہے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ کچھر و پے گور خمنٹ کے بینک میں بلاسود کے جمع رکھے جاویں اور حسب ضرورت مدرسہ میں اس روپے سے لے کر فرج کیا جاوے، کیا شرعا یہ فعل جا کڑ ہے یا نہیں؟ مولا نا اشرف علی صاحب 'صفائی معاملات' میں تحریفر ماتے ہیں کہ جا کر نہیں اگر چہسود نہ لیا جاوے، اس لیے کہ اعانت سود پر ہوئی، اگر یہ بات سے جو استے ہوئے کار فیر کے لیے پھٹر ابی اگر لازم آئے تو جا کر ہوسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب: بيامر حيح بينك مين روپير ركه نااگر چه بلا أخذ سود موجائز نہيں ہے (۲) كونكه اس ميں اعانت على المبرّ و التَّقُولى وَلاَ اللهُ تَعَالىٰ: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (سورهُ ما كده، آيت: ۲) فقط والله تعالى اعلم

#### نکاح پڑھنااور بکری ذیج کرناکس کاحق ہے؟

سوال: (۱۷۷۴) قاضی صاحب کہتے ہیں کہ نکاح پڑھنا اور بکری ذیح کرنا ہماراحق ہے، دوسرااس کام کونہیں کرسکتا، کیا تھم ہے؟ (۳۲/۲۱۰۸هـ)

الجواب: قاضی صاحب کو پھھ تن بکری ذرج کرنے میں اور نکاح پڑھانے میں نہیں ہے، قوم کواختیار ہے کہ وہ جس سے چاہیں ذرج کراویں، اور جس سے چاہیں نکاح پڑھوا کیں۔فقط

## نکاح ثانی کرنے پرمسجدوں کے لیےمقررہ رقم لینا

سوال: (۱۷۵۵) ہماری قوم بساطیان میں ہمیشہ سے شادی اور نکاح ٹانی میں بہطور خیرات واسطے صرفہ تین مسجدوں کے روپیہ بائدھ رکھے ہیں، جوسب بھائی رضامندی سے دیتے ہیں، یہ لینا جائز ہے یانہیں؟ امسال برادری والوں نے نکاح ٹانی کی بابت ایک ہوہ لا وارث عورت کے نکاح ٹانی کے وقت ہمیشہ کے واسطے یہ رسم مقرر کی کہ ہوہ عورت سے نکاح کرنے والا پچپیں روپیہ تین مسجدوں کا اور بیس روپیہ برادری کودے گا آیا یہ پچپیں روپیہ مقرر کرنا اور لینا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: جو کھ رضامندی سے دے دیں وہ درست ہے، اور جوزبردتی اورناخوثی سے لیا جائے اور جرزبردتی اورناخوثی سے لیا جائے اور جر اوصول کیا جائے وہ درست نہیں ہے۔ قال علیه الصّلاة و السّلام: ألا لا يحلّ مال امر عسلم إلّا بطیب نفس منه الحدیث (۱) فقط واللّه تعالی اعلم

## ایک شریک کے حصہ کا کرایہ دوسرے شرکاء وصول کرتے رہے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۷۷۷) جائداد مشتر که کی آمدنی کرایه ایک بھائی کی عدم موجود گی میں شرکاء وصول کرتے رہے، بیا پنا حصہ کس طرح وصول کرے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۲۲۷ھ)

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح، ص: ٢٥٥، كتاب البيوع - باب الغصب والعارية ، الفصل الثّاني .

الجواب: اس کے حصہ کا روپیدان کے ذمے واجب الا داء ہے، اگر نہ دیں گے عند اللہ عاصی وفاسق وظالم ہوں گے، مگر جب کہ وہ معاف کردے اس وقت گنہ گار نہ ہوں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### مفقودالخبركا قرضه كسطرح اداكياجائج؟

سوال: (۷۷۷) ایک شخص کے چوبیں روپیہ مجھ پرآتے ہیں، اوروہ مفقو دالخبرہ، اوراس کے آنے کی تو قع نہیں ہے، اس صورت میں مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ رقم اس کی طرف سے آپ کے مدرسہ کو یا کسی مختاج کودی جائے تو میں بری الذمہ ہوجاؤں گایا نہیں؟ (۱۳۲۳/۱۰۷۱ھ)

الجواب: اگراس مفقو د کے ورشہ معلوم ہو سکیس تو ان کودینا چاہیے، اورا گر کوئی وارث نہ ہوتو پھر وہ رقم فقراء کودین چاہیے، اس نبیت سے کہ تو اب اس صدقہ کا مالک کو پہنچے، اور مدرسہ میں طلبہ مساکین کے خرج کے لیے بھی وہ رقم دینا جائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## جس نے کسی تا جرکورو پیدد ہے رکھا تھااس کا انتقال ہوگیا اور وارث کومعاملہ کی نوعیت کا پتانہیں تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۷۷) زید اور عمر دونوں حقیقی بھائی ہیں، زید نے کسی سودا گرکو کچھ روپیہ دے رکھا تھا، زید بہ قضائے الہی فوت ہوگیا، زید کے بیان یاتخریر سے بیمعلوم نہیں ہوا کہ وہ روپر شخص مذکور کو قرض دیا تھایا حصہ پر بہطور مضار بت دیا تھا، زید لا ولد فوت ہوا، وارث اس کا بھائی ہے، تو عمر کو بیت ہے یا نہیں کہ وہ سودا گرسے اصل روپیہ کے علاوہ اس کا منافحہ بھی طلب کرے؟ (۱۲۱۸/۱۱۲۸) ہے، الجو اب: جب کہ زید کا اس بارے میں کچھ بیان نہیں ہے اور کوئی شہادت کسی امری نہیں ہے، تو جو کچھ وہ مختص کے جس کے پاس زید کا روپیہ ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، زید کا بھائی عمر جو کہ حقد ار اس روپیہ کا ہے وہ اصل روپیہ اس شخص سے لے سکتا ہے جس کا اس کو اقر ارہے، اور در بارہ تعیین نفع وغیرہ جو کچھ وہ کچھ وہ کچے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور بعد مرنے زید کے جب تک عمر نے کوئی معاملہ جدید اس شخص کے ہاتھ مضار بت وغیرہ کا نہیں کہ اس وقت تک وہ کسی حصر نفع کا مطالہ نہیں کرسکتا۔ فقط اس شخص کے ساتھ مضار بت وغیرہ کا نہیں کہ اس وقت تک وہ کسی حصر نفع کا مطالہ نہیں کرسکتا۔ فقط

#### جس گھر میں بتیم کے ساتھ ولی رہااس کے کرایہ کا ولی سے مطالبہ کرنا

سوال: (۹۷۱) ایک خصر کا انقال ہوا، اور اس کے والد نے اپنے بیٹے متوفی کے حصہ کوجس میں ایک مکان اور کچھ نقد ہے اس متوفی کے بڑے بھائی اور اس کے نابالغ لڑکے کے تائے کے سپر د کر دیا، اور تایا بارہ برس تک اس کے نان ونفقہ وجملہ اخراجات تعلیم وغیرہ کا متکفل رہا، اور ہمیشہ اس مکان کی مرمت کرائی، اور اس میں اضافہ بھی کرتا رہا، اب بالغ ہونے پروہ لڑکا اور اس کے دیگر ورثاء کو جب اس کا بھائی وہ مکان اور نقدی سپر دکرنے لگا تو انہوں نے اس مکان کا کرا پیطلب کیا، اور نقدی کا منافعہ بھی، حالانکہ اس کی شرط نہیں کی تھی، جب کہ لڑکا بھی اس مکان میں رہا، تو ولی کو اس کا کرایہ دینالازم ہے یانہیں؟ اور لڑکے کے اخراجات اس نقد میں سے وضع کیے جاویں گے یانہیں؟ کرایہ دینالازم ہے یانہیں؟ اور لڑکے کے اخراجات اس نقد میں سے وضع کیے جاویں گے یانہیں؟

الجواب: اس صورت میں لڑ کے کواس مکان کا کرایہ لینے کا حق نہیں ہے جس میں وہ خود بھی ولی کے ساتھ رہا ہے، اسی طرح ولی نے اس پر جو پچھٹر چ کیا ہے وہ بھی تیمرع ہے، ولی کواس کے مطالبہ کا حق نہیں، البتہ ولی نے لڑ کے کی تعلیم ونفقہ میں جو پچھٹر چ کیا ہے وہ اس روپیہ سے مجرا ہوسکتا تھا، گر جب کہ بیتمام مصارف ولی نے اپنے اوپر برداشت کیے، اور اس وجہ سے نہیں کیے کہ لڑکے کے مال میں منہا کیے جا کیں، تواب یہ بھی تیمرع ہی سمجھا جائے گا۔ ولو انفق علیہ الوصی من ماللہ و مال المیت عائب فہو متطوّع، الآ ان یشہد انّه قرض علیہ او انه یو جع (۱) (جامع الفصولین جلد: ۲) وفی العتابیہ: و یک فیہ النیّنة فی ما بینہ وبین الله تعالیٰ النح (۲) (شامی: جلد: ۵) پھر نفتری کے منافع کے متعلق یہ تفصیل ہے کہ ولی نے بیت صرف اگر لڑکے کے لیے کیا تھا تواس کا نفع بھی لڑکے کا ہے۔ کما فی الدّر المختار: و جاز لو اتّجر من مال الیتیم للیتیم للیتیم الفصولین: ۱۲/۲، الفصل السّابع والعشرون فی تصرّفات الأب والوصی والقاضی

<sup>(</sup>۱) جامع الفصولين: ۱۹/۲، الفصل السابع والعشرون في تصرفات الاب والوصي والفاضي والفاضي والفاضي المتولي والمأمورين ومن يتحمل منه الغبن و من لا يتحمّل، المطبوعة: مطبع كبرى ميره بلاق، قاهره، مصر.

<sup>(</sup>٢) الشّامي: ١٠/ ٣٥٨، كتاب الوصايا، باب الوصي وهو الموصلي إليه، فصل في شهادة الأوصياء.

و تسمامه فی الدّرد النخ (۱) اوراگراپنے لیے کیا تھا تو اگر چہ یتیم کے مال میں اپنے نفس کے لیے تصرف یعنی تجارت وغیرہ کرنا جائز نہیں، تاہم اس میں جو نفع ہوالڑ کے کواس کے مطالبہ کاحق نہیں علی الخضوص جب کہ ولی تعلیم ونفقہ کے اخراجات کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، تو لڑ کے کو بھی نفذی کے منافع کا حق نہ ہونا جا ہیے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### لڑی کے بلوغ کی حداوراس کی علامتیں

سوال: (۱۷۸۰).....(الف) لڑکی کے بالغہ ہونے کی حدکم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ (ب) بالغہ ہونے کی شرعًا کون کون علامتیں ہیں؟

ج) مرابقہ لڑ کی جس میں بعض علامتیں مثلاً ثدیین (پیتانوں) کا ظاہر ہونا وغیرہ پایا جاوے وہ تھم میں بالغہ کے ہے یا نابالغہ کے؟ (۳۲/۲۳۲۳–۱۳۳۳ھ)

الجواب: (الف)مفتی بہ بیہ ہے کہ اگر کوئی دوسری علامت بلوغ کی لڑکی میں ظاہر نہ ہوتو پندرہ برس کی عمر پورا ہونے پر بلوغ کا حکم دیا جاتا ہے۔

(ب) الركى كے بلوغ كى علامتيں حيض اور حاملہ بونا اور احتلام ہے۔ قبال في الدّرّ المختار: بلوغ الغلام بالاحتلام و الإحبال و الإنزال إلخ و الجارية بالاحتلام و الحيض و الحبل إلخ، فإن لم يوجد فيهما شيء فحتى يتمّ لكلّ منهما خمس عشرة سنة، به يفتى (٢) (درّ مختار) فإن لم يوجد فيهما شيء فحتى يتمّ لكلّ منهما خمس عشرة سنة، به يفتى (٢) (درّ مختار) (ج) نہيں (يعنی وه بالغہ كے ممم ميں نہيں، بلكه نا بالغہ ہے۔ مرتب) كما مرّ. فقط و الله تعالی اعلم سوال: (١٨٥١) الركى كى بلوغت كى كيا عمر ہے، اور علامت كيا ہے؟ (١٩٠٨/١٩٠٣هـ)

الجواب: درمخارش ہے: بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إلخ والجارية بالاحتلام والحجاب والجارية بالاحتلام والحيض والحبل إلخ ، فإن لم يوجد فيهما شيء أي في الغلام والجارية شيء ما ذكر فحتى يتم لكلّ منهما خمس عشرة سنة، به يفتى (٢) الروايت معلوم بواكر كُلُ

<sup>(</sup>١) الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٠/٣٥٢، كتاب الوصايا، باب الوصى .

<sup>(</sup>٢) الدّرّالمختار مع ردّالمحتار: ١٨٥/٩، كتاب الحجر، فصل: بلوغ الغلام بالاحتلام إلخ.

کی بلوغ علامت حیض و غیرہ کا آنا ہے اور اگر علامت بلوغ کی نہ پائی جائے تو جب عمراس کی پوری پندرہ سال کی ہوجائے اس وقت تھم بلوغ کا شرعًا کر دیا جائے گا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### آ دمی کس عمر میں شریعت کا مکلّف ہوتا ہے؟

سوال: (۱۷۸۲) آدمی پراحکام الہی کس عمر میں فرض ہوجاتے ہیں؟ (۳۳/۱۹۴۲) ہے) الجواب: اگر کوئی علامت بلوغ کی پندرہ برس کی عمر سے پہلے ظاہر نہ ہوتو شریعت میں پندرہ برس کی عمر پوری ہونے پر بلوغ کا حکم کیا جاتا ہے، اسی وفت نماز، زکا ق، حج، روزہ، فرض ہوتے ہیں۔

#### ۱۲ سال کالژ کااور ۱۳ سال کی لژگی اگر بالغ

## ہونے کا دعویٰ کریں تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۷۸۳) کیا نابالغان ۱ اسال سے زیادہ عمر رکھنے والا اور ۱۴ سال سے زائد عمر رکھنے والا اور ۱۴ سال سے زائد عمر رکھنے والی نابالغہ کا اپنے آپ کو بالغ قرار دینامعتبر مانا جاوے گایانہیں؟ جب یہ کہیں کہ ہم بالغ ہیں اور ظاہر حال ان کا بیان کرے کہ بیصا حب شعور ہیں۔ (۱۳۳۵/۲۸۳ھ) واللہ تعالی اعلم الجواب: قول ان کامعتبر ہے اور وہ بالغ ہیں (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

#### مراہقت کی عمرکیاہے؟

سوال: (۱۷۸۴) مرداورعورت کی مراہقت کی کیاعمرہے؟ (۱۳۳۱/۱۹۳۱ھ) الجواب: عمرِ مراہقت مذکر کے لیے بارہ برس اورمؤنث کے لیے ۹ برس ہے، اس عمر میں اگر مراہق ومراہقہ اقرار بلوغ کا کریں تو اقراران کامعتبرہے، بہ شرطیکہ ظاہر حال اس کا مکذب نہ ہو۔

(۱) فإن لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم لكلّ منهما خمس عشرة سنة ، به يفتى ......... و أدنى مدّته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين ....... فإن راهقا بأن بلغا هذا السّن ، فقالا : بلغنا صدقا إن لم يكذبهما الظّاهر أي هومعنى قوله الآتى : وهو أن يكون بحال يحتلم مثله (الدّرّالمختار و ردّالمحتار : ١٨٥/٩-١٨١ كتاب الحجر، فصل: بلوغ الغلام بالاحتلام إلخ)

در مخاريس ہے: وأدنى مدّته له إثنتا عشرة سنةً و لها تسع سنين ..... فإن راهقا بأن بلغا هذا السّن ، فقالا: بلغنا صدقا إن لم يكذبهما الظّاهر إلخ (١) اور عمر بلوغ مرداور عورت ك لي يندره برس كامل ہے، جب كماس سے يہلے كوئى علامت مثل احتلام ويض وغيره كى ظا برنه ہو۔

#### بيتان كا أبحرنا بلوغ كى علامت نهيس

سوال: (۱۷۸۵) لڑکی کب بالغہ بھی جاتی ہے؟ پیتان انجرنا پیملامت بلوغ کی ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵-۴۲/۱۲۰۰هـ)

الجواب: شرعًا مدار بالغه و غيره يرب، اورا كريض وغيره نه آتا موتو پندره برس كى عمر پورى مون علامت بلوغ كى نبيل كى عمر پورى مونے پر حكم بالغه مونے كا شرعًا ديا جاتا ہے، اور پتان كا مرتفع مونا علامت بلوغ كى نبيل ہے۔ در مختار ميں ہے: بلوغ المجادية بالاحتلام والحيض والحبل إلخ. فإن لم يوجد إلخ فحتى يتم لكل منهما حمس عشرة سنة (٢) فقط والله تعالى اعلم

## سركاري كاغذات عمر كي تعيين ميں معتبر ہيں يانہيں؟

سوال: (۱۷۸۷) ایک شخص کی عمر میں اختلاف ہے، کیکن کاغذات سرکاری سے زائداز پندرہ سال ثابت ہوتی ہے، یہ معتبر ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۲۲۳۵ھ)

الجواب: سركارى كاغذات بھى ايسے مواقع ميں معتبر ہوجاتے ہيں۔فقط والله تعالى اعلم

عمر کی زیادتی کے لیے بچہ کوتول کراس کے ہم وزن آٹا، گھی صدقہ کرنا

سوال: (۱۷۸۷) کیا بچه کوتول کراس کے ہم وزن آٹا، گھی وغیرہ دینا کہاس کی بڑی عمر ہو، جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۲۲۷۵ھ)

الجواب: شرعًانه به مأمور به باورنه منوع ب، اورعمر كى زيادتى اس سي مجهنا جهالت كا

<sup>(</sup>١) الدّرّالمختار و ردّالمحتار:٩/ ١٨٥-١٨٦، كتاب الحجر، فصل: بلوغ الغلام بالاحتلام إلخ

<sup>(</sup>٢) الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٨٥/٩، كتاب الحجر، فصل: بلوغ الغلام بالاحتلام إلخ.

فآویٰ دارالعب اور دیوب بر جلد کا ۳۲۶ متفر خیال ہے، پس اگرصد قہ کرنا ہوتو اس شم کی قیود کا التزام نہ کرنا چاہیے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## مسكرات ومحرمات كي آمدني كاحكم

سوال: (۱۷۸۸) آمدنی مسکرات، شراب و افیون وغیره کی کیسی ہے؟ اور ان کی خریدو فروخت کرنے والے کا کیا تھم ہے؟ اوراس کی آمدنی سے تغیر مسجد وغیرہ میں صرف کرنا کیسا ہے؟ اور امام سید کوروییه فدکوردینا جائز ہے یانہیں؟ (۲۹/۳۴۷–۱۳۳۰هـ)

الجواب: شراب وافیون و جمله مسکرات ومحر مات کی بیچ وشراء کرنے والا فاسق و فاجر ہے اور آمدنی اس کی جواس ذریعہ سے ہووہ حرام ہے، تغیر مسجد وغیرہ امور خیر میں ایسے رویبی کا لگانا جائز نہیں،اورامام اگرفقیرومحتاج ہے تو اس کو لینا جائز ہے، ورنہاس کو بھی نہ لینا چاہیے،احتیاط اسی میں ہے، اور مسجد میں تو کسی طرح اس حرام آمدنی کولگانا نہ جا ہیے، لیکن وہم نہ کرنا جا ہے کہ شایداس میں حرام پیپیدلگایا گیا ہو، اور زیادہ کھود کرید کی ضرورت نہیں اور بدگمانی سے بچنا چاہیے، آئندہ کواحتیاط ر كهاور جو يجه بوكياس كونظرا ندازكرنا جابي- قبالَ الله تعَالى: ﴿ يِنَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَغْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ (سورة تجرات، آيت: ١٢) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَيَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ الآية ﴿ (سورة ما كده، آيت: ١٠٥) فقط

## ایک شریک کا مال حرام ہوتو آمدنی کا کیا حکم ہے؟

سوال: (۸۹۷) دوشریکوں میں سے اگرایک شریک نے کار دبار میں حلال آمدنی لگائی ہے، دوسرے کاکل حرام مال ہے، تو کیا فتوی ہے؟ (۲۹/۸۴۲-۱۳۳۰ھ)

الجواب: دوشریکوں میں سےاگرایک شریک کاروپیہ حلال ہے، بہقدراس کے حصہ کے اس کی آمدنی اس کے حق میں حلال ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

نومسلم نے حالت كفرىيں جوحرام مال كمايا ہے اس كا كيا حكم ہے؟ سوال: (۱۷۹۰) ایک عورت کافره جوزنا کاری وشراب فروشی اور ربا خواری کا روپیه جمع کرتی تھی اسلام لائی ہے،اب بعد اسلام لانے کے وہ مال اس کے اور دوسرے مسلمانوں کے ق میں حلال ہے یا حرام؟ (۳۲/۱۰۳–۱۳۳۳ھ)

الجواب: اسلام لانے کے بعد وہ مال جور باخواری وشراب فروثی وغیرہ سے اس نے حاصل کیا حلال ہے جس کووہ دے اس کے لیے بھی حلال ہے (کیونکہ غیر مسلم فروع کے مکلف نہیں) فقط سوال: (۱۹۱) ایک ہندوانی عورت ہیوہ کسی ہوگی اور تامدت زنا کا پیشہ کرتی رہی اور اس میں روپیہ وغیرہ بھی کچھ کمالیا، اب وہ تائب ہوکر مسلمان ہوگی ہے، پس وہ مال اس کے لیے یاغیر کے لیے حلال ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۸۵۲ھ)

الجواب: وه مال جواس نے بہ حالت کفر حرام ذریعہ سے کمایا، وہ بعد اسلام لانے کے اس کے لیے اور غیر کے لیے جس کووہ دے دے حلال ہے۔ کہا ور د: الإسلام یہ دم ماکان قبله(۱) فقط سوال: (۱۷۹۲) حالت کفر میں دوطوائفوں نے زنا کے ذریعہ روپیہ پیدا کیا اور اس روپیہ سے جا کدا دخریدی، پھروہ تا ئب ہوکر مسلمان ہوئی ہیں، الی صورت میں وہ اپنی جا کدا داور روپیہ اپنے کام میں شرعًا لاسکتی ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۳/۱۰۳هـ)

الجواب: اس صورت میں آمدنی جائداد فدکورہ کی اورروپیہ جوان کے پاس ہان کے لیے حلال ہے اور خیر کے کاموں میں اور قومی حلال ہے اور اسلام لانے کے بعدان کو تصرف کرنا اس میں صحح ہے اور خیر کے کاموں میں اور قومی کاموں میں وہ اس کو صرف کر سکتی ہیں، اور اسلام لانے سے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اور جو شخص اسلام لایا وہ گنا ہوں سے ایسا پاک وصاف ہوجاتا ہے جیسا کہ وہ بچہ جواپی مال کے پیٹ سے پیدا ہواور حدیث شریف میں ہے: الإسلام یہدم ما کان قبلہ (۱) یعنی اسلام تمام گنا ہوں کو کو کر دیتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) عن ابن شمامة المهري قال: حَضَرْنا عمرَو بْنَ العاصِ و هو في سياقة الموت يبكى طويلاً وحوَّل وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا ابتاه! أمّا بشرك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بكذا ؟..... قال: أمّا علمت يا عمرو! أنّ الإسلام الحديث (الصّحيح لمسلم: ١/٢٥، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما كان قبله و كذا الحجّ والهجرة)

## تبديل ملك سے حرام مال حلال ہوجا تا ہے اس كى مثال

سوال: (۱۷۹۳) تبدیل ملک سے کون حرام چیز حلال ہوجاتی ہے؟ مثال تحریر فرمائیے۔ (۱۳۳۳–۳۲/۵۱۰)

## ایک بیل جنگل میں سے پکڑ کر کھیت بویا تو پیداوار کا کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۷۹۴) ایک شخص نے ایک بیل جنگل میں سے پکڑ کر جس کوسانڈ کہتے ہیں کھیت بویا،اس میں جو پیداوار ہوئی اس کا کھانا جائز ہے یانہ؟ (۳۲/۱۳۲۸هـ)

الجواب: اس پیدادار میں برائی اور خباشت کا اثر ضرور آیا، اگر چدکھانا اس غلہ کا حرام نہیں ہے، پس اس کی حلت اور رفع خباشت کی صورت ہے ہے کہ بہ قدر اجرت بیل کے غلہ میں سے صدقہ کر دیا جائے یا اس سے اس قدر رو پیرصدقہ کر دیا جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### اموال خبيثه كوكار خير مين صرف كرنا

سوال: (۱۷۹۵).....(الف) اموال خبيثه مثلاً مال مسروقه اور مال مغصوبه اور مال رشوت

<sup>(</sup>۱) مات وكسبه حرام ، فالميراث حلال، ثمّ رمز وقال: لا نأخذ بهذه الرّواية ، وهوحرام مطلقًا على الورثة فتنبه (الشّامي: ١/٢٢٣، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في من ورِث مالاً حرامًا)

<sup>(</sup>٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بلحم بقر، فقيل: هذا ما تُصدق به على بريرة ، فقال: هولها صدقة ولنا هدية (الصّحيح لمسلم: ٣٢٥/١، كتاب الزّكاة، باب إباحة الهدية للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولبني هاشم وبني المطّلب إلخ)

اور مال ربا وغیرہ سے جج کرنا کرانا یا مسجد یا مسافر خانہ یا بل بنانا یا ضیافت کھانا یا کھلانا جائز ہے یا نہیں؟ اوران امور میں تواب حاصل ہوگا یا نہیں؟

(ب) اگر فاعلین ؛ امور فدکوره کواموال محرمہ سے بعد تو بہ کے کریں تو کیا تھم ہے؟ اگر متجد میں نماز پڑھیں تو جائز ہے یانہیں؟ اور صدقہ کرنا بھی درست ہے یانہیں؟ اور ایسا موال کو لے کرنیک کاموں میں شریک کرنا کیسا ہے؟ اور افعال خیر میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟ (۳۲/۱۵۰۳هـ)

الجواب: (الف) حدیث شریف میں ہے: و لایے قبل الله الا الطیّب (۱) پس اموال خبیثه محرمہ سے قربت حاصل نہیں ہوسکتی اور ایسے اموال واجب الرد ہیں یعنی ان کے مالکوں کورد کیے جاویں یاان کے ورثہ کواگر یمکن نہ ہوتو حکم ان اموال کا تقدق علی الفقراء ہے، امور نہ کورہ بالامثل جج کرنا کرانا وغیرہ ایسے اموال سے درست نہیں ہے اور امیر ثواب رکھنا اس میں باطل ہے، اور جس کوحال معلوم ہواس کو لینا حرام ہے، اور باوجود علم کے ایسے شخص کی ضیافت کھانا حرام ہے، البتہ فقراء کے لیے اس صورت میں حلال ہے لینا اس کا کہ مالک یا اس کے ورثہ موجود نہ ہوں یا ان کو پہنچانا دشوار ہو(۲)

(ب) او پرمعلوم ہوا کہ تھم ایسے اموال کا بیہ ہے کہ مالکوں پر رد کیے جاویں، ورندان کے ورثہ پر، ورندان کے ورثہ پر، ورندان کے ورثہ پر، ورندصدقہ کیا جاوے، پس توبداس کی بیہ ہے کہ ان اموال کو اپنے پاس نہ رکھے، مجد بنانا یا کوئی تصرف کرنا اموال خبیثہ سے درست نہیں ہے کہ ما مر فی الحدیث (۱) اور جوم بحرا بسے اموال سے الفرف کرنا اموال خبیثہ سے درست نہیں ہے کہ ما مر فی الحدیث (۱) اور جوم بحرا بسے اموال سے (۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا أيّها النّاس! إنّ الله عنه من الله عنه قال: قال در الله عنه من الله عليه وسلّم : يا أيّها النّاس! انّ

وقال تاج الشّريعة: أمّا لوأنفق في ذلك مالاً خبيثًا أو مالاً سببه الخبيث والطّيّب فيكره، لأنّ اللّه تعالى لايقبل إلّا الطّيّب، فيكره تلويث بيته بما لايقبله اهـ (ردّالمحتار: ٣٧٣/٢، كتاب الصّلاة، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها مطلبّ: كلمة "لا بأس" دليل على أنّ المستحبّ غيره إلخ)

(٢) و إن لم يجد المديونُ ولا وارثُه صاحبَ الدّين ولا وارثُه فتصدق المديونُ أو وارثُه عن صاحب الدّين، برئ في الآخرة (الشّامي:٣٣٢/٢، كتاب اللّقطة، قبيل مطلب في من عليه ديون ومظالم جهل أربابها)

بنائی جاوے اس کا حکم مغصوبہ کا ساہے، نماز پڑھنی اس میں مکروہ ہے، اور للہ صرف کرنے کا حکم اوپر معلوم ہوا کہ جب تک مالک یا ان کے ورثہ موجود ہیں صدقہ کرنا درست نہیں ہے، اور ایسے اموال کسی فعل خیر میں لگانا درست نہیں، اور ایسے اموال کی شرکت سے ان کا موں میں برائی آجاتی ہے۔

## جس کے پاس تنخواہ کےعلاوہ بالائی آمدنی بھی اکٹھاہے

#### اس پر ج اورز کا ہ فرض ہے یانہیں؟

سوال: (۹۷) ایک شخص کے پاس سرمایۃ نخواہ کا اور پچھاس کی بالائی آمدنی کا اکٹھا ہے، اور وہ اس سرمایہ سے جج کرنا اور زکاۃ اداکرنا چاہتا ہے اور خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ مقبول ہوسکتا ہے یانہیں؟ اور شرع اس کواجازت ان امور میں صرف کرنے کی دے سکتی ہے یانہیں؟

(pIMM-MY/10/4)

الجواب: مدیث شریف میں ہے: إنّ اللّه لایقبل إلّا الطّیّب الحدیث أو کما قال صلّی اللّه علیه وسلّم (۱) جس کا حاصل یہ ہے کہ بشبہ اللّه تعالیٰ پاک وقبول کرتا ہے لیعنی حرام اور خبیث کوقبول نہیں فرما تا، پس جب کہ مال حلال نہیں ہے تو قبولیت کی تو قع بے سود ہے، رہایہ کہ ایسے مخلوط مال میں شرعًا زکا ق واجب ہے یا نہیں؟ اور حج اس کے ذعے واجب ہے یا نہیں؟ تو امام صاحب کا مذہب اس بارے میں یہ ہے کہ بہ سبب خلط کردیئے کے اور ملا دینے کے وہ شخص ما لک اس کل مال کا موجاتا ہے (۲) مگر بقدر مال حرام اس کے ذعے اداکر نالازم ہے لیعنی خودصا حب مال یا اس کے ورث کو، ورنہ تقدق کرنا فقراء پر، پس جب کہ وہ شخص خلط کرنے والا ما لک ہوگیا تو زکا ق اس کی لازم ہے بہ شرط حولان حول اور حج اس کے اوپر فرض ہے۔ فقط واللّہ تعالیٰ اعلم

<sup>(</sup>۱) جامع التّرمذي: ٢/ ١٢٨، أبو اب التّفسير عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، باب ما جاء من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) ولوخلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه، فتجب الزّكاة فيه ويورث عنه، لأنّ الخلط استهلاك، إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة رحمه الله (الدّرّالمختار مع الشّامي: ٢٠١/٣، كتاب الزّكاة، باب زكاة الغنم، مطلب فيما لو صادر السّلطان رجلاً فنوى بذلك أداء الزّكاة إليه)

## حرام مال سے قربانی ، ز کا ۃ اور خیرات کرنا

سوال: (۱۷۹۷) ایک شخص کے پاس روپیہ قمار بازی کا ہے اور اس نے چند آ دمیوں کے سامنے توبہ کرلی ہے، اب وہ شخص روپیہ فدکورسے قربانی وزکاۃ وخیرات کرنا چاہتا ہے، شرعًا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۲۹۳۱ھ)

الجواب: ایسے مال حرام کا تھم شرعًا یہ ہے کہ جن سے لیا ہے ان کو واپس کیا جائے یاوہ نہ ہوں تو ان کے وارثوں کو دیا جائے ، اور اگر کوئی بھی نہ ملے تو فقراء پر صدقہ کیا جائے ، قربانی اور زکاۃ اس میں واجب نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### حرام ومشتبه مال سے بچنا

سوال: (۱۷۹۸) اس زمانے میں حرام اور مشتبہ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آیا پچ سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳–۳۲/۲۸۳ه)

الجواب: حرام صریح سے بچنا ضروری ہے اور مشتبہ سے احتر از ہو سکے تو تقوی ہے، اور نہ ہو سکے تو تقوی ہے، اور نہ ہو سکے تو ازروئے فتوی درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### حرام مال وارث کے لیے حلال نہیں

سوال: (۹۹) ایک شخص سود لیتا تھااس کے مرنے کے بعداس کے وارثوں کے لیے وہ مال حلال ہوگا یانہیں؟ (۳۳/۱۰۴۹–۱۳۳۴ھ)

الجواب: حرام مال وارث كے ليے طال نہيں ہے۔ وقال في الشّامي: لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام فالميراث حلال ثمّ رمز وقال: لا ناخذ بهذه الرّواية وهو حرام مطلقًا على الورثة فتنبّه إلى (١) فقط واللّد تعالى اعلى

(1) الشّامي: ٤/٢٢٣/ كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد، مطلب في من ورث مالاً حرامًا .

## حرام مال سے جوز مین خریدی ہے اس کی آمدنی کا کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۸۰۰) ایک شخص نے کسی کا مال وراثت میں پایا اور اس مال سے زمین خریدی، اب اس زمین کا غلہ اور آمدنی ان کے لیے جائز ہے یانہیں؟ (۱۸۱۲–۱۳۳۳ھ)

الجواب: جس قدر مال سے زمین خرید کیا اس قدر مال کو واپس کرے ما لک پریااس کے ورثہ پراگر معلوم ہوں، یا صدقہ کرے فقراء پراگر ما لک وغیرہ نہ طے، بعد ادائے ضان آمدنی وغلماس زمین کا حلال ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

# حرام مال سے بنائے ہوئے کنویں یا تالاب سے عنسل اور وضو کر کے نماز پڑھنا اور یانی بینا

سوال: (۱۰۱) ایک رنڈی نے اپنی حرام کمائی سے کنواں بنوایا اس کنویں کا پانی پینا جائز ہے یانہیں،اوراس پانی سے وضوکر کے نماز پڑھی جاوے توضیح ہے یانہیں؟ (۱۳۱۲/۱۳۲۱ھ)

الجواب: پانی پیناس کنویں کا درست ہے، اور جو وضواس پانی سے کیا جاوے اس سے نماز سی جے اور حرام کمائی کے خرچ کرنے کا گناہ اس رنڈی کے ذھے ہے، پانی میں پھی خجاست اور حرمت نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۸۰۲) رنڈی اگراپنے روپیر رام سے تالاب کھدوائے ،اس تالاب کے پانی سے وضو اور عنسل کرنا اور بینا مسلمانوں کے واسطے جائز ہے یا نہیں؟ اگر رہا کے روپیہ سے تالاب کھودا جائے تواس کا کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۵/۱۷۲۸ھ)

(۱) إذا علم أنّ كسب مورثه حرام يحل له ، لكن إذا علم المالك بعينه فلا شكّ في حرمته و وجوب رده عليه ..... وفي منية المفتى: مات رجل و يعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل، ولكن لا يعلم الطالب بعينه ليرد عليه حل له الإرث، والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه (الشّامي: ١/٢٢٣، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في من ورث مالاً حرامًا)

الجواب: اگراس تالاب کے پانی سے وضواور عنسل کرے گاطہارت حاصل ہوجاوے گی،اور نماز صحیح ہوگی،اور پنیاس کا درست ہے۔اس طرح ربا کے روپیہ سے اگر چاہ یا تالاب کھدوایا اس یانی سے بھی عنسل اور وضواور نماز صحیح ہے اور پینا بھی درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## توبہ کے بعد حرام مال اوراس کی آمدنی کا کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۸۰۳) ایک آدمی نے تمام عمر چوری اور حرام خوری میں گذاری بعد کو تو بہ کی ، اب جورو پیر مال وغیرہ اس کے پاس موجود ہے وہ خرج میں لانا کیسا ہے؟ (۱۳۳۸/۲۱ھ)

الجواب: اس مال حرام کی مقدار کو مالکوں کو بیان کے در شدکو داپس کرنالازم ہے، اور اگریہ نہ ہوسکے تواس قدر مال محتاجوں کوصدقہ کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۸۰۴) احمد نے حرام پیشہ سے معقول جائداد اور دس بیس لا کھر و پیہ کمایا، اس پیشہ سے تو بہ کرنے کے بعد جائداد اور روپیا حمد کے لیے اور تقمیر مسجد کے لیے حلال ہے یانہیں؟ ۱۳۳۱/۲۵۳۲)

الجواب: پورى طرح وه مال أس وقت حلال ہوسكتا ہے كه احمد بقدر حرام مال كے صدقة فقراء پركرد ہے، اورا گركسی شخص كاحق ہے تواس كو وا پس كر ہے يا معاف كراو ہے، يااس كے ور شه كو ديو ہے يا معاف كراو ہے، اور مسجد ميس حرام ومشتبه مال لگانا درست نہيں ہے۔ لقو له عليه الصّلاة و السّلام: إنّ اللّه طيب و لا يقبل إلّا الطّيب (١) (الحديث) فقط والله تعالی اعلم

#### سركاري مال ميں بلاا جازت تصرف كرنا

سوال: (۱۸۰۵) سرکاری مال ذخیرهٔ درختان یا دریائی لکڑی میں سے بلااجازت کوئی چیز لکڑی وغیرہ تصرف میں لا ناجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۹۷ھ)

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا أيّهاالنّاس! إنّ الله طيّب ولا يقبل إلّا طيّبا الحديث (جامع التّرمذي: ١٢٨/٢، أبواب التّفسيرعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، باب ما جاء من سورة البقرة) الجواب: بلااجازت درست نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۸۰۲) سرکاری مال کواپنے استعمال میں لا ناجائز ہے یانہیں؟ (۳۲/۵۰۲هـ) الجواب: جس چیز کی اجازت عام ہواس کا استعمال جائز ہے، ورنہ نہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### سركاري درختول كي خشك لكرى استعال كرنايا فروخت كرنا

سوال: (۷۰۷) مزدور یالکڑی لانے والے کو درختوں سے خشک ککڑی لاکر بیچنایا استعال کرنا کہاں تک جائز ہے؟ اور کتنی بڑی ککڑی تک درختوں سے توڑنے کی اجازت ہے؟ (۱۲۹/۱۲۹هه) الجواب: جس قتم کی ککڑیاں توڑنے کی عرفا اجازت ہے، ان کا توڑنا اور استعال کرنا درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### لوگوں کے روز گارکو حرام کہنا اوران کے تحا نف قبول کرنا

سوال: (۱۸۰۸) جوعالم یا واعظ اوروں کے روز گارکوحرام کہے، مگران کے تخفے تحا نف لے کرھر میں رکھ لے اور دوسروں کے لیے مخصوص لباس حرام بتاوے اور خود وہی لباس استعال کرے وہ کیسا ہے؟ (۱۳۳۰/۴۳۲)ھ)

الجواب: جوحرام ہے وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوسکتا اور جوحلال ہے وہ کسی کے یے حرام نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### تارك صوم وصلاة كى روزى حلال ہے ياحرام؟

سوال: (۱۸۰۹) جو محض صوم وصلاة كابالكل پابندنه مواس كى روزى حلال ہے يا حرام؟ (۱۳۲۵/۱۲۱)

الجواب: اگروہ مخص حلال ذریعہ سے روزی حاصل کرتا ہے تواس کی روزی حرام نہیں ہے، ترک صوم وصلاۃ کا گناہ اس کے ذہبے ہے، اور اس وجہ سے وہ فاسق ہے، مگر روزی اس کی مطلقًا حرام نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## حرام مال سے نفع اٹھا ناجا ئزنہیں

سوال: (۱۸۱۰) زید کا ناجائز تعلق عرصهٔ دراز تک ایک طوائف کے ساتھ رہا، بعدانقال زیدوہ طوائف اپنی بقیہ عمر مع زرنفذ وغیرہ کے زید کے عزیز وا قارب میں بسر کرنا چاہتی ہے، اگر زید کے عزیز وا قارب طوائف کے زرنفذ مال وغیرہ سے نفع اٹھا ویں تو جائز ہے یا حرام ؟ (۱۱۵۲/۱۱۵۲ھ) الجواب: حرام مال سے نفع اٹھا نا ناجائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم الجواب: حرام مال سے نفع اٹھا نا ناجائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## کسی محکمہ کی رقم اپنے مصارف میں صرف کرناحرام ہے

سوال: (۱۸۱۱) زید کے پاس کچھرقم مصارف محکمہ کے لیے آتی ہے، اس میں جو باقی رہی وہ اینے ذاتی مصارف میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۲۳۲ه)

الجواب: اس رقم باقی ماندہ کوزیداپے صرف میں نہیں لاسکتا، بلکہ واپس کرنا جاہیے، اور خود صرف کرنااس کا اپنے ذاتی مصارف میں حرام ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### مخلوط مال كاتحكم

سوال: (۱۸۱۲) اگرایک آمدنی حرام ہواور دوآمدنی حلال ہوں؛ تو تینوں آمدنی مخلوط ہوجانے پرحلال ہوں گی یا حرام؟ (۱۳۳۳/۲۱۵۵)

الجواب: غلبہ کا اعتبار ہے اگر غالب حلال ہے تو حلت کا حکم دیا جائے گاور نہیں (۱) فقط سوال: (۱۸۱۳) مشترک چیز میں حلال کی کمائی زیادہ ہواور حرام کی کم ،ان ہر دو کی ملاپ میں بھی حرمت کا تھم دیا جائے گایانہیں؟ (۱۳۳۸/۳۲۱ھ)

(۱) ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به لأنّ أموال النّاس لا تخلوا عن قليل حرام فالمعتبر الغالب، وكذا أكل طعامهم. كذا في الاختيار شرح المختار (الفتاوى الهندية: ٣٣٢/٥ كتاب الكراهية، الباب الثّاني عشر في الهدايا والضّيافات)

فآویٰ دارالعبام دیوبند جلدےا ۳۷۶ الجواب: حکم اس پرحلت کا ہے، کین شبہ سے خالیٰ نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم سوال: (۱۸۱۴) مال طیب غیرطیب سے کم ہوتو وہ تھم میں طیب کے ہے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۵۳۱هـ) الجواب: نهيس-فقط والله تعالى اعلم

#### مخلوط رقم کو پاک کرنے کا طریقہ

سوال: (۱۸۱۵) میرے پاس جوسر مایئر حج رکھا ہوا تھاوہ رقوم میں نے تخواہ ہے جمع کی تھیں، وہ رقم ناجائز آمدنی میں مخلوط ہوگئی، کیا صورت اس کے پاک کرنے کی کی جاوے؟ (۱۸۴۸/۱۸۳۹ھ) الجواب: اس قدرروبیہ جوتخواہ سے جمع کیا گیاتھا علیحدہ کرلیا جاوے،علیحدہ کرلینے سے وہ رقم حلال یا ک اورصاف ہوجاوے گی۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### حکیم،عطاراورتعویذ گنڈے کی آمدنی حلال ہے

سوال: (۱۸۱۷) حکیم اور عطار اور جولوگ تعویذ گنڈ اکرتے ہیں ان میں سے کونسا پیسہ حلال ے؟(۱۸۵۵)ج

الحواب: بهسبآ مدنی حلال ہے۔فقط والله تعالی اعلم

## شراب بیجنے والے کی آمدنی کا تھم

سوال: (١٨١٧) بائع الخمر كاپييكسي صورت سے حلال موسكتا ہے يانبيں؟ كار خير ميں خرچ كرنا جائز ہے یانہیں؟ ایسے مخص کی نماز روزہ مقبول ہے یانہیں؟ بعد توبہ کے وہ پیسہ حلال ہوسکتا ہے یا نہیں؟اس سے کوئی چیز خریدنی جائز ہے پانہیں؟ (۱۳۳۹/۴۸۲هـ)

الجواب: بائع الخمرجس كي روزي اس كے سواليجھ نہ ہواس كي آمدني حلال نہيں ہے، اور كار خیر میں اس کوصرف کرنا درست نہیں ہے(۱) اور نماز وروزہ اس کا ادا ہوجا تا ہے، اور کیا عجب ہے کہ اللہ (١) قال تاج الشّريعة: أمّا لو أنفق في ذلك مالاً خبيثًا أو مالاً سببه الخبيث و الطّيّب فيكره ، لأنّ الله تعالى لا يقبل إلّا الطّيّب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله تعالی نمازروزه کی برکت سے اس کوتوب نصیب فرماوے، اور اس کا بیغل بھی چھڑادے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُو ﴾ (سورة عنكبوت، آیت: ۴۵) اور جوکسب حرام سے اس سے توب کی صورت برحالت فدکوره بیہ ہے کہ حرام کمائی کوصد قد کردے۔ والتّفصیل فی کتب الفقه (۱) فقط واللّٰد تعالی اعلم

## كسب حلال افضل ب ياعبادات نافله؟

سوال: (۱۸۱۸).....(الف) بعض معتبر سلف کی تحریر میں عبادت کو کسب حلال پرتر جیج وافضلیت معلوم ہوتی ہے، اور عبادت کی افضلیت کسی خاص فرد کے ساتھ مخصوص نہیں، اگر عام اس افضلیت کے عامل بن جاوے تو کیا اللہ تعالی بغیر اسباب ظاہرہ کے ان کوروزی پہنچائے گا؟

(ب) طلب کسب الحلال فریضة بعد فریضة (۲) سے کسب طلال کا فرض عین ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو عادت اللہ کا ہا اعتبار واقعہ کے خلاف ہونا ضرور چا ہیے، لینی بدون اسباب ظاہر اروزی ضرور ملنی چا ہیے؟ (۱۳۳۹/۴۹۲ه)

الجواب: (الف) اس میں براعتبار اشخاص وحیثیات کے تفاضل ہوجا تا ہے، مثلاً بعض کے تق میں عبادات نفل افضل ہے کسب سے اور بعض کے لیے کسب افضل ہے۔ والتفصیل فی الکتب (۳) (ب) طلب کسب الحلال فریضة بعد الفریضة (۲) یہ بھی بعض کے تن میں ہے۔ فقط

<sup>= (</sup>الشّامي:٣/٣/٢، كتاب الصّلاة - باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، مطلبّ: كلمة لابأس دليلٌ على أنّ المستحبّ غيره إلخ)

<sup>(</sup>۱) والحاصل أنّه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، و إلّا فإن علم عين الحرام الايحلّ له و يتّصدّق به بنية صاحبه (الشّامي: ١٣٢٣/ كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في من ورث مالاً حرامًا)

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكاة المصابيح، ص:٢٣٢، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثّالث)

<sup>(</sup>m) قال الملا على القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: طلب كسب =

## مجوری میں بیٹاباپ کے حرام تر کہ کواستعال کرسکتا ہے یا نہیں؟

سوال: (۱۸۱۹) زید کابیٹا جوان عیال دار ہے، اور زید کاروپیر حرام آمدنی کا ہے، زید کابیٹا اس میں سے کھا وے یانہیں؟ زید کابیٹا کہتا ہے کہ میں مزدوری ۸روپید کی کرسکتا ہوں، اس میں میرا گزر نہیں ہوتا، مجبور ًا باپ کے ترکہ سے کھار ہاہوں۔(۱۳۳۹/۲۰۷۷ھ)

الجواب: زید کے پسر کو پچھ مجبوری شرعًا ایسی نہیں ہے جس سے حرام بھی حلال ہوجاوے، پس اس کواپنے کسب حلال پراکتفا کرنا چاہیے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## حرام آمدنی والے کی ضیافت قبول کرنا درست نہیں

سوال: (۱۸۲۰) جس شخص نے سود کی آمدنی سے بہت روپیہ جمع کیا ہو، اوراب توبہ کرلی ہوتو
اس کی ضیافت کھانا جائز ہے بانہیں؟ اور سود کے روپیہ اور اسباب کو کیا کرنا چاہیے؟ (۱۳۲۱/۲۲۲ه)
البی ضیافت کھانا جائز ہے بانہیں؟ اور سود کے روپیہ اور اسباب کو کیا کرنا چاہیے کہ اولاً مالکوں کو یا ان کے ورشہ کو
واپس کیا جاوے یا ان سے معاف کرایا جاوے، اور اگر بیہ متعذر ہوتو فقراء پر صدقہ کیا جاوے، اور
حرام آمدنی والے کی ضیافت قبول کرنا اور طعام کھانا درست نہیں ہے، اور توبہ ایسے گنا ہوں سے جو
متعلق حقوق العباد سے ہے حقوق کا واپس کرنا یا معاف کرانا ہے جیسا کہ اوپر کھا گیا۔ فقط واللہ اعلم

#### سور كا گوشت يكا كرانگريزون كوكهلانا

سوال: (۱۸۲۱) ایک شخص نے ہوٹل کیا ہے جس میں انگریز لوگ کھانا کھاتے ہیں اوراس میں سور کا گوشت بھی یکا کر دینا پڑتا ہے، کیا بیروزی حلال ہے؟ (۱۳۳۱/۲۸۴۰ھ)

= الحلال فريضة أي على من احتاج إليه لنفسه أو لمن يلزم مؤنته ..... ثمّ هذه الفريضة لا يخاطب بها كل أحد بعينه، لأنّ كثيرًا من النّاس تجب نفقته على غيره (مرقاة المفاتيح:٢٥/٢-٢٦، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الفّالث رقم الحديث: ٢٥/١)

فآویٰ دارالعبام دیوبند جلدےا ۳۷۹ الجواب: ایسا ہوٹل چھوڑ دینا چاہیے وہ روزی حلال نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### حرام آمدنی والے کا ہدیہ قبول کرنا

سوال: (۱۸۲۲).....(الف) زناكي كمائي چوري وسودي مال مديثة قبول كرنے ميں كچھ حرج ج:

(ب) اگرکوئی شخص اس قتم کے رویبے کی دعوت کرے تو قبول کرنی چاہیے یانہیں؟ (ج) اگرکوئی مولوی صاحب بیفر مائیس که سود کاروپیه یازناکی آمدنی کاروپیه یااس سے کوئی

چزخریدکرکسی کوہدیئہ دے دی جائے توجس کوہدیہ کیا جائے اس کے لیے یہ مال حلال ہے یانہیں؟ (DIMAT/420)

الجواب: (الف -ج) حرام كي آمدني سے اگر کسي كو مديد ديا جائے اوراس شخص كومعلوم ہو جس کودیا جائے کہ بیترام کی آمدنی سے دیاہے، تواس کولینا درست نہیں ہے، اورا گراس کومعلوم نہیں ہے، تو حلال ہے، اور حرام کمائی سے دعوت کرنے کا بھی یہی حکم ہے، اگر معلوم ہوتو نہ کھائے اور اگر معلوم نه ہوتو درست ہے۔فقط والله تعالی اعلم

حرام آمدنی سے زمین خریدنے والا زمین کا مالک ہوتا ہے یا نہیں؟

سوال: (۱۸۲۳) حرام روپیه مثلاً سود، رشوت وغیره سے زمین خریدنے سے شرعًا مملوک ہوجاتی ہے یانہیں؟اس کی پیداوار کھانا،اور کیڑاخریدنا،نمازیر هنااوراس کی پیداوار کھا کرروزہ رکھنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰/۱۳۷۰ه)

الجواب: مملوک ہوجاتی ہے مگر خباشت سے خالی نہیں ہے، اور اس سے جوآ مدنی حاصل ہووہ بھی مشتبہ ہے،اوراس کیڑے سے نمازادا ہوجاتی ہے، گر کراہت ہے،اورروز ہ بھی صحیح ہے۔فقط سوال: (۱۸۲۴) حرام آمدنی سے کوئی شخص خیرات کرتا ہے اور کیٹر اوغیرہ خرید کراس سے نماز وغیرہ پڑھتا ہے، اور زمین بھی خرید تا ہے تو وہ زمین اس کی ملک ہوتی ہے یا نہ؟ اور نماز وروزہ بھی درست ہوتا ہے یانہ؟ (۲۰۵/۲۰۵ ۱۳۲۵) الجواب: وه زمین اس کی ملک ہوجاتی ہے اور جوتصرفات وہ اس کی آمدنی میں کرتا ہے تھے ہیں۔

#### فوجی اپنی باقی ماندہ خوراک فروخت کرسکتا ہے؟

سوال: (۱۸۲۵) زیدموجودہ جنگ یورپ پرسرکار کی فوج میں بھیجا گیا،اس کواس قدرخوراک ملتی ہے کہ کافی کھانے کے بعد نصف بچار ہتاہے،اس کوفروخت کرکے اپنے کام میں لاناجائز ہے یانہیں؟ (۳۳/۱۸۵۳–۱۳۳۴ھ)

الجواب: باقی ماندہ خوراک کونیج کراپنے صرف میں لانا درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

ا پیخ محکمہ کے ملازم سے سرکاری وقت میں اپنا ذاتی کام لینا سوال:(۱۸۲۷) اپنے محکمہ کے ملازم سے سرکاری وقت میں اپنا ذاتی کام لے سکتا ہے یا آہیں؟(۱۳۳۸/۲۳۲ه)

الجواب: نہیں لے سکتا، گربہ قدر معروف فقط واللہ تعالی اعلم

#### تیکس وصول کرنے کی ملازمت کرنا

سوال: (۱۸۲۷) گورنمنٹ برائے إحداث طرق وتعير آنهااز رعايا تيكس می گردد، ودرت كُطرق مى نمايد، اگر كے مسلمان رادري كارنو كرداشته ازاں مد نخواه د مدحلال شوديانه؟ (۱۳۳۸هه)
الجواب: ملازمت كار فدكوركردن و نخواه گرفتن جائز است فقط والله تعالی اعلم ترجمه: سوال: (۱۸۲۷) گورنمنٹ سركوں كی تغیر اور مرمت کے لیے رعایا سے تیكس لیتی ہے، اگر كسی مسلمان كواس كام کے لیے نو كرر کھے اور اسی مدسے نخواہ دے تو جائز ہوگا یا نہیں؟

الجواب: مٰدکورہ کام کی ملازمت کرنااور تخواہ لیناجائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

نوكرى بچانے كے ليے خلاف شريعت كام كرنا

سوال: (۱۸۲۸) ایک شخص کسی سرکاری محکمہ میں نوکر ہے، وہ مخص جس کے ماتحت ہے جبراً

ناجائز کام اپنے ماتحت سے کراتا ہے، اگر ماتحت نہ کر بے توصاف دشمنی ہے، ایسی صورت میں ماتحت کے لیے کیا تھم ہے اور اس کا مواخذہ کس پر ہے؟ (۸۰۸/۱۳۳۷ھ)

الجواب: خلاف شریعت کام اور حرام کام کسی افسر کے کہنے سے کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے: لا طاعة لمخلوق فی معصیة المخالق (۱) لینی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی فرما نبرداری اور اطاعت درست نہیں ہے، پس نوکری رہے یا نہ رہے، مگر معصیت کا کام کسی کے کمنے سے جائز نہیں ہوسکتا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### زائدونت میں اپناذاتی کام کرنا

سوال: (۱۸۲۹) ایک شخص ملازم اپنے آقا کا کام کر کے جودفت بچے اس میں اپنا کام کر ہے تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۳۷۸هـ) الجواب: جائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### سركارى خزانه سي تخواه لينا

سوال: (۱۸۳۰) مثلاً خزانه ریاست بھاول پورجس میں عشر وخراج لے کرجمع نہیں کیا جاتا، بلکہ انگریزی طریقہ پروصول کیا جاتا ہے، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ پس وہ خزانہ حلال ہے یا حرام؟ اور جو معلمین وملاز مین وغیرہ اس سے تخواہ پاتے ہیں ان کی تخواہ حلال ہے یا حرام؟ یا حرام؟ اور جو معلمین وملاز مین وغیرہ اس سے تخواہ پاتے ہیں ان کی تخواہ حلال ہے یا حرام؟

الجواب: خزانه فدكوره سے جو ملاز مين و علمين تخواه پاتے ہيں، ان كے ليے وه حلال ہے۔ قال في الدّر المختار: ولو خلط السّلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزّكاة فيه ويورث عنه ، لأنّ الخلط استهلاك إلخ.قوله (لأنّ الخلط استهلاك إلخ) أي بمنزلته من حيث أن حقّ الغير يتعلّق بالذّمة لا بالأعيان (٢) شامى. فقط واللّدتعالى اعلم

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٢/٥٣٩/ كتاب السير، في إمام السّريّة يأمرهم بالمعصية من قال: لاطاعة له.

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار و ردّالمحتار: ٢٠١/٣، كتاب الزّكاة ، باب زكاة الغنم، مطلب فيما لو صادر السّلطان رجلًا فنوى بذلك أداء الزّكاة إليه .

#### جس خدمت کے لیے وظیفہ ال ہاہے اس کی

#### انجام دہی کے ساتھ دوسری جگہ ملازمت کرنا

سوال: (۱۸۳۱) زید جمره رشیدی گنگویی میں مقیم تھا، اور پچھاسباق صرف ونحو کے پڑھاتا تھا،
اور مسجد میں نماز بھی پڑھاتا تھا، حسب ضرورت قصبہ میں وعظ بھی کہتا تھا، ان خدمات کے عوض کسی
ریاست سے کوئی وظیفہ یا تنخواہ مقرر نہتی ، عرصہ کے بعد زید کے قیام ججرو مقدسہ کی خبر رئیسہ بھو پال کو
کینی ،اس پرسکریٹری تعلیمات نے مہتم مصارف وظائف خیر کولکھا کہ سرکار عالیہ نے واسطے جاری
رکھنے سلسلہ ارشاد و ہدایت کے زید کا مبلغ بیس روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا جانا منظور فر مالیا ہے۔ زید کو
اس صورت میں باہر جانا درست ہے یا نہیں؟ اور اگر زید بلاتعین تا واپسی کسی ایسے باشندہ کو یا کسی
مدرس کو اپناعوض ججرہ مقدسہ میں مقرر کرے کہ نماز ن گانہ کے علاوہ زبانی ہدایت بھی کیا کرے اور حجرہ
مقدسہ میں نشست و برخاست بھی رکھے، تو ایسی صورت میں زید کو یہ وظیفہ ۲۰ روپیہ ماہوار لینا جائز
ہوگا یا نہیں؟ اور اگر زید بہ حالت قیام حجرہ مقدسہ وانجام دبی ارشاد و ہدایت نہ کورہ اپنی ضرورت و
حاجت مندی سے گنگوہ میں کوئی ملازمت کر بے تو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲ / ۱۳۳۵ھ)

الجواب: زیدکواس صورت میں ضرور ہی باہر جانا درست ہے، اور دوسر فی کواپی غیر بت کے زمانہ میں اپنا قائم مقام بنانا بھی درست ہے، اور وظیفہ مقررہ لینا درست ہے، اور اگر بہ حالت قیام گنگوہ کوئی ملازمت بھی کرلیں تو درست ہے، وظیفہ مقررہ ان امور کو مانع نہیں ہے، البتہ بیضرور ہے کہ وہ خدمت ادا ہوتی رہے جوریاست کی طرف سے مقرر ہے اور جس پراس وظیفہ کا اجراء ہوا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

نیک عمل میں فاسد نبیت شامل ہوجائے تو کیا کرنا جا ہیے؟ سوال:(۱۸۳۲)اگر درعملِ صالح نیت فاسد شل ریاء کاری پیش آید چه کند؟عمل را ترک کند با نه کند؟ (۱۳/۸۱۳هـ) الجواب: اگردراعمال صالحه نیت فاسدمثل ریاء وغیره پیش آید عمل را ترک نه کند، وضیح نیت حتی الوسع کرده باشد \_ فقط والله تعالی اعلم

ترجمہ سوال: (۱۸۳۲) اگر ممل صالح میں نیت فاسد مثلاً ریاء کاری پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ عمل کوڑک کرے یا نہ کرے؟

الجواب: اگراعمالِ صالحہ میں نیت فاسد مثلاً ریاء کاری وغیرہ پیش آئے توعمل کوترک نہ کرے اور حتی الامکان نیت کو درست کرے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### آمدنی میں سے کھی بچا کررکھنا کیساہے؟

سوال: (۱۸۳۳/۱۳۵) آرنی میں سے پھروپیہ پچاکرر کا اور جع کرنا کیسا ہے؟ (۱۸۳۳ه) الجواب: اقتصاد لینی میاندروی کی تعریف احادیث میں وارد ہے، اور اسراف کی ممانعت شریعت میں شخت ہے، اور مسرف پر قرآن شریف میں وعید شدید وارد ہے، اور ہاتھ کو زیادہ تنگ کرنے پر بھی ملامت کی گئی ہے (۱) لہذا ہر ایک انسان کو چاہیے کہ حتی الوسع میانہ روی کورک نہ کرے، اگر میانہ روی کے طریق کو اختیار کرنے کے ساتھ کچھ پس انداز ہوآ کندہ کی ضرورات و حاجات کے لیے اس کورکھنا درست ہے، اور جب بدقدر نصاب ہوجاوے اس کی زکا قادا کرتا رہے۔ لأن ما أدّی زکاته فلیس بکنز کما ورد فی الحدیث (۲) وعن عبدالله بن عباس رضی اللّٰه عنیه وسلّم قال: إنّ الهدی الصّالح والسمتَ الصّالحَ والسمتَ الصّالحَ والسمتَ الصّالحَ والسمتَ الصّالحَ

<sup>(</sup>۱) قَسَالَ السَّلَـٰهُ سَبْحَانَهُ وَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُبَـدِّرُ تَبْسِنِيْوًا ، اِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْ آ اِخُوَانِ الشَّيطِيْنِ . وَ كَانَ الشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ﴾ (سورة اسرائيل، آيت:٢٧-٢٧)

وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴾ (سورة بني اسرائيل، آيت: ٢٩)

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لمّا نزلت هذه الآية ﴿ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الآية ﴿ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الآية ﴾ كَبُرَ ذلك على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه: أنا أُفَرِّ جُ عنكم، فانطلق، فقال: إنّا الله لم يفرِض الزّكاةَ إلاّ فقال: يا نبيَ الله لم يفرِض الزّكاةَ إلاّ فقال: يا الله لم يفرِض الزّكاةَ إلاّ لِيُطَيِّبَ مابقي من أمو الكم الحديث (مشكاة المصابيح، ص: ١٥٦، كتاب الزّكاة، الفصل الثّاني)

#### حق تلفیوں کا تذکرہ کیے بغیرعام معافی نام کھوالینا کافی ہے؟

سوال: (۱۸۳۴) کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی شخص حق العباد کی معافی بہ طریقہ تحریر یعنی ایک کاغذ کے اوپر اپنی عرض معروض لکھ کر اور پنچ تمام اپنے دوستوں اور بزرگوں اور استادوں سے یہ کھوائے کہ ہم نے اس کے وہ قصور اور حقوق جو کہ ہمارے متعلق کیے ہوں یااس کے ذھے ہوں، سب معاف کردیے۔ اس خیال سے کہ نہ معلوم کہ کس وقت انسان کو موت آ جاوے، اور میں ہرایک سے زبانی معاف نہ کراسکوں، اور حق العباد کا بار میری گردن پر ہے،

(١) سنن أبي داؤد، ص: ٢٥٩، أوّل كتاب الأدب، باب في الوقار .

(٢) عن رجل من أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: كنّا في مجلس، فطلع علينا رسول الله عليه وسلّم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا: يا رسول الله! نراك طيبَ النّفس، قال: أجلُ، قال: ثمّ خاض القوم في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لابأس بالغنى الحديث. (مشكاة المصابيح، ص: ٢٥١، كتاب الرّقاق، باب استحباب المال والعمر للطّاعة، الفصل الثّالث)

(٣) عن موسلى بن على بن أبي رباح ، يقول: سمعتُ أبي يقول: سمعت عمروبن العاص رضي الله عنه، يقول: بعث إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فأتيته، فأمرني أن آخذ على ثيابي وسلاحي، ثمّ آتيه، قال: ففعلت، ثمّ أتيته وهو يتوضّأ، فصعّد في النّظر ثمّ طأطأ، ثمّ قال: يا عمرو! إنّي أريد أن أبعثك على جيشٍ فيغنمك الله ويسلمك ، و أرغب لك رغبة صالحة من المال، فقلت: يا رسول الله! إني لم أسلم رغبة في المال، ولكن أسلمت رغبة في الإسلام و أن أكون مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فقال لي: يا عمرو! نعم المال الصّالح للرّجل الصّالح (شعب الإيمان للبيهقي: ١/١٥، رقم الحديث: ١٢٥٨، باب التو كل بالله عزّو جلّ والتسليم لأمره تعالى في كلّ شيء ، المطبوعة، دارالكتب العلمية بيروت، لبنان)

جائز بي يأنبيس؟ بينوا بالكتاب وتوجروا بالحساب. (١٣٣٥/١١٣٥)

الجواب: ال طرح معاف كرانے سي بھى حقوق معاف ہوجاتے ہيں، شرح فقدا كبريس ہے: وفي الخلاصة: رجل قال لآخر: حلّلني من كلّ حقّ هولك، ففعل فأبراه، إن كان صاحب الحقّ عالمًا به برئ في الحكم بالإجماع، وأمّا ديانة فعند محمد لا يبرأ وعند أبي يوسف رحمه الله برئ وعليه الفتواى (۱) فظ والله الم

#### جواسلام میں داخل ہونا جا ہتا ہے اس کو حکومت کے ڈرسے کلمہ نہ پڑھانا

سوال: (۱۸۳۵) ایک از کا اساله مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس الرکے نے جامع مسجد میں بعد نماز جمعہ حاضر ہوکرا مام جامع مسجد سے جومولوی بھی ہے بیدرخواست کی کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے بہسبب خوف گورنمنٹ کے کلم او حدید پڑھانے سے انکار کیا کہتم پہلے گورنمنٹ سے اجازت لے لو، تب کلمہ پڑھا کیں گے، اس صورت میں مولوی صاحب موصوف کی نسبت کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۵/۱۳۲۷ھ)

الجواب : کلم توحید پڑھادینا چاہیے تھا کہ بیتھ شری ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بیان مولوی صاحب سے فلطی ہوئی۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### نابالغ كومسلمان كرنا

سوال:(۱۸۳۷)کسی صغیرالسن ہندو کھٹیک نابالغ یتیم کوجس کی عمر نو دس برس کی ہے،مسلمان کرنا کیسا ہے؟(۲۲۷/۲۲۷ھ)

الجواب: نودس برس كے بچه كااسلام لا ناصح ب، اورمسلمان كرنااس كودرست بـ فقط

## عشرة محرم ميں تغيير مسجد كونا جائز سمجھنا غلط ہے

سوال: (١٨٣٧) زيد كهتا ہے كەنقمىر مسجداوراس كى مرمت وغيره عشرة محرم ميں نه كرنى جاہيے،

(۱) شرح الفقه الأكبر، ص: ١٩٥، بيان أقسام التوبة ، المطبوعة : مطبع مجتبائي دهلي .

کیونکہ میم بینینم کا ہے، اور عمر کہتا ہے کہ سجد کی تغمیر اور مرمت میں کسی وقت کی خصوصیت نہیں ،محرم میں بھی ہوسکتی ہے، شرعًا کیا حکم ہے؟ (۱۳۵۲/۳۵۴ھ)

الجواب: زيد كاقول غلط ہے، مجے قول عمر كا ہے، مجدى تقير ومرمت كى فضيلت عام ہے، كى مهين اور دنوں ميں ممانعت نہيں ہے۔ قال الله تعالى في كِتَابِهِ الْمُبِيْنِ: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُو مَسْجِدَاللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِوِ ﴾ (سورة توب، آيت: ١٨) وعن عشمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلّم: من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنّة، متّفق عليه الحديث (١) بين صوص عام بين، كى مهين اور دن كى ان ميں تخصيص نہيں ہے۔ فقط والله اعلم عليه الحديث (١) بين صوص عام بين، كى مهين اور دن كى ان ميں تخصيص نہيں ہے۔ فقط والله اعلم

#### فوت شدہ کا فرکاحق مسلمان کے ذھے ہوتو

#### سبدوش ہونے کی کیاصورت ہے؟

سوال: (۱۸۳۸) اگر کافر کاخل ذھے مسلمان کے نقد جنس وغیرہ کسی قتم کا ہو، اور وہ کافر فوت ہوجائے یا مسلم اور کافر میں مسافت ِ جمیدہ حائل ہوجائے کہ تلاش دشوار ہو، اور اس کے ورثہ کا بھی پتانہ ہو، تو یہ مسلم حق کافر سے کس طرح سبکدوش ہوسکتا ہے؟ اگر مسکین کو دے کر کافر کو ثواب پہنچائے توبرئ الذمہ ہوجائے گایا نہیں؟ اور کافر کو ثواب پہنچاگایا نہیں؟ (۱۳۳۷/۱۷س)

الجواب: جب كدادااورمعافى كى كوئى صورت نه بوتو پير علم اس كا صدقه كرنامساكين په، اس سے ي شخص سبكدوش بوجائے گا، باقى اس كوثواب پنچ يا نه پنچ مگر يددين والا برى الذمه بوجائے گا۔ فقط والله تعالى اعلم

#### كيامصبنتيں پچھلے جيون كے گنا ہوں كى وجہسے آتى ہيں؟

سوال: (۱۸۳۹) ایک آریہ نے کہا کہ موجودہ زندگی کی مصبتیں پچھلے جیون کے گناہوں سے آتی ہیں، اور اِس زندگی کے گناہوں کی پاداش یا آزمائش کے طور پرنہیں، مثلًا ایک پانچ سال کے بچ پرماں باپ کے مرنے کی مصیبت پڑی ہے، تو اس زندگی میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور بچ پرماں باپ کے مرنے کی مصیبت پڑی ہے، تو اس زندگی میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور (۱) مشکاۃ المصابیح، ص: ۲۸، کتاب الصّلاۃ – باب المساجدو مواضع الصّلاۃ، الفصل الأوّل.

۔ آ ز ماکش کی قابلیت بھی نہیں رکھتا، ہونہ ہواس کی مصیبت کا سبب کوئی پیچھلے جیون کا گناہ ہے؟ (۱۳۳۷/۲۳۷ھ)

الجواب: اوّل تواس کا مصیبت ہونامسلم نہیں ہے، کیا عجب ہے کہ اس کے لیے ماں باپ کا مرنا ہی بہتر ہو، اوراس میں حکمت ہو، اورا گر تسلیم کیا جائے تو ہرایک تکلیف کا سزائے اعمال ہونامسلم نہیں ہے، بعض تکالیف درجات کے بلند کرنے کے لیے پہنچائی جاتی ہیں، علاوہ ہریں اس سے پوچھا جائے کہ سب سے پہلے جیون میں موافق عادت اللہ کے جو تکالیف اس کو پینچی وہ کس جیون کی سزاتھی؟

#### جوند ہب سائنس کے مطابق نہ ہواسے باطل گمان کرنا

سوال: (۱۸۴۰) ایک شخص کہتا ہے کہ جو مذہب سائنس کے مطابق نہ ہووہ مردود اور باطل ہے، اور خدا کا مذہب نہیں ہے۔ (۱۹۰۲/۱۹۰۲ھ)

الجواب: یہ چیجے ہے کہ احکام خداوندی موافق حکمت بالغہ وعقل تام کے ہیں،کین ہرایک کو ادراک اس کے کنہ (حقیقت) کامیسر نہیں ہے، پس یہ اس شخص کی غلطی ہے کہ احکام الہی کواپنی فہم کے تابع کرتا ہے، اس کولازم ہے کہ اللہ کے احکام کو برسروچشم رکھے،اوراگراپنی سمجھ ناقص میں نہ آئے تواپنی فہم کاقصور جانے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### علمائے ہیئت نے سیاروں کے جن حالات کا انکشاف

#### کیاہے،اس پریقین کرناجائزہے یانہیں؟

سوال: (۱۸۴۱) نظام ممسی وسیارگان کا وجودتو کلام الله سے ثابت ہے، جدید علمائے ہیئت نے سیاروں کی ماہیت کے اصول قرار دیے ہیں، اور بہذر بعد آلات ان کے اندرونی حالات کا انکشاف کیا ہے، اس پریفین کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۸۹۴/۱۳۳۷ھ)

الجواب: ال قتم كامورجن سے نصوص ساكت بين اورظنى طريق سے ان كى كيفيات اہل بيت نے دريافت كى بين ان پريفين كرنانہ جا ہيے، معلوم نہيں نفس الامر ميں كيا ہے؟ اوراس كى تكليف

شارع نے نہیں دی، اور ق تعالی فرماتا ہے: ﴿ وَ لاَ تَـفُّفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (سورة اسراء، آیت: ۳۲) لہذا اقراروا نکار کچھ نہ کرے، اور نہ اس کی تحقیق کے دریے ہو کہ لا حاصل ہے، البتہ جتنی بات تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے اس کور دنہ کرے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### بإئخانه ميس يجهلكصناا ورتفوكنا

سوال: (۱۸۴۲).....(الف) پائخانے کے اندرسامنے دیوار پرعبارت ذیل بین القوسین کھے کرلگانا جائز ہے یانہیں؟'' یائخانہ میں تھو کنا شرعًا منع ہے''

(ب) کیاشرعًا پائخانہ میں تھو کنامنع ہے،اگر ہے تو حدیث سے یا کہا قوال بزرگانِ دین سے؟ (۱۳۳۷/۹۶۱)

الجواب: (الف) پائخانم مل جه المصنا مروه ب-وقيل: ..... يكره مجرد الحروف إلخ ولعل وجه ذلك أنّ حروف الهجاء قرآن أنزلت على هود عليه السّلام إلخ (١) (شامى: ١/٠٠١، قبيل بحث المياه)

(ب) شامی نے قل کیا ہے آ داب خلاء میں :و لایبزق فی البول (۲) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلاضرورت نہ تھو کے،اورکوئی حدیث اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### مسیمسلمان پربدگمانی کرناناجائزہ

سوال: (۱۸۴۳) کسی پربدگانی کرناجائز ہے یانہیں؟ (۱۸۵۱/۱۳۳۷ھ)

الجواب: بركمانى كسى مسلمان بركرناجا تزنبيس بــقالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا الْجَتَنِبُوا كَنِيْرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ مَعْضَ الظَّنِ إِثْمَ الآية ﴾ (سورة حجرات، آيت: ١٢) فقط والله اعلم

<sup>(</sup>۱) ردّالمحتار على الدّرّالمختار: ١/١٨٩/ كتاب الطّهارة، آخر مطلب الدّعاء على ما يشتمل الثّناء، قبيل باب المياه.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين على الدّرّالمختار: ١/٨٥/١ كتاب الطّهارة، باب الأنجاس، مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء، والاستنجاء .

## دل میں کسی کو پچھ دینے کا ارادہ کیا تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۸۴۴) ہندہ نے دل میں خیال کیا کہ اگر میرے پاس سور و پیے ہوگئے تو فلاں چیز اپنے شوہر زید کودے دول گی، اور زید سے کسی قتم کا وعدہ نہیں کیا، اور ہندہ کے پاس سور و پیے ہوگئے، تو ہندہ کے ذھے اس چیز کا دینا واجب ہے یانہیں؟ (۱۲۸۰/۱۲۸۰ھ)

الجواب: ہندہ کے ذھے اس چیز کا دینا اپنے شوہرزیدکو لازم نہیں ہے، اگر اپنے ارادہ کو پورا کرےاچھاہے، ورنہ کچھمواخذہ اس پڑہیں ہے۔فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم

#### سقه كا كام نه كرنااوراس كي تنخواه لينا

سوال: (۱۸۴۵) ایک شخص کا نام سقوں میں لکھا جائے، اور وہ صرف مسجد کی خدمت کرے، سقہ کا کام نہ کرے، اس کو نخواہ لینی جائز ہے یانہیں؟ (۲۱۱۹)ساھ) الجواب: ایسا کرنااحتیاط کے خلاف ہے، ایسے دھوکا سے نخواہ لینا سرکار سے درست نہیں ہے۔

#### انگریزی روشنائی اوررنگوں کا استعمال درست ہے

سوال: (۱۸۳۲)انگریزی روشنائی اوررنگوں کا استعال جائز ہے بانہیں؟ (۱۸۸۸سے) الجواب: انگریزی روشنائی اوررنگوں کا استعال درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## بلااجازت سي كاخط پر هنا

سوال: (۱۸۴۷) ہندہ ہیوہ ایک شخص نامحرم کے ساتھ خط وکتابت رکھتی ہے، بکر خفیہ طور پر ہندہ کے خطوط کوصرف اس غرض سے کھول کردیکھتا ہے کہ کوئی پیجابات شہوت انگیز تونہیں کھی ہے، اس غرض سے خطوط ہندہ کے بلاا جازت دیکھنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۴۳۱ھ)

الجواب: كسى كاخط دوسر فض كود يكمنانه جا ہيے، الله تعالى فرما تا ہے: ﴿ وَلاَ تَجَسَّسُوْ ا ﴾ (سورهٔ حجرات، آیت: ۱۲) یعنی تجسس اور عیب جوئی کسی كی نه کرو، باقی اگریه معلوم ہو که بکر ہندہ كا کیا

فناوی دارالعب اورده اس کا ولی وغیره ہے تو پھر شاید کوئی حکم دوسرا ہو۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم رشتہ دار ہے،اوروہ اس کا ولی وغیرہ ہے تو پھر شاید کوئی حکم دوسرا ہو۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### مدت دراز گزرنے سے حق دار کاحق باطل نہیں ہوتا

سوال: (۱۸۴۸) کتنی مدت میں حق حق دار کا باطل ہوجا تا ہے، قرآن وحدیث میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ عرصہ بعید گزرنے کے بعد حق ارث کا باطل ہوجا تاہے، پھر کیا وجہ ہے کہ مدت معین کی گئی ہے؟ (۱۳۳۸/۸۹۱ھ)

الجواب: تقادم زمان سے فق کسی حقدار کا ساقط نہیں ہوتا، پس خواہ کتنی ہی مدت ہوجاوے فق كسى صاحب ق كاعندالله ما قطنه وكادقال في ردّالمحتار: ثمّ أعلم أن عدم سماعهاليس مبنيًا على بطلان الحقّ ، حتى يرد أن هذا قول مهجور، لأنّه ليس ذلك حكمًا ببطلان الحقّ، و إنّما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفًا من التّزوير و لدلالة الحال كما دل عليه التّعليل، و إلا فقد قالوا: إنّ الحقّ لايسقط بالتّقادم إلخ(١) فقط والله تعالى اعلم

## دوآ دمیوں نے آپس میں اراضی کا تبادلہ کیا اور ہرایک نے دوسرے كى زمين يرقبضه بھى كرليا تو ور ثاءاس كوفنخ نہيں كرسكتے

سوال: (۱۸۴۹) زیدوعمرنے باہم بہرضا ورغبت آپس میں اراضی کا تبادلہ کرلیا، اور ہرایک دوسرے کی اراضی پر قابض اور متصرف ہوگیا ، اور عرصہ پچاس سال کا گزر گیا ، اب زید وعمر دونوں کا انقال ہو گیا، ورید زید وعربھی اس تبادلہ برقائم رہے، مگر کاغذات سرکاری میں نام بدستور سابق کھے جاتے رہے، اسی وجہ سے بعض وری رید نے وری عمر کی اراضی پرتصرف کرلیا، اور بہ قدرایے حصہ کے بیعاندا بنی منکوحہ کے نام ککھ دیا،اوراس کے منافع کے وریثہ عمر سے دعوے دار ہیں، شرعًا ان کواس فنخ تنادله كااختيار بيانبيس؟ اوراس كے منافع سے فائدہ اٹھانا كيسا ہے؟ (١١٠١/١١٠٧هـ)

الجواب: شرعًا معامله تبادله كالجنة موكيا تها، للمذااب سي كوور ثه زيد وعمر سے اختياراس معامله کے فٹنخ کرنے کانہیں ہے، اور وارثان زید کوعمر کی اراضی میں تصرف بیج وغیرہ کا اختیار نہیں ہے، اور

<sup>(1)</sup> الشَّامي : ١٠/ ٣٨٨، كتاب الخنفي، مسائل شتَّى .

فآویٰ دارالعباو دیوبب جلدےا ۳۹۱ اس زمین سے منافع حاصل کرنے کا اختیار اور مجاز نہیں ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### مسلمانوں میں خلیفہ ہونا ضروری ہے یانہیں؟

سوال: (۱۸۵۰)مسلمانوں میں خلیفہ ہونا ضروری ہے پانہیں؟ (۱۲۵۸/۱۹۷۹) الجواب: ضروري واہم واجبات ہے ہے۔فقط والله تعالی اعلم

#### دوس ہے کے مکان کی طرف ہوااورروشنی کے لیے کھڑ کی کھولنا

سوال: (۱۸۵۱) زیدوعر کے دومکان مردانہ ہیں، زید کے مکان کی پشت عمر کے مردانہ مکان میں ہے، اوراس کاحق آ بریز (یانی گرانے کاحق) سواگزیشت کی جانب چھوٹا ہواہے، جوعمر کی جانب ہے، زیداینے مکان کی پشت میں کھڑ کی ہوا کی آ مدبر آ مدے لیے اور روشی کے لیے کھولنا جا ہتا ہے، عمر کا مکان چونکہ مردانہ ہے، اور ہمیشہ مردانہ رہے گا، اورا گر جا ہے تو زید کاحق چھوڑ کراپنی دیوار علیحدہ بنائے ،اس صورت میں زید کوشرعًا کھڑ کی کھو لنے کاحق حاصل ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۲۲۲۵ھ) الجواب: اس صورت میں زید کو کھڑ کی کھولنا ہوا اور روشنی کے لیے درست ہے۔ کے ما فی الشّامي: وإذا أراد به الاستضاءة والرّيح دون المرور لم يمنع من ذلك إلخ(١) (شامي: ٣٢٠/٢) فقط والله تعالى اعلم

#### نمازیوں کے جوتوں کارخ مشرق کی طرف کردینا

سوال: (۱۸۵۲) ایک شخص نمازیوں کے جوتوں کے ثمنہ مشرق کی طرف کردیتا ہے تا کہ تواب ملے،اس کی نسبت کیا حکم ہے؟ (۱۲۷/۱۲۷ه) الجواب: اس میں کچھرج نہیں ہے، ثواب کا کام ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>١) الشّامي: ١٣٣٨، كتاب القضا باب: كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ، مطلب في فتح باب آخر للدّار .

#### اولا دمیں لڑ کیاں بھی داخل ہیں

سوال: (۱۸۵۳) ولد کااطلاق انشی پر کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اور اولا دبنات بھی لفظ اولا دمیں داخل ہو سکتی ہے یانہ؟ (۱۸۸۸)۳۴۱ه)

الجواب: ولدكا اطلاق انثى يربحى موتائد في الدّر المختار في بيان الوقف على الأولاد: ويعم — أي لفظ الولد يعم — الأنثى مالم يقيد بالذّكر إلخ (١) (درّمختار) فقط

## مظلوم وبے سہارالوگوں کی امداد فلی حج سے بہتر ہے

سوال: (۱۸۵۴) مظلومین موپلوں کے واسطہ کہ جن کے پاس نہ روٹی ہے نہ کپڑا وسکن، میں نے اپنے چند ہزرگوں کی طرف سے حج بدل کرانے کا ارادہ کیا ہے، کیاوہ رو پیمو پولوں کی امداد کے واسطے دے دوں، تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۲۳۹۱ھ)

الجواب: بے شک اس صورت میں نفلی حج سے ان مظلومین موبلا کودیے میں اوران کی امداد کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## كتے كوبسم الله يرصرون كياجائے تواس كى كھال كاكياتكم ہے؟

سوال:(۱۸۵۵) اگر کتے کوئلبیر پڑھ کر ذرج کیا جاوے، توایک غیر مقلداس کی کھال پر نماز جائز بتلا تاہے؟ (۱۳۲۱/۳ھ)

الجواب: اس ميں اختلاف ہے، جو ائم کتے کو نجس العین کہتے ہیں وہ اس کو ناجائز فرماتے ہیں، اور جونجس العین نہیں کہتے وہ جائز فرماتے ہیں۔ وہو الأظهر كذا في الدرّ المختار إنّ الكلب ليس بنجس العين إلخ (٢) فقط والله تعالى اعلم

<sup>(1)</sup> الدّرّالمختار مع ردّالمحتار: ٥٣٢/٢، كتاب الوقف، فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد.

<sup>(</sup>٢) أمّا في الكلب فبناء على أنّه ليس بنجس العين وهو أصحّ التّصحيحين (الشّامي:١/٨١٨، ٢١٨) كتاب الطّهارة باب المياه ، مطلب في أحكام الدّباغة)

موجوده دور کے عیسائی اہل کتاب ہیں یانہیں؟

سوال: (۱۸۵۲) آج کل کے عیسائیوں سے معاملہ اہل کتاب کا کرنا چاہیے یانہیں؟ (۱۳۴۱/۲۰۰)

الجواب: بیعیسائی اس زمانہ کے عندالبعض اہل کتاب نہیں ہیں، یہی احتیاط ہے کہ ان سے معاملہ اہل کتاب کانہ کیا جاوے۔فقط واللہ تعالی اعلم

د بوار پرلکھنا،شام کے وقت جھاڑو دینا،اور

شبِ جمعرات كودستر خوان جمارٌ نا كيسامي؟

سوال: (۱۸۵۷) عوام میں مشہور ہے کہ دیوار پرتحریر کرنا باعث مقروض ہونے کا ہے، اور شام کے وقت دسترخوان جھاڑ نامنع ہے؟ شام کے وقت جھاڑ ودینامنع ،اور جمعرات کورات کے وقت دسترخوان جھاڑ نامنع ہے؟

الجواب: ان امور کی کچھاصل نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

رات کوجھاڑودینایا آئینہدیکھناجائزہے

سوال:(۱۸۵۸) رات کوجهاڑودینایا آئینه دیکھنا کیساہے؟ (۱۳۳۱/۲۰۸ه) الجواب: جائز ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

عمررسیدہ میاں و بیوی طلاق مغلظہ کے

بعدایک گھر میں رہ سکتے ہیں یانہیں؟

سوال: (۱۸۵۹) زیدجس کی عمر تقریبًا ساٹھ برس کی ، اور اس کی زوجہ ہندہ جس کی عمر تقریبًا پچاس برس کی ہے، ان دونوں میں حرمت غلیظہ ثابت ہوگئی ہے، یہ دونوں ایک مکان میں رہ سکتے ہیں

بالنبير؟ (۱۳۲۱/۲۷۳ه)

الجواب: در مختار میں ہے: ولھ ما أن يتسكنا بعد النّلاث في بيت واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج، ولم يكن فيه خوف فتنة إلى (۱) ترجمہ: اور تين طلاق كے بعد وہ دونوں ايك التقاء الأزواج، ولم يكن فيه خوف فتنة إلى (۱) ترجمہ: اور تين طلاق كے بعد وہ دونوں ايك گر ميں رہ سكتے ہيں بہ شرطيكہ شل خاوند بيوى كے نہ رہيں، اور كوئى فتنه بھى اس ميں نہ ہو، اور انديشہ زنا كانہ ہو، اور شخ الاسلام سے قل كيا ہے كه اگر دونوں بوڑ سے ہوں تو ايك گھر ميں رہ سكتے ہيں، كين مثل زوجين كے نہ رہيں (۲) فقط واللہ تعالى اعلم

#### بھتیجیوں کے مال میں تصرف کرنے کی ولایت چھا کونہیں

سوال: (۱۸۲۰) ایک شخص اپنی بھتیجوں کے مال کا خود ولی بنا، اور ان کے مال میں بی تصرف کیا کہ دکان کا جو کچھ سامان تھا اس کو بہت کم قیمت میں لگا کر اپنے بیٹوں کو اس میں بغیر رو پہیے کے شریک کردیا، اور کچھ عرصہ کے بعد بی ظاہر کیا کہ دکان میں خسارہ ہوا، اور تمام دکان کا سامان بہت کم قیمت میں لگا کر اپنے بیٹوں ہی کے نام سے خرید لیا، اور جو قیمت کا رو پیافقہ حاصل ہوا، اس سے ایک جائد ادالی خریدی جس کی زمین سرکاری ہے، اور دیواریں وجھت مشتر کہ ہیں، اگر فروخت کی جائے تو نصف قیمت مشکل سے ہاتھ آئے، آیا اس ولی کے بی تصرفات بھتیجوں کے تق میں معتبر ہوں گیا نہیں؟ اور جسیجیاں اپنا نقد رو پیطلب کرتی ہیں تو ان کو نقد رو پیمل سکتا ہے، یا ان کو وہ جا کدادہی لینا لازم ہے؟ (۱۹۵۵ میں اسکتا ہے، یا ان کو وہ جا کدادہی لینا لازم ہے؟ (۱۹۵۵ میں اسکتا ہے، یا ان کو وہ جا کدادہی لینا

الجواب: بعتبجوں كے مال ميں تصرف كى ولايت چاكونيس ہے، پس الشخص كوشر عابيا ختيار في الجواب : بعتبجوں كے مال ميں اس فتم كا تصرف كر بے بعيبا كدر مختار ميں ہے: ووليه وأبوه فتم وصيه إلخ ثم ........ جدّه إلخ قال في الشّامي: دون الأخ والعمّ إلخ قوله دون الأم أو (ا) الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٨٢/٥) كتاب الطّلاق، باب العدّة، مطلب: الحقّ أن على المفتى أن ينظر في خصوص الوقائع.

(٢) و سئل شيخ الإسلام عن زوجين افترقا ولكلّ منهما ستون سنة و بينهما أولاد تتعذّر عليهما مفارفتهم فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش و لا يلتقيان التقاء الأزواج ، هل لهما ذلك ؟ قال: نعم . ( الدّر مع الشّامي: ١٨٢/٥، كتاب الطّلاق، باب العدّة)

وصيها إلخ قال الزّيلعي: وأمّا ما عدا الأصول من العصبة كالعمّ والأخ أو غيرهم كالأمّ إلى ليس لهم أن يّتصرّفوا في ماله تجارةً إلى (١) (شامى: ٥/١٥-١١٥) الحاصل بِحاليك يه تصرفات مذكوره شرعًا سب ناجائز بين، اور بجتيجال الية حصدكا روبيد ليسكن بين فقط والله تعالى اعلم

## امرمباح کسی فرض کامعاون ہوتو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۸۲۱) جوامرمباح کسی فرض کامعاون ہوجائے یا عبادت کا اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ امر مباح ہی رہے گایانہیں؟ (۲۲/۲۲–۱۳۴۷ھ)

الجواب: جوامر مباح کسی فرض کا ممد و معاون ہووہ مستحب ہوجائے گا،اوراس کا کرنا بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے فرض میں مدد ملتی ہے، اورا گرفرض کا موقوف علیہ ہوگا کہ بدون اس کے فرض ادائبیں ہوسکتا تو فرض ہوجائے گا۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### حضرت خضرزنده بين؟

سوال:(۱۸۶۲)حضرت خضرزنده بین؟(۲۰۰۱/۱۰۰۰هـ)

الجواب: اس میں علماء کا اختلاف ہے، اکثر محدثین حیات کے قائل ہیں، پھراس میں بھی بحث ہے کہ اگر حیات ہے تو کس قتم کی ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) الدّرّالمختار و ردّالمحتار: ۲۰۹/۹ -۲۱۰، كتاب المأذون، مبحث في تصرّف الصّبي ومن له الولاية عليه و ترتيبها.

(٢) حضرت مولا نامفتى محرشفيع صاحبٌ تفيير معارف القرآن مين ارقام فرماتي مين:

قرآن کریم میں جو واقعہ حضرت خضر کا ندکور ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ خضراس واقعہ کے بعد وفات پاگئے یا زندہ رہے، اس لیے قرآن وسنت میں اس کے متعلق کوئی صریح بات ندکور نہیں، بعض روایات وآثار سے ان کا اب تک زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے، بعض روایات سے اس کے خلاف مستفاد ہوتا ہے، اس لیے اس معاملے میں ہمیشہ سے علماء کی رائیس مختلف رہی ہیں، جو حضرات ان کی حیات کے قائل ہیں ان کا استدلال ایک تو اس روایت سے ہے جس کو حاکم نے متدرک میں حضرت انس و خلائی تی نے تاک کیا ہے کہ جب رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کوئی تو ایک شخص سیاہ سفید داڑھی والے داخل ہوئے، اور لوگوں کے جمع کو د

## بازار میں دستیاب ہلدی پرنایا کی کا تھم لگانا

سوال: (۱۸۶۳) بعض مقامات میں ہلدی گوبر سے ابالی جاتی ہے، تو اس وجہ سے جوہلدی

= چیرتے پھاڑتے اندر پہنچے اور رونے گئے، پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوکریے کلمات کہے:

إِنّ فِي اللّٰهِ عَزَاءً مِنْ 'كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَعِوَضًا مِّنْ كُلِّ فَائِتٍ وَخَلَفًا مِّنْ كُلِّ هَالِكِ فَإلَى اللّهِ فَأَيْبُوا وَ إِلَيْهِ فَارْغَبُوا فَإِنَّمَا الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ.

یہ آنے والے کلمات مٰدکورہ کہہ کر رخصت ہو گئے ،تو حضرت ابو بکر اور علی مرتضٰی رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ بیخ خصرت میں بھی نقل کیا ہے، جن کی شرط یہ ہے کہ صرف صحیح السندروایات اس میں درج کرتے ہیں۔

اور سیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ دخال مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچ گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلہ کے لیے نکلے گا، جو اس زمانے کے سب انسانوں میں بہتر ہوگا، یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا، ابواسحاق نے فرمایا کہ میخض حضرت خضر ہوں گے۔ (قرطبی)

اور جو حضرت خضر کی حیات کوتشلیم نہیں کرتے ان کا بڑا استدلال اس حدیث سے ہے جو تیجے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ طِلْقَ اَلَیْمُ نے ہمیں عشاء کی نمازا پنی آخرِ حیات میں پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور بیکلمات ارشاد فرمائے:

أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هِذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِاتَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لاَ يَنْقَى مِمَّنْ هُوَعَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ. حضرت ابن عمر رضى الله عنهما نے بیروایت نقل کر کے فرمایا کہ اس رویت کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، مگر رسول الله مِتَالِثَيْقِيَّمْ کی مراد رہتی کہ سوسال پر بہ قرن ختم ہوجائے گا۔

یدروایت مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ و کا ایک تقریبًا انہی الفاظ کے ساتھ منقول ہے، کیکن علامہ قرطبی نے یہ رویت نقل کرنے کے بعد فر مایا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے کوئی جمت نہیں جو حیات خضر کو باطل کہتے ہیں، کیوں کہ اس روایت میں اگر چہتمام بن آ دم کے لیے عموم کے الفاظ ہیں اور عموم بھی مؤکد کرکے باطل کہتے ہیں، کیوں کہ اولاد آ دم النیا گیا ہے مگر پھر بھی اس میں نص نہیں کہ یہ عموم تمام اولاد آ دم النیا گیا ہے مگر پھر بھی اس میں نص نہیں کہ یہ عموم تمام اولاد آ دم النیا گیا ہے مگر پھر بھی ہیں جن کی نہ وفات ہوئی اور خوتی اور خوتی اس لیے ظاہر یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ علی حضرت عیسی الفاظ علی اللہ شرق اور جزائر جن کا نام بھی عربوں نے نہیں سنا اس میں شامل نہیں، یہ علامہ قرطبی کی تحقیق ہے۔ (معارف القرآن نے کا نام بھی عربوں نے نہیں سنا اس میں شامل نہیں، یہ علامہ قرطبی کی تحقیق ہے۔ (معارف القرآن نے ۱۲۲۳/۲۲۵ تفسیر سور ہ کہف، آ یہ یہ کہ

بازاروں سے خریدی جاتی ہے، اس پر حکم نجاست کا کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ (۲۹/۷۸۰-۱۳۳۰ھ)

الجواب: اگر بعض مقامات میں ہلدی گوبر سے ابالی جاتی ہوتو اس ہلدی پر جو بازاروں سے خریدی جاتی ہے حکم نجاست کانہیں کیا جاسکتا، جبیبا کہ قاعدہ:الیقین لایزول ہالشک (۱) سے ثابت ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## نومسلمہ نے حالت کفر میں جو مال چوری یا غصب کیا تھااس کا کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۸۶۴) ایک عورت کافرہ رنڈی مسلمان ہوگئ، توکل مال مکسوبہ حرام جوبل مسلمان ہوگئ، توکل مال مکسوبہ حرام جوبل مسلمان ہوگئ و توکل مال ہوگایا حرام؟ اگر عون کے بد ذریعہ کسب حرام کمایا، وہ اس کے لیے اب حالت اسلام میں حلال ہوگایا حرام؟ مال حوری کیایا غصب کیا تو حالت اسلام میں وہ مال مسروقہ اور مغصوبہ حلال ہوگایا حرام؟ (۱۳۳۸/۱۳۰ه)

الجواب: حالت كفر ميں جو پجھاس عورت نے كسب حرام سے كمايا، بعد اسلام لانے كوه مال اس كے ليے حلال ہے۔ لأن الإسلام يهدم ماكان قبله كما ورد في الحديث أمّا علمت ياعمرو! أنّ الإسلام يهدم ماكان قبله وأنّ الهجرة تهدم ماكان قبله وأنّ الحجّ يهدم ماكان قبله الحديث (٢) (رواه مسلم) اور جومال چورى اور خصب سے اس نے ليا، وه بعد اسلام كي ماكان قبله الحديث (٢) (رواه مسلم) اور جومال چورى اور خصب سے اس نے ليا، وه بعد اسلام كي محلى اس كي معافى كراوے ياصد قد كرے۔ فقط

## درزی کے لیے بچاہوا کیڑ ارکھنا درست نہیں

سوال: (۱۸۷۵) درزی اور جلام کپڑے کی چھانٹ (کترن) جو مالک کے کام کی نہ ہور کھ سکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۲۲/۱۳۷۲ھ)

<sup>(</sup>۱) قواعد الفقه، ص: ۱۲۳، قاعدة: ۲۲۱\_

<sup>(</sup>٢) عن ابن شمامة المهري قال: حَضَرْنا عمرَو بْنَ العاصِ وهو في سياقة الموت يبكي طويلاً وحوَّل وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا ابتاه! أمَّا بشرك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بكذا ؟..... قال: أما علمت يا عمرو! أنّ الإسلام الحديث (الصّحيح لمسلم: ١/١٥، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله و كذا الحجّ والهجرة)

الجواب: درزی اورجلا ہا کو بلا اجازت ما لک کے چھانٹ وغیرہ کا رکھنا جائز نہیں ہے، مالک سے اجازت لے لینی چاہیے(۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: (۱۸۲۲) درزی کو بچاہوا کپڑار کھنا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۲۲۲۸ھ) الجواب: بچاہوا کپڑار کھنا بلاا جازت صرح کا لک درست نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## ایک جھوٹا اشتہارجس کی آنخضرت مِلائیکیا کم کے طرف نسبت کی جاتی ہے

سوال: (١٨٦٤) ايك اشتهار بغداد شريف سے جھپ كرآيا، اس كى مير مله ميں بہت شهرت ہے، جس كامضمون يہ ہے كہ ايك شخص كہنا ہے كہ ميں نے شب جمعہ كوآ تخضرت مِسَالْيَا اِلَيْهِمُ كو به وقت تلاوت قرآن ديكھا، جھ سے فرمايا كہ جملہ مسلمانوں كو ہدايت كردے كہ ميں ان كے گناہوں كى كثرت سے سخت بيزار ہوں، كيونكہ مجھے معلوم ہوا ہے كہ ايك جمعہ سے لے كر دوسرے جمعہ تك نولا كھآ دمى مرے ہيں، جن ميں سے سترہ ہزارايمان لے گئے اور باقى كافر مرے ہيں وغيرہ وغيرہ اس قتم كاشتہاركى نسبت كيا تكم ہے؟ اور اس كامضمون كيسا ہے؟ (١٢٣٧هـ)

(۱) راج اور سیح قول میہ کے معمولی کترن جس کو کپڑے کے مالک خود چھوڑ دیتے ہیں درزی استعمال کرلے تو کوئی حرج نہیں ، کیوں کہ دلالۂ اجازت ہے۔

فآونی رحیمیہ میں ہے:

درزی کے پاس جو کپڑ ایچاہو، اگر وہ الی معمولی کترن ہوکہ کپڑے کے مالک خود اسے چھوڑ دیتے ہوں اور اسے نہ اور اسے نہ اور اسے نہ الی معمولی کترن درزی استعمال کرلے تو کوئی حرج نہیں گنجائش ہے، حکما اجازت ہے۔ فقاوی دارالعب و دیوبند میں ہے: معمولی کترن جو مالک پار چہ خود بھی چھوڑ دیتے ہیں ان کے لے جانے کا اہتما منہیں کرتے، اگر درزی وہ کتریں کسی کپڑے میں لگا دے تو اس کو پہننا جائز ہے۔

(فآوي دارالعام ديوب قديم: ٧-٨-٢٨،١مداد المفتين)

لیکن اگر بچاہوا کپڑ ابڑا اور کار آمد ہواور مالک عمومُما ایسے گلڑے نہ چھوڑتے ہوں تو اگر مالک کی اجازت سے درزی وہ کپڑ ااپنے پاس رکھ لے تب تو وہ استعال کرسکتا ہے، اور اگر مالک کی اجازت نہ ہویا مالک سے چھپا کر کپڑ ابچالے تو یہ کپڑ اچوری کا کہلائے گا اور اس کپڑے کا استعال اس کے لیے جائز نہیں۔فقط واللہ اعلم بالصواب (۲۸۲/۱۰) (فقاد کل رحیمیہ کامل: ۴۲۲/۵ سے ۲۸۲/۱۰) (فقاد کل رحیمیہ کامل: ۴۲۲/۵ سے ہوئز ونا جائز امور کا بیان)

الجواب: بیمض افتراء دشمنانِ دین اسلام کا ہے، اس کا بالکل یقین نہر کھیں، نولا کھ مسلمانوں میں سے آٹھ لا کھتر اسی ہزار ہے ایمان مرے، اور کل سترہ ہزار ایمان پر فوت ہوں، یہ اس ہے ایمان کا افتراء ہے جو آنخضرت مِسَالِیٰ اَیکِیْ کے اوپر افتراء باندھ کر مصدات: من کذب علی متعمّدًا فلیتبوّا مصعدہ من النّد (۱) کا بنتا ہے، وہ خض جوالی خوابیں گھڑتا ہے کوئی بددین ملحد ہے، اور اکثر ایسا کرتار ہتا ہے، اس اشتہار کو بالکل شائع نہ کریں، اور جاک کرے پھینک دیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## نوكر كولطي برمارنا

سوال: (۱۸۲۸) ایک رئیس که جس کے یہاں اکثر خدمت گار ہیں، و نیز منتی و غیرہ بھی ہیں،
اس نے اپنے منشیوں کو بیا جازت دے رکھی ہے کہ تم ان ملازموں سے ہمارا کام بھی اور اپنا کام بھی لیا
کرو، چنا نچہ ایک منشی نے ایک نوکر سے کام لیا، اس نے کام میں گڑ ہڑ کی، منشی نے اس پر ہدایت کی،
نوکر بک بک کرنے لگا، منشی نے کہا: خاموش رہو، تو نوکر نے جواب میں منشی کو الوکا پڑھا کہا، پھر منشی نے
بھی اس کو الوکا پڑھا کہا، اور اس پر بس نہ کی، بلکہ ایک کٹری بھی ماردی، تا کہ انتظام خراب نہ ہو، اور کل
کو دوسر نے نوکروں کو اس سے زیادہ جرائت نہ ہو، تو کیا بیٹشی اس معاملہ میں شرعا کچھ خطاوار ہے یا
نہیں؟ بینواوتو جروا (۲۰۳۳–۱۳۳۴ھ)

الجواب: لکڑی مارنامنشی کا اس ملازم کو جائز نہ تھا، اس میں منشی خطا وارہے، اس ملازم سے معاف کرائے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## سقە اور بھنگى كوكام نەكرنے پر مارنا

سوال: (۱۸۲۹) سقہ اور بھنگی کوکام نہ کرنے پر مارنا کیسا ہے؟ (۳۵/۳۲۳ ساسے) الجواب: کسی اجبر کوکام معین نہ کرنے پر ضرب وتعزیر کا حکم نہیں ہے، بلکہ اثر اس کے کام نہ

(۱) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: بلّغوا عنّي ولوآية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج، ومن كذب عليّ متعمّدًا فليتبوّأ الحديث (مشكاة المصابيح، ص: ٣٢٠، كتاب العلم، الفصل الأوّل)

کرنے کا اس کی اجرت پر ہوتا ہے، لیعنی اجرت کل یا بعض ساقط ہوجاتی ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### بوسك مين كوانعام دينا

سوال: (۱۸۷۰) خلاصة سوال يه به كه چشى رسال كونى آر دُرلانى كى وجه سے پچھد يناجائز بهائز مها اللہ ۱۸۷۰ مارانعام كى نيت سے پچھد يوئے كياتكم ہوگا؟ (۳۲/۹۳ مارس) منيت سے اوراس كى غربت كى وجه سے اس كى پچھا مداد كردية و دينے والے كے قل مارند ہوگا۔ فقط واللہ تعالى اعلم

# چور کی گرفتاری پراس کے عزیزوں کے پاس اظہار افسوس

## کے لیے جانا اور اس کی رہائی پر مبارک باودینا

سوال: (۱۸۷).....(الف) ایک اہل علم، دین دار شخص کارشتہ دار چوری پیشہ ہو، اور وہ الزام چوری میں ماخوذ ہوجائے تواس کے دار توں کے پاس افسوس کے لیے جانا شرعًا کیسا ہے؟ اور اس کی رہائی کے داسطے کوشش یا افسوس کرنا یا دعاوغیرہ کرنا کیسا ہے؟

(ب) ان کی رہائی پرمبارک باددیناشر عاکیسا ہے؟ (۲۲/۹۲۳هـ)

الجواب: (الف) اس کے وارثوں کے پاس اظہار افسوس کے لیے جانا درست ہے، اور اگر وہ فضی چور تائب ہوجائے اور توبہ واستغفار کرے تو چونکہ صدود شرعیہ تو اس زمانے میں جاری نہیں ہوسکتیں، جو کچھ سزا ہوگی وہ موافق حد شرع کے نہ ہوگی، اس لیے اس کی رہائی میں سعی وغیرہ کرنا درست ہے بہ شرطیکہ وہ آئندہ کو اقرار کرے کہ پھرالیا نہ کروں گا اور گذشتہ سے تو بہ کرے اور دعا بدایت کی کرے۔

(ب) جب کہوہ چورتائب ہوجائے اورجس کا مال چرایا ہے واپس دیدے یا معاف کرالے تو پھر مبارک بادی کے لیے جانا بھی درست ہے۔ حدیث شریف میں ہے: التّائب من الذّنب کمن

لا ذنب له (١) فقط والله تعالى اعلم

## ''حضورانور''اور''حضور پرنور''وغیرہ الفاظ عام لوگوں کے لیے استعال کرنا

سوال: (۱۸۷۲)عام طور پرلفظ حضور پرنوراستعال ہوتا ہے، جو بڑے طبقہ کے آدمیوں و نیز اقرانِ اہل اسلام، اہل ہنود ونصاری کوبھی استعال کیا جاتا ہے، کیکن پیغیمرصا حب کولفظ ''حضور پرنور'' کا استعال ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً بیلطی ہے، جولفظ پیغیمرصا حب کے لیے استعال ہوتا ہے دہ عام لوگوں کے لیے ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۲۳/۱۷۲۱ھ)

سوال: (۱۸۷۳) ''حضورانور'' اور''حضور پرنور'' کالفظ عام طور پرافسرانِ بالا اہلِ ہنوداور اگریز اور مسلمان عہدہ داروں پراستعال کیا جاتا ہے، اور مسلمان ماتحت زیادہ استعال کرتے ہیں یہ جائز ہے یانہیں؟ میری رائے میں یہ لفظ صرف پیغمبر صاحب کے لیے موزوں ہے اور دیگر اقوام ہندوومشرکین یابت پرست وغیرہ کے لیے استعال نہیں کرنا جاہیے؟ (۱۳۲۳/۲۱۱۲ھ)

الجواب: اس میں شک نہیں ہے کہ کفارومشرکین و بت پرستوں کو ایبا لفظ بے ضرورت استعال کرنافتیج اور مذموم ہے، اور ملاز مین ما تحت کم درجہ کے لوگ اگرخوشا مرحکام میں کوئی ایبالفظ بہ ضرورت نیچنے کے نقصان جانی و مالی سے کہہ دیویں تو شاید عنداللہ وہ معذور سمجھے جائیں اور مواخذہ سے بری رہیں۔ الضرورات تبیح المحذورات (۲) قاعدہ شرعیہ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) عن أبى عُبيدة بن عبدالله عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: التّائب من الذّنب كمن لا ذنب له (سنن ابن ماجة، ص: ٣١٣، أبواب الزّهد - ذكر التّوبة) (٢) قواعد الفقه ، ص: ٩٨، قاعده: • ١٤ ـ

#### مجامعت کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا

سوال: (۱۸۷۳) زیری گوید که مباشرت با زوجه خود تقبل القبلة یامتد برالقبلة حرام است، اگرازی چنی وطی فرزند بیدا شود حرای قول زیر حی است یاند؟ (۱۹۲۲/۱۹۰۱ه) الرازی چنی وطی فرزند بیدا شود حرای قول زیر حی الغسل آن من آدابه آن الجواب: قول زیر غلط محض است در شامی آورده: و لسما مر فی الغسل آن من آدابه آن لایست قبل القبلة لأنه یکون غالبًا مع کشف العورة، حتی لو کانت مستورة لا بأس به، ولقولهم: یکره مد الرجلین إلی القبلة فی النّوم و غیره عمدًا و کذا فی حال مُواقعة أهله السنخ (۱) (شامی) پی معلوم شد که کشف ورت به سوئ قبله کروه است، واگر مستور با شدمضا کقه ندارد، و بم چنی مد الر جلین إلی القبلة به وقت نوم ومباشرت کروه است واگر مدرجلین نباشد کروه نیست، پس بهرحال ولدمولوداز آل مباشرت راحرام زاده گفتن جهل قائل است فقط مر جمه: سوال: (۱۸۷۳) زید کهتا به کدا پی زوجه سے مباشرت کرنا قبله رو به و کریا قبله کی طرف پیچ کرام ہے، ایمی وطی سے جو یچ پیدا بواگا وه حرامی بوگا، زید کا یہ قول درست ہے یا خبیری بهری

الجواب: زیدکا قول سراسر غلط ہے۔ شامی میں ہے: ولما مرّ فی الغسل أن من آدابه إلغ پس معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا کشف عورت کی حالت میں مکروہ ہے، اورا گرمستور العورہ ہوتو کوئی مضا نَقتہ ہیں ہے، اوراسی طرح بہوقت نوم ومباشرت قبلہ کی طرف پیر پھیلا نا مکروہ ہے، اورا گر پیر نہیلا نا مکروہ ہے، اورا گر پیرنہ پھیلائے جائیں تو مکروہ نہیں ہے، بہر حال اس طرح کی مباشرت سے پیدا ہونے والے بچکو حرام زادہ کہنا قائل کی جہالت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### تہجد کے بعد سونا کیساہے؟

سوال: (۱۸۷۵) بعد تہجر سونا کیہا ہے؟ (۱۸۸۲–۱۳۳۵) الجواب: نماز تہجد کے بعد صبح کی نماز تک سونا جائز ہے، اس طرح کہ صبح کی نماز و جماعت (۱)ر دّالمحتار: ۱/۰۸۰، کتاب الطّهارة – باب الأنجاس، قبیل مطلب: القول مرجّع علی الفعل

فوت نه ہو۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### قطب ستارہ کی طرف یاؤں کر کے لیٹنا

سوال: (۱۸۷۷) قطب ستارہ کی طرف پاؤں کر کے لیٹنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۱۱۷۵) الجواب: قطب قبلہ کی ہائیں جانب ہے، اس طرف پاؤں کرنے میں کوئی حرج نہیں، بہ شرطیکہ یاؤں قبلہ کی طرف نہ ہوں۔فقط واللہ تعالی اعلم

### نعل مبارک کا نقشہ موجب برکت ہے یانہیں؟

سوال: (۱۸۷۷) حکیم الامت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے آنخضرت مِطَالْتِیَا کَیْم الامت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے آنخضرت مِطَالْتِیا کَیْم الامت تھانوں اور سول اللہ علیہ کا سرپر رکھنا اور بوسہ لینا جائز اور وسیلہ جائز کھا ہے، اور حصول برکت کے واسطے اس کا سرپر رکھنا اور بوسہ لینا جائز اور وسیلہ جائز کھا ہے، یہ جائز ہے یانہیں؟ (۲۶/۱۰۳۵ھ)

الجواب: بزرگوں نے ایبالکھا ہے اوراس کوموجبِ برکت سمجھاہے(۱) لہذااس میں پچھ حرج نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) حضرت تقانوی رحمه الله نيل الشفاء بنعل المصطفى مين جو زادالسّعيد كآخر مين بي تعل مبارك كانفشه شائع فرمايا تقا، پهر جب اس پراعتراضات مبارك كانفشه شائع فرمايا تقا، پهر جب اس پراعتراضات موئة حضرت تقانوی رحمه الله إسس رجوع فرماليا تقا، خود حضرت تقانوی رحمه الله إسمام المقال في بعض أحكام التّمثال مين ارقام فرماتي بين:

''اب مجھ کوخواص کے اس اختلاف آراء سے فس مسئلہ میں تردد پیدا ہوگیا، پھر اس کے ساتھ کوام کے اختلاق امواء سے جس سے میراذ بن خالی تھا مصالح دینیہ اس کو تفتی ہیں کہ بہ تھم: دع ما یر یبك إلى ما لا یسریبك السحدیث. اپنے رسالۂ نیل الشفاء سے رجوع كرتا ہوں الخ'' (زادالسعید، ص ۲۵) مطبوع ادارة اشرفیہ كراچی، پاكتان \_اور إتسمام السمقال في بعض أحكام التمثال ،ص: ۱۹-۲۰ ، مطبوع ، مطبع جمال برنتنگ دركس، د، لى)

نیز حضرت مولا نامفتی محمد کفایت الله صاحب دہلوی قدس سرؤ کے دوفتوے ذیل میں درج کیے جاتے ہیں تاکہ سکلہ کی شرع حیثیت واضح ہوجائے: = =

.....

= = سوال: حضرات علمائ دين جواب ارقام فرمائيس

استفتاء ہذا کی پشت پر رسول کر یم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلی مبارک کا نقشہ ہے، اوراسی کے ساتھ اس نعل مبارک کے بعض آثار وخواص اوراس کی تعریف میں بعض بزرگوں کے اشعار اوراس نعل مبارک معدامور بالا وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے حاجات طلب کرنے کا طریقہ بھی تحریہ ہے۔ زید نے پہنقشہ نعل مبارک معدامور بالا حضرت مولانا حجم اشرف علی صاحب وامت برکا تیم کی کتاب ''زادالسعید' سے المحقد رسالہ نیسل الشفاء بنعل المسمطفی سے نقل کر کے طبح کرایا، اور مسلمانوں کے جمتع میں اس لیے تقسیم کیا تا کہ وہ اس کی برکات سے بہرہ اندوز ہوں۔ حضرات اکا برتح برفر مرئیں کہ (۱) کیا زید کا پیغل ناجائز ہے؟ (۲) اس کے آثار وخواص میں جن برکات کے ظہور کا ذکر ہے ان کا اعتقاد ناجائز ہے (۳) اس نقشہ مبارک کو باعث برکت بجھنا ناجائز ہے (۳) اس نقشہ مبارک کو باعث برکت بجھنا ناجائز ہے (۳) نیششہ مبارک کے وسلے سے اللہ تعالیٰ سے دعاما نگنا ناجائز ہے (۵) زید جو ایک مسجد میں امام ہے اس نے اس نقشہ کو طبح کرا کے ان نیس میں جن سے درد ہوگیا، اس پر ایک شخص نے زید سے کہا کہ تم نے پہنقشہ کی کرے وغیرہ اتار کر شعشد کی ہوا میں لیٹنے کی وجہ سے درد ہوگیا، اس پر ایک شخص نے زید سے کہا کہ تم نے پہنقشہ کرا کے تقسیم کیا تھا اس وجہ سے تبہار سے سراور میں درد ہوگیا، اور تم دودن ترجمہ نہ کر سکے ، کیا اس شخص کا بیقول صبح ہے؟ اگر غلط ہے تو اس شخص کا شرعا کیا می حکم ہے؟ بینوا تو جروا

الجواب: آنخضرت عِلاَ الْمَارِيَّةُ کُورِ اللَّهِ الْمُعْرِدِ عَلاَ عُلاَحُ مِتْقَدَمِينِ اور صحابه اور تابعین سے ثابت ہے، کین آثار واشیاء متبرکہ سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں کے متعلق یہ بات ثابت ہو کہ وہ تابعین سے ثابت ہے، کین آثار واشیاء (مثل جبۂ مبارک یا قبیص مبارک یا تعلی مبارک) یا حضور کے جسم حضور انور عِلاَیْ اِیْنِیْ کُلُمْ کُلُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اگرتصور سے تبرک حاصل کرنا بھی صبح ہوتو پھر نعل مبارک کی کوئی تخصیص نہ ہوگی بلکہ جبہ مبارک، قمیص شریف، مبارک، قمیص شریف کی کاغذ پرتصوریں بنانے اور اُن سے تبرک وتوسل کرنے کا تھم اور نقشہ نعل مبارک سے تبرک وتوسل کا تھم ایک ہوگا۔اور ایک ماہر بالشریعت اور ماہر نفسیات اہل زمانہ اس کے نتائج سے بخبر نہیں رہ سکتا۔ جن بزرگوں نے نعل مبارک کے نقش کو سر پر رکھا، بوسہ دیا،اس سے توسل کیا = =

نیزاس امر کا بھی کوئی شوت نہیں کہ نعل مبارک کا یہ نقشہ فی الحقیقت حضور سالٹی کیا کے خل مبارک کی سیح تصویر ہے بعنی حضور کے نعل مبارک کے درمیانی پیلے (شراک) کے وسط میں اور آگے کے نسموں (قبالین) پر السے ہی پھول اور نقش ونگار بنے تھے، جیسے اس نقشہ میں بنے ہوئے ہیں، اور بلا شبوت صورت و ہیئت کے حضور کی طرف نسبت کرنا بہت خوفناک امر ہے۔ اندیشہ ہے کہ من کے ذب علی متعمدًا النح کے مفہوم کے عموم میں شامل نہ ہوجائے، کیوں کہ اس ہیئت کے ساتھ اس کو مثال نعل مصطفیٰ قرار دینے کا ظاہر مطلب بہی ہے کہ اس کو مثال قرار دینے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور نے الی نعل مبارک استعال کی تھی، جس کے پھے اور الگلے تموں یہ اس کو مثال قرار دینے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور نے الی نعل مبارک استعال کی تھی، جس کے پھے اور الگلے تموں یہ اس کو مثال قرار دینے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور نے الی نعل مبارک استعال کی تھی، جس کے پھے اور الگلے تموں یہ اس کو مثال قرار دینے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور نے الی نقش و نگار بھی تھے۔

پھریہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ بیقش ونگارریٹم سے بنائے گئے تھے یا کلا بتون اورزری کے تھے یا محض ٹھپہ تھا، اوران تمام امور میں سے کسی ایک کا ثبوت بھی مہیا نہ ہوگا، اور اختلا ف امواء سے مختلف تھم لگا لیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ ۔

بہر حال تصویر کواصل کا منصب دینا اور اس کے ساتھ اصل کا معاملہ کرنا احکام شرعیہ سے ثابت نہیں ، اگر حضور کی لفت کی جو حضور میلان کے قدم مبارک سے مس کر چکی ہوکسی کومل جائے تو زہے سعادت ، اُس کو بوسہ دینا، سر پر رکھنا سب صحح ہے، مگر نعل کی تصویر اور وہ بھی الی تصویر جس کی اصل سے مطابقت کی بھی کوئی دلیل نہیں ، اصل نعل مبارک کے قائم مقام نہیں ہو کئی ۔

سوال نمبر (۱) سے (۴) تک کا تو یہ جواب ہوگیا۔ نمبر (۵) کا جواب یہ ہے کہ کسی شخص کا اپنے متعلق خادم در بار محمدی لکھ دینا ناجائز نہیں ہے۔ اور نمبر (۲) کا جواب یہ ہے کہ جو شخص سر اور کمر کے درد کو اس پر چہ کی اشاعت کا نتیجہ ہونے کا اعتقادر کھے وہ بھی غلطی کرتا ہے، اور لاَ تَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کے ماتحت اس کو ایسا حکم لگانے سے اجتناب کرنا جا ہے۔

ایسا حکم لگانے سے اجتناب کرنا جا ہیے۔

محمد کفایت اللہ کان اللہ لہد وہ بلی

**\*** 

اس کے بعد حضرت مفتی محمد کفایت اللہ صاحب مرظلہم العالی کے پاس اس کے متعلق دوسرا سوال آیا، اس کا جواب بھی مفتی صاحب نے تحریفر مایا۔وہ سوال وجواب حسب ذیل ہے۔

سوال: کیافرماتے بین علمائے دین اس مسلم میں کہ ایک نقشہ معہ ہدایت شائع ہوا ہے جس میں نشانِ کفِ پائے مبارک کا نقشہ دیا گیا ہے، بینقشہ جوشائع کیا گیا ہے کیاحضور کے نعلین شریف کا درست نقشہ ہے؟ = =

### سفر کر کے اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا

سوال: (۱۸۷۸) سفر کر کے اولیاء اللہ کی خانقاہ پر جانا درست ہے یانہیں (۱۸۷۸) سفر کر کے اولیاء اللہ کی خانقاہ پر جانا درست ہے، جیسے، الافزوروها الجواب: سفر کر کے جانا زیارت مزارات اولیاء اللہ کے لیے درست ہے، جیسے، الافزوروها الحدیث (۱) سے مفہوم ہوتا ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم

= کیااس کی اصل احادیث شریف یا اقوال خلفائے راشدین سے ثابت ہے؟ دوسرے مشتہر نے یہ بھی تحریکیا ہے کہ بہتر نف میں اس نقشہ تحریکیا ہے کہ بہتو سل تعلین شریف میں اس نقشہ کو بوسد دینا، سر پر رکھنا، اس کے وسل سے اپنی حاجت طلب کرنا؛ جائز ہے یانہیں؟

الجواب: اُگرآ مخضرت عِلَيْهِ اِللَّهِ کَی استعال کی ہوئی تعلی شریف کسی کوئل جائے تو زہے سعادت اور فرطِ محبت سے اس کو بوسہ دینا، سر پراٹھالینا بھی موجبِ سعادت ہے، مگریہ تو اصل تعلیٰ نہیں اُس کی تصویر ہے اور یہ بھی متیقن نہیں کہ بیہ تصویر اصل کے مطابق ہے یا نہیں اور تصویر کے ساتھ اصل ہے کا معاملہ کرنا شریعت میں معہود نہیں، ورنہ آنخضرت مِلِیْهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اَللَّهِ کَی دست مبارک، پائے مبارک، موئے مبارک اور قبیص مبارک، جب مبارک کی تصویر یں بھی بنائی جاسکتی ہیں، اوراگران میں بھی اصل کی مطابقت کے ثبوت سے قطع نظر کرلی جائے قبیر آئے ہی بہتار تصویر یں بن جائیں گی، اورائیک فتی عظیمہ کا دروازہ کھل جائے گا، جن بزرگوں نے اس تصویر کے ساتھ محبت کا متیجہ تھا، مگر دستور العمل قرار دینے کے لیے تصویر کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا وہ ان کے والہا نہ جذبات محبت کا نتیجہ تھا، مگر دستور العمل قرار دینے کے لیے جے نہیں ہوسکتا۔

(اتمام المقال في بعض احكام التّمثال، ص: ١٠-١٣ ، مطبوع، مطبع جمال يرنتنگ وركس، دبلي)

(۱) عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها الحديث (الصّحيح لمسلم: ٣١٣/١، كتاب الجنائز، فصل في الذّهاب إلى زيارة القبور)

. (۲) حضرت مولاً نامفتی سعیداحمرصاحب پالن پوری صدرالمدرسین ویشخ الحدیث دارالعب و اربیب تخفة الامعی میں ارقام فرماتے ہیں:

کی متجدین نمازاداکرنے کے لیے لمباسفر کر کے جانا یا اولیاء کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا، یاکی ولی کے تکیہ (بزرگ کے رہنے اور عبادت کرنے کی جگہ) کی زیارت کے لیے جانا یاکسی اور متبرک مقام کی زیارت کے لیے سفر کرنا مختلف فیہ ہے۔ بعض مباح کہتے ہیں اور بعض حرام ۔ قائلین اباحت کہتے ہیں = =

= کاس حدیث کا مقصدان جگہوں کامہتم بالثان ہونا بیان کرنا ہے، اس لیے ان تین مساجد کی طرف سفر کرکے نماز پڑھنے کے لیے جانے کی ترغیب دی، کیونکہ بیمتبرک جگہیں ہیں، پس اگر لوگ سفر کی زحمت اٹھا نا بے فائدہ اٹھا نا بے فائدہ

ہے،اس حدیث کا بیمقصد نہیں ہے کہ ان مقامات کے علاوہ کہیں سفر کرے جانا جائز نہیں۔

اوردوسری رائے ہے ہے کہ خُواہ مسجدیں ہوں یا اولیاء کی قبریں یا کسی ولی کا تکیہ یا کوئی اور متبرک جگہ سب
کی طرف لمباسفر کر کے جانا ممنوع ہے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسے مقامات کی زیارت کے لیے
اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے جاتے سے جوان کے کمان میں معظم ومحترم ہوتی تھیں۔اور یہ بات دین کی
تحریف کا سبب تھی۔اس لیے نبی سِلُ اللّٰہ اُنے اپنے اس ارشاد کے ذریعہ فساد کا دروازہ بند کردیا کہ تین مساجد
کے علاوہ حقیقی یا فرضی متبرک مقامات کے لیے سفر کرنا ممنوع ہے، اور مقصدیہ ہے کہ غیر شعائر اللّٰہ، شعائر کے
ساتھ نمل جائیں، اور یہ سلسلہ غیر اللّٰہ کی عبادت کا ذریعہ نہ بن جائے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث
دہلوی قدس سرۂ کی بہی رائے ہے اور میر نے زدیک بھی بہی برق ہے، کیوں کہ حضرت ابوبھر ہؓ نے ''طور'' پر
جانے سے منع کہا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں رحمۃ اللہ الواسعہ (۱۳۲۳/۳)

پھرایک نیا مسکہ قبراطہر کی زیارت کے لیے سفر کے جواز وعدم جواز کا کھڑا ہوا۔علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے لیے بھی سفر کرنا ناجائز کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: مبجد نبوی میں نماز اداکر نے کی نیت سے سفر کر ۔ پھر روضۂ اقدس پر بھی حاضری دے، مگر قبر اطہر کی نیت سے مستقل سفر نہ کر ۔ اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں: حدیث میں اسٹناء مفرع ہے یعنی اس کا مستثلی منہ فرکو نہیں اور قاعدہ ہے کہ استثنائے مفرع میں مشکی منہ عام مقدر مانا جاتا ہے، پس تقدیر عبارت ہوگی: لا تُشکد الوِ حال اللی مکان میں اسٹنائے مفرع میں قبراطہر بھی شامل ہے، پس اس کی زیارت کے لیے بھی سفر کرنا جا کرنا جائر نہیں۔

اورجمهوراُمت كنزديك قبراطهركى زيارت كي ليسفركرنا نهصرف جائز به بلكه ابم عبادتول بين سه اورجمهوراُمت كنزديك قبراطهركى زيارت كي ليسفركرنا نهصرف جائز به بلكه ابم عبادتول بين سه اوربرا كارتواب به داورابن تيمية كاستدلال كاجواب بيه كدب شك استنائ مفرخ مين منتى منه عام مقدر مانا جاتا به مكروه منتى منه كبن سه بوتا به پس تقدير عبارت بوگى: لا تُشَدُّ السِّ حالُ إلى مسجد منا اوراس تقديركى دليل ايك حديث بهى به جومندا حمد (١٣/٣) مين به منداحمد من الاسمولي أن تُشَدَّ ووشب كى يجى حديث الوسعيد خدرى رضى الله عنه سه باين الفاظم وى به: لا يَنْبَغِي لِلْمَطِيّ أن تُشَدَّ وَحَالُه إلى مسجد يَنْتَغِي فِيْهِ الصَّلاَة غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ وَالْمَسْجِدِ الْافْصَى وَمَسْجِدى هذا. اورشهر بن حوشب مين اگر چركلام به مرجم الزوائد (٣/٣) من صراحت به كدان كى حديث = داورشهر بن حوشب مين اگر چركلام به مرجم الزوائد (٣/٣) مين صراحت به كدان كى حديث صن = داورشهر بن حوشب مين اگر چركلام به مرجم الزوائد (٣/٣) مين صراحت به كدان كى حديث حين الدين و منه مين اگر چركلام به مرجم الزوائد (٣/٣) مين صراحت به كدان كى حديث حين الفراه و المين الكري كلام به مرجم الزوائد و الكرام به مين اگر چركلام به مين الكري كلام به مين اگر چركلام به مين الكري كلام به مين اگر چركلام به مين الكرون و الكرام به مين الكرون و الكرام به مين اگر چيكلام به مين الكرون و الكرام به مين الكرون و الكرون و الكرام به مين الكرون و ال

### مباہلہ کرناجائزہے یانہیں؟

سوال: (۱۸۷۹) امت محمریہ یعنی مسلمانوں کوآپس میں مباہلہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور آیت قرآنی: ﴿ قُلْ تَعَالَوْ اللهِ ﴾ (سورهُ آل عمران، آیت: ۱۷) کومسلمانوں کے آپس میں جوازِ مباہلہ کے لیے دلیل تھہرا سکتے ہیں یانہیں؟ (۳۲/۱۷۸۷–۱۳۳۳ھ)

الجواب: ية ومعروف باوركت تفير وحديث من مذكور بكد آيت فدكوره مين مبابله المل في المراب كران عن المراب المرحق كران عن المرحق كران عن المرحق كران عن المرحق كران المرحق كرا المرحق كران المرحق المرابله ورست باور مشروع بهدايي من الله المن المعود رضي الله عنه الما المرحق المنساء القصر المراب ال

= = کے درجہ کی ہوتی ہے۔ غرض اس حدیث میں مشتیٰ منہ محرّح ہے اور المی مکان ما تو مقدر مانا ہی نہیں ا جاسکتا ، ورنہ تجارت کے لیے اور مریض کے علاج کے لیے دور دراز کا سفر کرنا بھی ممنوع ہوجائے گا۔

اور جہوراُمت نے اصل استدلال تعامل اُمت سے کیا ہے کہ دورصحابہ سے آج تک ہر حاجی مکہ کا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کر چارسومیل کا طویل سفر کر کے مدینہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حجاج صرف مسجد نبوی کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، بلکہ قبراطہر پر حاضری مقصود ہوتی ہے۔ غرض قبراطہر کا معاملہ ایک استثنائی صورت نیارت کے لیے گھر میں تدفین مدیث کی روسے ممنوع ہے، گر آپ سَلَا اَلَیٰ اِللّٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ عنہ نے ' ورقبروں اور تکسفر کو کے لیے طویل سفر کا عدم جو از تنقیح مناط کے ذریعہ ہے، حضرت ابو بھر ورضی اللّٰد عنہ نے ' وارث مالے مناط کے ذریعہ ہے، حضرت ابو بھر ورضی اللّٰد عنہ نے ' وارث اللّٰم کے مدیث کے ذیل میں لیا ہے۔ کہما فی الموطا، والتّفصیل فی د حمد اللّٰہ الواسعة. واللّٰد الم

(تحفة الألمعي: ١/ ١٣٥- ١٩٨٨، كتاب الصّلاة، باب ماجاء في أيّ المساجد أفضل؟)

(۱) الهداية : ۳۲۳/۲، كتاب الطّلاق – باب العدّة .

منّا، وقيل: هي مشروعة في زماننا الخ (۱) وفي العيني: قالوا هي مشروعة في زماننا أيضًا (۲) ان عبارات سيمشروع بونا مبالمه كافي الجملداب بحي معلوم بوا، اورييكه ومسلمانول كساته بويا كفارك ما تقرّ بحرك ما تقرير خلالين على منقول ب: تنبيه: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدّواني قدّس الله سرّه في جو ازالمباهلة بعد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فكتب رسالة في شروطها المستنبطة من الكتاب والسّنة والآثار وكلام الأئمة، وحاصل كلامه فيها: أنّها لا تجوز إلّا في أمر مهم شرعًا وقع فيه اشتباه وعناد لايتيسر دفعه إلّا بالمباهلة فيشترط كونها بعد إقامة الحجّة، والسّعي في إزالة الشّبهة، وتقديم النّصح والإنذار وعدم نفع ذلك ومساس الضّرورة إليها اه من تفسير الكازروني (٣) (جمل)

## گلی کو چوں میں رات کے وقت بلند آ واز سے

## اشعار پڑھنا، تکبیر کہنااور سیٹی ہجانا

سوال: (۱۸۸۰) چندآ دمیوں کامل کر محلے کی گلی، کو چوں ، سر کوں بازاروں میں بلندآ واز سے خوش الحانی کے ساتھ اشعار و نعتیہ پڑھتے ہوئے تکبیر کہتے سیٹی بجاتے ہوئے گشت لگا نابالخصوص شب کے وقت جب لوگ غافل سور ہے ہوں شرعًا جائز ہے یانہیں؟ کسی پیریا عالم ومعتقد علیہ کے استقبال و خیر مقدم کے وقت اسی طرح اشعار نعتیہ و مدحیہ مع تکبیروں کے پڑھتے ہوئے راستہ سے لے جانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۱۳۲۸ھ)

الجواب: شامى من اشعار كم تعلق بي مديث قل فرمائى ہے: سئل عنه صلّى الله عليه وسلّم فقال: كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ومعناه أن الشّعر كالنّشر يحمد حين يحمد وين دم ويذم حين يذم ولا بأس باستماع نشيد الأعراب وهو إنشاد الشّعر من غير لحن إلخ فما

<sup>(</sup>١) فتح القدير شرح الهداية : ٢٨٢/٣، كتاب الطّلاق – باب العدّة .

<sup>(</sup>٢) عيني شرح الهداية: ٣١٨/٢، كتاب الطّلاق – باب العدّة، المطبوعة: منشي نول كشور لكناؤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير جلالين ،ص:۵۳، رقم الحاشيه: ٣، مطبوعه: كتب خاندرشيديه، والحاب

كان منه في الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالى وصفة المتقين فهو حسن إلخ وما كان منه هي الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالى وصفة المتقين فهو حسن إلخ وما كان من هجو وسخف فحرام إلخ (١) (الشّامي:٣٣/١) وفي حاشية الحموى عن الإمام الشّعراني أجمع العلماء سلفًا وخلفًا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أومصل أو قارئ إلخ (٢) (الشّامي:٣٣/١)

پی معلوم ہوا کہ جن اشعار میں مضامین ایکھ ہیں ان کے پڑھنے میں پھر ح تہیں ہے، اور نعر کا تکبیر میں بھی پھر ح تہیں ہے، اور انعرا کی میر میں بھی پھر ح تہیں ہے، گراس کے جواز کی بیشرط ہے کہ نائمین اور مصلین کوتٹویش نہ ہو اور ان کی نماز ونوم میں خلل نہ پڑے، ور نہ تعل نہ کور کروہ ہوگا اور نیز ہم کم آیت کریہ: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتُونِى لَهُو الْحَدِيْثِ ﴾ (سور کا لقمان، آیت: ۲) سیٹی بجانا اور بطر بی لہوولعب اشعار پڑھنا اور نم کی بھو اللّہ عنه: صوت اللّهو اور نم کی بین الله عنه: صوت اللّهو اور نم کی کی بین الله عنه: صوت اللّهو الله عنه: صوت اللّهو والمناء ینبت النّفاق فی القلب کما ینبت الماء النّبات الخ و فی الشّامی: رواہ فی السّنن مرفوعًا اللی النّبیّ صلّی الله علیه و سلّم بلفظ اِنّ الغناء ینبت النّفاق فی القلب کما فی مرفوعًا اللی النّبیّ وحدہ لنفسہ لدفع الوحشۃ لا بأس به و به أخذ السّر خسی و ذکر شیخ الإسلام اُن کلّ ذلك مکروہ عند علمائنا، واحتج بقوله تعالٰی: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتُونِى لَهُو الْحَدِيْثِ اللّه الم الله العناء وحمل ما وقع من بعض مَنْ يَشْتُونِى لَهُو الْحَدِيْثِ اللّه علیه الم الله الحِکُمُ والمواعظ النّ المراد الغناء وحمل ما وقع من بعض الصّحابة علی اِنشاد الشّع المباح الّذي فیه الحِکُمُ والمواعظ اِلخ (۳) (۲۲۲/۵)

الحاصل جوصورت سوال میں درج ہے اس کی کراہت میں پچھتر درنہیں ہے، اس سے احتر از کرنا چاہیے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### مختلف برادر بول كاثبوت

سوال: (۱۸۸۱).....(الف) شخ ،سید، پٹھان کے سوااور قومیں بھی ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) الشّامي: ٣٤٥/٢-٣٤٦، كتاب الصّلاة، باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها، مطلب في إنشاد الشّعر.

<sup>(</sup>٢) الشّامي: ٣/١/٢، كتاب الصّلاة ، باب ما يفسد الصّلاة و ما يكره فيها ، مطلب في رفع الصّوت بالذّكر .

<sup>(</sup>٣) الدّر والرّد: ٣٢٣/٩، أوائل كتاب الحظر والإباحة .

رب ) شرع طریق سے ہندوستان میں جواعلی ،اوسط ، ادنی پیشوں کے لحاظ سے نامز د ہوسکتے ہیں ، نوان کے نام کیا کیا ہیں؟ (۱۳۳۵/۲۳۰۱ھ)

الجواب: (الف-ب) قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ الْحَرَمَ كُمْ عِنْدَاللهِ اَتْفَاكُمْ الآية ﴾ (سورة جرات، آیت: ۱۳) اس کا حاصل بیب که ہم نے تم کو اے بنی آدم! ایک مرداورایک عورت یعنی حضرت آدم وحواء کی السلام سے پیدافر ما کر قبیلہ اور شعوب کردیا، تا کہ آپس میں تعارف ہو، بے شک بزرگ ترتم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جوزیادہ تقی ہے، پس اقوام کے باہم فرق اوراختلاف سے ہرایک شخص اوراس کی قوم دوسری قوم اوراشخاص سے ممتاز ہوجاتے ہیں، اورائل پیشہ جو پیشہ کرتے ہیں وہ اس نام سے موسوم ہوجاتے ہیں، کوئی خیاط ہے کوئی نوربان، کوئی عطار، کوئی بزاز۔ وقس علیه. فقط واللہ تعالی اعلم

یشعر پڑھنا کہ ہنس کے ملنارام کرلیتا ہے ہرانسان کو: درست ہے سوال:(۱۸۸۲)

ہنس کے ملنا رام کرلیتا ہے ہر انسان کو ہسب سے میٹھابولنے کی تم کوعادت چاہیے بیشعر پڑھنادرست ہے یانہیں؟ کیونکہ اس میں ''رام'' کالفظ ہے۔(۳۳/۲۳۸–۱۳۳۴ھ) الجواب: ''رام'' بمعنی تالع ہے، اس کے پڑھنے میں شرعًا کچھ حرج نہیں ہے۔ فقط

## مشاعره كاحكم

سوال: (۱۸۸۳).....(الف) ایک مجلس بنام مشاعره منعقد کی جائے جس میں بہت سے شعراء جمع ہوکرایسے اشعار سنائیں جوخلاف شروع نہ ہوں اگر فی نفسہ مشاعرہ نا جائز ہے تو کیوں؟ (ب) کوئی الیی غزل یانظم جس میں زلف و گیسو، وصل وفراق ، سوز وگداز ، اخبار و کلام ، انداز و اغماز کا ذکر ہو، اور لکھنے والے کا خیال اس سے کسی ذات کی طرف نہ ہو محض ایک خیال اور مضمون آرائی مقصود ہو، جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۱/۱۵۹۲ھ)

الجواب: (الف) جوامر تفاخر کے لیے ہووہ نا جائز ہے، اسی لیے مشاعرہ اچھانہیں سمجھا جاتا،

باقی جونظم خلاف شرع نه ہواس کا سننا سنا نا درست ہے کیونک نظم بھی ایک کلام ہے: حسن و قبیحہ قبیح (۱)

(ب) بيدرست ہے۔فقط والله تعالی اعلم

#### حس کوسوال کرنا جائزہے؟

سوال: (۱۸۸۴) سوال کرناکس کو جائز ہے؟ مثلاً ایک آدمی کے پاس کچھنہیں ہے ایک وقت کا بھی کھانے کوئہیں ہے اور قرض دار بھی ہے، اگر بدونت سوال کرنے کے یوں کہد یوے کہ ہم قرض دار ہیں یا ہمارے پاس کھانے کو کچھنہیں تو دینے والے سائل کو کا ذب کہتے ہیں، ایسے موقع پر اگر کچھ فریب وخداع سے کام لے تو شرعا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۵۵/ ۲۹ – ۱۳۳۰ھ)

الجواب: سوال کرناس کودرست ہے جومخاج ہو یا مقروض ہواورکسب نہ کرسکتا ہو، اور قرض کا ادا ہونا دشوار ہو، بغیر الی ضرورتِ شدیدہ کے سوال کرنا حرام ہے (۲) واعظوں کو بھی سوال کرنا حرام ہے، مگر جب کہ کوئی مجبوری سخت ہواور شریعت اجازت دیوے، دھوکا دے کر مال حاصل کرنا حرام ہے، اس سے بچنالازم ہے۔فقط۔ والله تعالی أعلم بالصّواب وإلیه المرجع والمآب.

### جس میں کما کر کھانے کی طاقت ہے اس کوسوال کرنا براہے

سوال: (۱۸۸۵) بعضے شریف لوگوں نے سوال کا پیشہ اختیار کیا ہے، اس کے ذریعہ سے اوقات بسر کرتے ہیں، محنت ومز دوری وغیرہ سے عزت میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس قتم کے لوگوں کو دینا کیسا ہے؟ جس کو کما کر کھانے کی طاقت ہے اس کو دربد درسوال کرنا حرام ہے یانہیں؟ دینا کیسا ہے؟ جس کو کما کر کھانے کی طاقت ہے اس کو دربد درسوال کرنا حرام ہے یانہیں؟

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرعند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الشّعرُ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : هو كلامٌ فحسنه حسن وقبيحه قبيح ، رواه الدّارقطني (مشكاة المصابيح، ص: ۱۹ اس، كتاب الآداب بباب البيان والشّعر، الفصل الثّالث) (۲) ولا يحلّ أن يسأل شيئًا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوّة كالصّحيح السمكتسِب، و يأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرَّم. (الدّرّالمختار مع الشّامي: المحرّب الرّكاة، باب المصرف، مطلب في الحوائج الأصلية)

الجواب: سوال کرنابراہے، اوراس کی مذمت احادیث میں وارد ہے(۱) اور جن لوگوں کے لیے سوال حلال ہے ان کا بیان بھی احادیث میں مذکور ہے(۲) پس جس میں وہ شرائط نہ پائی جاویں اس کوسوال کرناممنوع ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### حاجت مند کے لیے کوشش کرنا

سوال: (۱۸۸۷) کوئی شخص زیدسے کے کہ آج فاقہ ہے کچھ دیدہ،اورزید کے پاس نہ ہوتو زید کو جب کہ اس شخص کا یقین ہے کہ واقعی فاقہ ہے تو اگر زید دوسروں سے کوشش کر کے اس کو کچھ دلوا دے توکیسا ہے؟ اورا گرکوشش نہ کر بے توگنہ گار تو نہ ہوگا؟ (۳۳/۳۵۷سے)

الجواب: سائل پیشه والول کودینااس وجهسترام ہے که باوجود قوت اکتباب وہ کسبنہیں کرتے، یا اغنیاء ومتمول ہوتے ہیں جسیا کہ مشاہدہ ہے، اور صدیث کا مطلب (۳) بیہ ہے کہ وہ سائل پیشہ والانہ ہواورغی معلوم نہ ہویا گمان غالب ہوکہ اس کوکوئی وجه سوال کی ایسی پیش آئی ہے جس کی (۱) عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما قال:قال النّبیّ صلّی الله علیه وسلّم: ما یزال الرّجلُ یسال النّاس حتّی یأتی یوم القیامة، لیس فی وجهه مُزْعةُ لَحْم، الحدیث (صحیح البخاری: ۱۹۹۱، کتاب الزّکاۃ – باب من سأل النّاس تکثّر ا)

(٢) عن قَبِيْ صَة بن مُخارِقِ الهلالي رضي الله عنه قال: تحملتُ حَمالةً، فأتيتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أسأله فيها، فقال: أقم حتّى تأتينا الصّدقة، فنأمر لك بها، قال: ثمّ قال: يا قبيصة! إنّ المسئلة لا تحلّ إلّا لأحدِ ثلاثةٍ:

(١): رجلٌ تحمَّل حَمالةً ، فحلَّتْ له المسئلةُ حتّى يصيبها، ثم يُمسِكُ .

(٢): و رجلٌ أصابته جآئحة اجتاحت ماله ، فحلّت له المسئلة حتّى يُصيب قِوامًا من عيش .

(٣): و رجلٌ أصابته فاقةٌ حتى يَقُومَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجٰى من قومه لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلّت له المسئلة حتى يُصيب قوامًا من عيش أو قال: سِدادًا من عيش، فما سواهن من المسئلة ياقبيصةُ! سُحتًا يأكلها صاحبها سُحتًا (الصّحيح لمسلم: ٣٣٣/١، كتاب الزّكاة باب من تحل له المسئلة)

(٣) حديث شريف كى تخريج سابقه جواب كے حاشيه (٢) ميں آ چكى ہے۔

احادیث میں اجازت ہے، اور غیر مکتب مثل نابینا وغیرہ اگر حاجت مند ہونا ان کامعلوم ہوتو ان کو دینا درست ہے، دینا درست ہے، اور کثیر العیال جن کی آمدنی ان کے عیال کو کافی نہیں ہے ان کو دینا درست ہے، اور اہل فاقہ کو قرض لے کر دینا بھی درست ہے جب کہ اپنے اندروسعت قرض کے اداکرنے کی یا تاہے مگر ضروری نہیں ہے، اور دوسرول سے سعی کرکے کچھ دلوانا ایسے لوگوں کو کا رثو اب ہے۔ فقط

## جن لوگوں نے سوال کرنے کا بیشہ اختیار کررکھا ہے

#### ان کودینا اور نه دینے بران کا بددعا کرنا

سوال: (۱۸۸۷) جن لوگوں نے باوجود قوتِ کسب موجود ہونے کے سوال کرنے کا پیشہ اختیار کرلیا ہےاں کو دینا کیسا ہے؟ اورا گرنہ دینے کی وجہ سے بددعا کر بے قو کیا تھم ہے؟

الجواب: جن لوگوں نے سوال کرنے کا پیشہ کرلیا ہے، اور باوجود یکہ وہ لوگ متمول اور صاحب نصاب وصاحب اموال کثیرہ ہوتے ہیں، اور پھر بھی ہرابر قصبہ در قصبہ اور یہات در دیہات سوال کرتے ہیں، اور ان میں قوت کسب کرنے کی بھی ہوتی ہے، گرمخنت وکسب نہیں کرتے ایسے لوگوں کو سوال کرنا حرام ہے اور ان کو دینا بھی ممنوع ہے (۱) ایسے لوگوں کو خدد سے گناہ نہیں ہوتا اور نہان کی بددعا کا پچھا ٹر نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# جن لوگوں سے بے تکلفی ہےان سے سی چیز کی فرمائش کرنا

سوال: (۱۸۸۸) جسمعلم کی نخواه مقرر ہواس کو طالب علموں سے کوئی چیز لینا درست ہے یا نہیں؟ ان سے اوران کے والدین سے کسی چیز کی فر ماکش کرنا سوال کی وعید میں داخل ہے یا نہیں؟ یا مثلاً اپنے کسی رشتہ دار سے یا شادی شدہ اڑکی اپنے والدین سے یا کوئی اپنے دوست یا غیر سے کسی چیز (۱) اُنّه لایہ حلّ اُن یسئل شیئا من له قوت یو مه بالفعل أو بالقوة کالصّحیح المکتسِب ویا شم معطیه اِن علم بحاله لإعانته علی المحرّم (الشّامي: ۳۹/۳، کتاب الصّلاة، باب الجمعة مطلب فی الصّدقة علی سؤال المسجد)

کی فرمائش کرے تو جائزہے یانہیں؟ (۱۱۵۷/۱۱۵۷ھ)

الجواب: معلم كوطالب علم سے كوئى چيز ليناممنوع نہيں ہے اور ما يخاج اليه كاسوال ان لوگوں سے جن سے بے تكلفی ہو جائز ہے، جیسے استادا پنے شاگر دسے يا برعس يا اولا داپنے والدين سے يا برعس ياد يگرا قرباء سے كوئى چيز طلب كريں تواس ميں پچھ حرج نہيں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم برعس ياد يگر اقرباء سے كوئى چيز طلب كريں تواس ميں پچھ حرج نہيں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# جس ضرورت میں خرج کرنے کے لیے کسی نے رقم دی ہے اس کو دوسری حاجت میں خرج کرنا

سوال: (۱۸۸۹) زید نے کسی شخص سے سوال کیا کہ میں کا نپور سے رامپور تک جانا جاہتا ہوں،اس نے چار آنددیا، دوسرے آدمی نے پوراٹکٹ دلا دیا، وہ چار آنددیگر اخراجات میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ (۲۲۲/۱۳۳۵ھ)

الجواب: اس صورت میں زید کووہ چارآ نہ اپنے دیگر اخراجات میں لا نا درست ہے۔ فقط

برائے جفتی بیل خرید کر چھوڑ نا جوزراعت کونقصان پہنچا تاہے

سوال: (۱۸۹۰) اکثر لوگ ایک بیل برائے جفتی گاؤ مادہ خرید کرچھوڑ نا چاہتے ہیں، جس سے زراعت کونقصان پہنچے گا،ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۸۳۷ھ)

الجواب: بیل کونٹر ید کراس طرح چھوڑ دینا کہ وہ لوگوں کی تھیتی کھاوے اور نقصان کرے درست نہیں ہے۔ ضرر رسانی مخلوق کی حرام ہے، پس جونعل مشتمل ہوگا ضرر رسانی کو یاوہ فعل مفضی ہوگا ضرر مخلوق کی طرف، ایسے فعل کا اپنے اختیار سے کرنا جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## والي رياست كا چرائى كى اجرت وصول كرنا

سوال: (۱۸۹۱) ایک ریاست میں مت سے بہ قاعدہ ہے کہ جس کسی کا جانور ریاست کے جنگل میں چرے، توما لک جانور ریاست کو چرائی اداکرے، اس پر برابرعمل ہوتا رہا، اب والی

ریاست نے چرائی دو چند کردی، تو به وجه اضافه کے لوگوں نے جانور چھپانے شروع کردیے، مثلاً جس کے بیس تھے اس نے دس یا پندرہ لکھوائے، اور اس کے موافق چرائی اداکی، یفعل جائز ہے یا نہیں؟ اور متفق ہوکرریاست پر سرکار میں دعویٰ کرنا اور کمی کا مطالبہ کرنا شرعًا جائز ہے یانہیں؟

( mrx/94m)

الجواب: چونکہ جنگل کی گھاس مباحات عامہ میں سے ہے، اس کیے اجرت اور محصول لینااس پر درست نہیں ہے (۱) اور محصول مقرر کرناا صحابِ مواثی پرظلم ہوا، پس مالکان جانورا گراخفاء کرلیں تو یہ فعل ان کا جائز ہے، اور کی کی درخواست کرنا درست ہے، کیونکہ ظلم میں جس قدر تخفیف ہوجاوے اچھا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

### ا بنی زمین کی گھاس کا شنے اور پر انے سے دوسروں کورو کنا

سوال: (۱۸۹۲) زید کے پاس زراعت کے قابل ایک زمین ہے، جس کوزید کا شت نہیں کراتا ہے، بلکہ اس کود یوار سے محیط کرلیا ہے، اور اپنے مولیٹی کو گھاس چراتا ہے، لیکن گھاس کی نہ تخم ریزی زید نے کی ہے نہ آب پاشی کی ہے، خودر وہوتی ہے، البتہ اگر زمین میں جنس کاشت کراتا تو ضرور فائدہ زیادہ ہوتا، آیا ایس حالت میں لوگوں کومولیٹی چرانے سے زید کورو کئے کاحق جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا (۲۰ساس ۱۳۳۳ھ)

الجواب: شامى شي به ومعنى الشركة في النّار: الاصطلاء بها وتجفيف النيّاب إلى وفي الكلاً: الاحتشاش، ولوفي أرض مملوكة، غير أن لصاحب الأرض المنع من دخوله ولغيره أن يقول: إن لي في أرضك حقّا، فإمّا أن تُوصِلَني إليه أوتَحُشّه أوتستقِى و تدفّعه لي وصار كثوب رجل وقع في دار رجل إما أن يأذن للمالك في دخوله ليأخذه و (۱) والمراعي أي الكلا و إجارتها أمّا بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث: النّاس شركاء في ثلاث: في الماء والكلا والنّار، و أمّا بطلان إجارتها فلأنّها على استهلاك عين ، ابن كمال. وهذا إذا نبت بنفسه، وإن أنبته بسقى وتربية ملكه ، وجاز بيعه. (الدّر مع الرّد: ١٨٥١–١٨٩) كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، قبيل مطلب صاحب البئر لا يملك الماء)

إمّا أن يخوجه إليه إلى (۱۱۰/۳) عاصل اس عبارت كابيب كه زيداس زمين كى خودروكهاس كو روك نهيس سكتا، كيونكه ازروئ حديث شريف: المسلمون شركاء في ثلاث (۲) اس كهاس ميس سب كاحق بيدفقط والله تعالى اعلم

سوال: (۱۸۹۳) کوئی شخص اپنی زمین سے نہ گھاس کا شنے دے نہ کھودنے دے بلکہ اپنے گھوڑوں وغیرہ کوکھلا وے توجائز ہے یانہیں؟ (۱۹۷/۱۷۱۹ھ)

الجواب: منع كرنا درست نهيں ہے، كيول كراس هماس ميں برايك كاحق ہے۔ لحديث: النّاس شركاء في ثلاثِ الحديث (٢) فقط والله تعالى اعلم

#### ہندو کھٹیک سے زندہ جانور نہ خریدنے پر مجبور کرنا

سوال: (۱۸۹۴) قصاب یااور کسی مسلمان کواس پرمجبور کرنااورآ پس میں بیے مہدو پیان کرنا کہ ہندو کھٹیک سے زندہ جانور نہ خریدا جاوے ، جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۱۸۴۱ھ)

الجواب: چونکہ کھٹیک (۳) سے زندہ جانور خرید ناجائز ہے، اس لیے سی مسلمان قصاب وغیرہ کواس پر مجبور کرنا کہ کھٹیکوں سے زندہ جانور بھی نہ خرید نظلم ہے، لہذا ایسا معاہدہ شرعًا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## ز ہر کھلا کر بڑوتی کے مرغ کو مارنا درست نہیں

سوال: (۱۸۹۵) ایک ہم سابی مرغ بہت پالتا ہے، کھانے کونہیں دیتا، پاخانہ کھا تا ہے، راستہ وغیرہ کونا پاک کرتا ہے، کسی چیز میں زہر ملا کر مرغ کو مارنا جائز ہے پانہیں؟ (۱۳۳۹/۳۷۱ه) الجواب: ایسانہ کرنا چاہیے، بیر رام ہے، اور معصیت ہے، اور سخت ظلم ہے۔ فقط واللہ اعلم

(۱) الشّامي : الممرد البيوع، باب البيع الفاسد، قبيل مطلب: صاحب البئر الايملك الماء (۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنّار رواه أبو داؤد وابن ماجة. (مشكاة المصابيح، ص: ٢٥٩، كتاب البيوع، باب إحياء الموات والشِّرب، الفصل الثّاني) (٣) كمئيك: بمنرودَل كما ايك قوم جمس كا پيشم عمام الرّم كجانور يا لنے اور ركھنے كا ہے۔ (فيروز اللغات)

## چھیکی کو مارنا کیساہے؟

سوال: (۱۸۹۷) چھپلی کامارنا کیسا ہے؟ (۳۲/۶۲۷) ہے الجواب: مارنااچھاہے اور ثواب ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

#### جوۇر كوآگ مىس ڈالنا

سوال:(۱۸۹۷)جووَں کوآگ میں ڈالنا جائز ہے یانہیں؟(۱۸۹۷ھ) الجواب: نہیں جاہیے(۲) فقط واللہ تعالی اعلم

#### چیر ی کوآگ میں جلانا

سوال: (۱۸۹۸) چچڑی (۳) کوآگ میں جلانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۹۶۱هـ) الجواب: چچڑی کوآگ میں جلانا مکروہ ہے (۲) فقط والله تعالی اعلم

(۱) عن عامربن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر بقتل الوَزَغ و سماه فُويسِقًا.

و عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من قتل وزَغَةً في أوّل ضربة، فَله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضّربة الثّانية فله كذا وكذا حسنة لدون الثّانية (الصّحيح حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضّربة الثّالثة فله كذا و كذا حسنة لدون الثّانية (الصّحيح لمسلم: ٢٣٦/٢، كتاب قتل الحيات وغيرها، باب استحباب قتل الوزَغ)

(٢) و جاز قتل ما يضر منها ككلب عقور و هرة تضر و يذبحها أي الهرة ذبحًا و لا يضربها لأنه لايفيد ولا يحرقها، وفي المبتغي: يكره إحراق جراد وقمل وعقرب. وفي الشّامي: قوله: يكره إحراق جراد أي تحريمًا، ومثل القمل البرغوث ومثل العقرب الحية (الدّروالرّد: ١٠/٠٠٠، كتاب الخنثي، مسائل شتّى)

(٣) چچڑی: خون پینے والا کیڑا جوا کثر کتے ، بکری، گائے ، بھینس کےجسم سے چمٹار ہتا ہے۔ (فیروز اللغات)

## نقصان دہ بلی کو مارنا درست ہے

سوال: (۱۸۹۹) بلی اگرنقصان کریے تواس کو جان سے مارنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۱۷۷۳هـ)

الجواب: در مختار میں ہے: و جاز قسل ما یضر منھا ککلب عقور و هر ق تضر ویذبحھا أي الهر ق ذبحًا و لا یضر بھا إلى (۱) اس سے معلوم ہوا کہ اگر بلی نقصان کر سے اس کا قتل کرنا درست ہے، مگر اس کوذئ کردے، لکڑی وغیرہ سے مارے نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### ضرررسال ٹڈی کوآگ میں جلانا

سوال: (۱۹۰۰) ٹڈی چوں کہ زراعت کا نقصان کرتی ہے، اس لیے اس کوجلانا کیسا ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۲۳۱)

الجواب: آگ میں جلانا درست نہیں ہے(۲) فقط واللہ تعالی اعلم

## ریشم کے کیڑے کو بھاپ دے کر مارنا

سوال: (۱۹۰۱) آبریشم کے خول سے آبریشم نہیں نکل سکتا تا وقتیکہ اس خول کو جس کے اندر زندہ کیڑا ہوتا ہے کھولتے پانی کی بھاپ نہ دیں، پس ان کیڑوں کو فدکورہ طریقہ سے مارکرریشم حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۲۳/۲۱۲۳ھ)

الجواب: بهصورت مذكوره بهغرض حصول ركيثم فعل مذكور درست ہے۔فقط والله تعالی اعلم

#### ضرررسال بندرکو مارنا درست ہے

سوال: (۱۹۰۲) بندر جوزراعت اورميوه جات كونقصان كثير پنچا تا ہے اس كا مار ڈالنا جائز

<sup>(</sup>١) الدّرّالمختار مع الرّد: ١٠/٥٠٠، كتاب الخنشي، مسائل شتّى .

<sup>(</sup>٢) يكره إحراق جراد. (شامي: ١٠/٠٠٠، كتاب الخنفي، مسائل شتّى)

ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۳/۲۰۵۱ھ)

الجواب: اس كامار نا درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### تكليف پہنچانے والے كتے كو مارنا جائز ہے

سوال: (۱۹۰۳) ایک کتاسخت تکلیف پنچا تا ہے اور مسلمانوں کی چیز وغیرہ سب توڑ پھوڑ دیتا ہے اس کا مارڈ النادرست ہے یانہیں؟ (۳۳۸/۱۳۸۷ھ) الجواب: جائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## كمزور هور كوتكليف سے بچانے كے ليے ذريح كرنا

سوال: (۱۹۰۴) گھوڑاضعیف قابل سواری نہیں،اس کا حال نہایت نازک ہے، بیٹھ کراٹھ نہیں سکتا، کیا شرع شریف اجازت دیتی ہے کہاس کوذئ کر کے فن کر دیا جائے،اور چڑا بھی کارآمد نہیں ہے۔(۱۲۱۷–۱۳۳۹ھ)

الجواب: فن حكى جانوركا بلاكى نفع اورفائده كا چهانبيس به البذا هور ك فدكوركوفن نه كيا جائه ، البذا هور ك في من الله جائه ، البنة جس وقت آثار موت كاس پر معلوم بون لكيس اس وقت فن كرويخ ميس مضا نقه نبيس به بغرض تخفيف الم كوفي الدّر المختار: والأولى ذبح الكلب إذا أخذته حرارة السموت ، قوله: والأولى إلى من تخفيف الألم عنه قال ط: والتقييد بالكلب ليس له مفهوم (١) فقط والله تعالى اعلم

## مکھی مارنا جائزہے یانہیں؟

سوال: (۱۹۰۵) کھی مؤذی ہے یانہیں؟ اور مارنا اس کا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۲۱۳۱ھ)

الجواب: کھی خبائث میں سے ہے، کیکن بہوجہ نہ ہونے دم سائل کے ناپاک نہیں ہے، اور مارنا اس کا اگر کسی وجہ اور ضرورت سے ہوتو درست ہے، مثلاً حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کھی سالن مارنا اس کا اگر کسی وجہ اور ضرورت سے ہوتو درست ہے، مثلاً حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کھی سالن مارنا اس کا اگر والوّد: ۱۰/۱۰، کتاب الصّید .

میں گرجاوے تواس کوڈ بوکر نکال دو(۱) تو ظاہر ہے کہ اس سے وہ مرجاتی ہے، سویہ درست ہے۔

## جولوك جمعيت اصلاح المسلمين كي مخالفت

### كرتے ہيں ان كى نماز جناز ہند پڑھنا

سوال: (۱۹۰۲) مقام' پرتواڑہ' میں ہر طبقہ اور فرقہ کے مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے اور ان پرجو ہندوانی رنگ چڑھ گیا ہے اسے دور کرنے کے لیے جمعیت اصلاح المسلمین قائم ہوئی ہے بعض لوگ جمعیت اور اس کی اغراض کی مخالفت کرتے ہیں، اس صورت میں ارکان جمعیت کوان کے مخالفوں کا ننگ کرنا، اور ان سے مقاطعہ کر کے طرح طرح کی اذبیتی دینا، انہیں نجدی وہائی کہنا کیسا ہے؟ ان کا جنازہ نہ پڑھنا، نہا تھانا کیسا ہے؟ (۱۳۲۸/۱۳۷۵ھ)

الجواب: مديث شريف ميں ہے: صلّوا خلف كلّ برّ و فاجر (الحديث) (٢) يعني ہر ايك نيك وبدك ييچي نماز پڑھو، اور ہرايك كے جنازه كى نماز پڑھو، پس ہرايك مسلمان كے جنازه كى نماز پڑھنى چا ہيے، سوائے ان كے جن كوفقها نے مستثىٰ فرمايا ہے۔ جيسے باغى وغيره (٣) اور اتفاق (١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: في أحد جناحَى الذّباب سم وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشّفاء (سنن ابن ماجة: ص: ٢٥٠، أبو اب الطبّ، الذباب يقع في الإناء)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كلّه، ثمّ ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاءً وفي الآخر داءً (صحيح البخاري: ٨٢٠/٢) كتاب الطّب، باب إذا وقع الذّباب في الإناء)

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: صلّوا خلف كلّ برّ و فاجر وصلّوا على كلّ برّ و فاجر، وجاهدوا مع كل برّ و فاجر (سنن الدّار قطني: ١٨٥/١، كتاب الصّلاة، باب صفة من تجوز الصّلاة معه والصّلاة عليه، المطبوعة: المطبع الأنصاري الواقع في الدّهلي)

(٣) وهي فرض على كلّ مسلم مات خلا أربعة: بغاة وقطاع طريق فلا يغسلوا ولا يصلّى عليهم ....... وكذا أهل عصبة ومكابر في مصر ليلاً وخناق (الدّر) وفي الشّامي: و إنّما لم يغسلوا ولم يصل عليهم إهانةً لهم و زجرًا لغيرهم عن فعلهم (الدر والرّد: ١٠١/٣، كتاب الصّلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصّبي)

باہمی مسلمانوں میں بہت ضروری اوراہم ہے، انفاق کی تعریف اور نا انفاقی کی فرمت اور مفاسد میں آیات واحادیث کثیرہ وارد ہیں۔ قبال الله تعالیٰ: ﴿ وَاعْتَصِمُوٰ ا بِحَبْلِ اللهِ جَمِیْعًا وَّلاَ تَفَوَّ قُوْا اللّهِ جَمِیْعًا وَّلاَ تَفَوَّ قُوْا اللّهِ جَمِیْعًا وَلاَ تَفَوَّ قُوا اللّهِ جَمِیْعًا وَلاَ تَفَوَّ قُوا اللّهِ جَمِیْعًا وَلاَ تَفَوَّ قُوا اللّهِ جَمِیْعًا وَلاَ تَفَوْ اللّهِ جَمِیْعًا وَلاَ تَفَوْل اللّهِ عَلَی اللّهِ جَمِیْعًا وَلاَ تَفَوْل اللّهُ وَمُولِ اللّهِ اللّهِ جَمِیْعُوا اللّهِ اللّهِ جَمِیْعُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَ

# ڈسٹرک بورڈ کا مساجد کے ائمہ اور مؤذن حضرات کو کمینوں کی فہرست میں داخل کرنا

سوال: (١٩٠٤) وْسُرْكُ بوروْنْ اپنی تجویز میں مسجد کے مُلاّ یا امام کو کمینوں کی فہرست میں داخل کیا ہے، اس بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ (١٢٥/١٢٥هـ)

الجواب: واقع امام ومؤذن كوكمينول كى فهرست مين داخل كرنا سخت ظلم هـ، اس كى اصلاح ضرورى هـ، اورا الله اسلام كواس مين سعى كرنى چاهيه امام شرعًا وعرفًا معظم وكرم مجها جاتا هـ، فقها أولاً عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألا أخبر كم بأفضل من درجة الصّيام والصّلاة والصّدقة ؟ قالوا: بللى يا رسول الله! قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة (أبو داؤد، ص: ٢٥٣ كتاب الأدب، باب في إصلاح ذات البين) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا الحديث (الصّحيح لمسلم: ٢١٥٥ متاب البرّ والأدب والصّلة، باب تحريم التّحاسد والتّباغض والتّدابر)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ....... وكونوا عبادالله إخوانا، المسلم أخوالمسلم، لا ينظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التّقوى ههناويشير إلى صدره ثلاث مرار، بحسب امرء من الشّر أن يحقر أخاه المسلم، كلّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه (الصّحيح لمسلم: ٢/ ١٣٠٤، كتاب البرّ والأدب والصّلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره إلخ)

نے جہاں فاس کو امام بنانا مروہ لکھا ہے وہاں یہی وجہ کھی ہے کہ امام بنانے میں اس کی تعظیم ہے،
اور فاس کی تعظیم حرام ہے، شامی میں ہے: و بان فی تقدیمه للإمامة تعظیمه إلى (۱) پس جس عہدہ کوشریعت میں معظم وکرم سمجھا گیا ہے اس کو تقیر کہنا اور تقیر سمجھنا سخت ظلم ہے، اور اسی طرح اذان کہنے کے فضائل احادیث میں وارد ہیں (۲) در مختار میں ہے کہ آنخضرت میں اور خود تاریک دفعہ سفر میں خود اذان کہی، اور خود تام ہوئے، اس لیے صاحب در مختار کہتے ہیں کہ افضل یہی میں خود اذان کہی، اور خود امام ہوئے، اس لیے صاحب در مختار کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ امام ہی اذان کے، ان الافضل کو ن الإمام ھو المؤذن إلى جس محلوم ہوا کہ مؤذن و امام دونوں عند اللہ معظم وکرم ہیں، اس لیے سی طرح بیجا تر نہیں ہے کہ ان کو کمینوں کی فہرست میں امام دونوں عند اللہ معظم وکرم ہیں، اس لیے کسی طرح بیجا تر نہیں ہے کہ ان کو کمینوں کی فہرست میں داخل کیا جاوے، اس کی اصلاح ضروری ہے، اور کمینوں کی فہرست سے ان کو نکالنا لازم ہے، حکام داخل کیا جاوے، اس کی اصلاح ضروری ہے، اور کمینوں کی فہرست سے ان کو نکالنا لازم ہے، حکام داخل کیا جاوے، اس کی اصلاح ضروری ہے، اور کمینوں کی فہرست سے ان کو نکالنا لازم ہے، حکام داخل کیا جاوے، اس کی اصلاح ضروری ہے، اور کمینوں کی فہرست سے ان کو نکالنا لازم ہے، حکام داخل کیا جاوے۔ و ما تو فیقی الا باللٰہ فقط

#### نوکر کا مالک کے درخت کے بارے میں غلط دعوی کرنا

سوال: (۱۹۰۸) زید کے والد نے اپنی حیات میں اپنی اولا داور جائداد کاکل انظام خالد کے سپر دکر دیا، زید کے والد کے انتقال کے بعد خالد نے زید کو تعلیم کے لیے وطن سے باہر بھیجے دیا، اور مختار کل ہوکر گھر کا انتظام نہایت خوبی سے انجام دیتار ہا، پھر خالد نے اپنے ایک رشتہ دار بکر کو بہ ضرورت

(١) الشّامي: ٢٥٥/٢، كتاب الصّلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد.

(٢) عن طلحة بن يحي عن عمّه قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاء ه المؤذن يدعوه إلى السّلاة ، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: المؤذنون أطول النّاس أعناقًا يوم القيامة (الصّحيح لمسلم: ا/١٦٤، كتاب الصّلاة، باب فضل الأذان وهرب الشّيطان عند سماعه)

وعن عبدالرّحمان بن عبدالله بن عبدالرّحمان بن أبي صعصعة الأنصاري ثمّ المازني عن أبيه أنّه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إنّي أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصّلاة فارفع صوتك بالنّداء ، فإنّه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، قال أبوسعيد سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (صحيح البخاري: ٨٢/١) كتاب الأذان، باب رفع الصّوت بالبناء) (٣) الشّامي: ٨٠/٢، كتاب الصّلاة، باب الأذان، مطلب في أوّل من بني المنائر للأذان .

کھانے کپڑے پردھلیا،اوروہ زیرنگرانی خالدکام کرتارہا،اورزید کے یہاں رہنے لگا،زید کے مکان کے اندرایک درخت املی کا لگا ہوا تھا، بکرنے اس کو وہاں سے کھدوا کر باہر دروازہ پرلگادیا، چندروز کے بعد بکرزید کے گھر سے قطع تعلق کر کے چلا گیا، درخت کی نگہداشت خالد برابر کرتارہا، درخت تیار ہوا، اس کے پھل بھی برابرزید تقرف میں لیتا رہا، بعدانقال خالد کے بکر نے اپنا دعوی اس طرح ثابت کرنا چاہا کہ ذید کے گھر میں کچھ درخت خودرو لگے تھے، مزدوران کو کا درہا تھا میں نے یہ درخت وہاں سے کھود کر باہر نہ لگا تا تو مزدوراس کو بھی کا درخت وہاں سے کھود کر باہر نہ لگا تا تو مزدوراس کو بھی کا کے کر باہر نہ لگا تا تو مزدوراس کو بھی کا کے کر باہر پھینک دیتا، الہذا ہے درخت میرا ہے، اس صورت میں شرعا ہے درخت زیدکا ہے یا بکر کا؟

الجواب: وہ درخت زید کا ہے اور زید کی ملک ہے، اور بکر کوخود تسلیم ہے کہ بید درخت زید کے مکان میں تھا، میں نے اس کو دہاں سے اٹھا کرزید کے دروازہ پرلگا دیا، تو ظاہر ہے کہ وہی درخت نشو و نما پاکر بڑا ہوا ہے، اور وہ دراصل زید کے مکان میں تھا، اور زید کی ملک تھا، پس بکر کی ملکیت اس میں کسی وجہ سے نہیں ہو سکتی، اور دعوی اس کا غلط اور باطل ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### باپ نے بیٹے کی زمین میں جو پیڑلگائے ہیں ان کا مالک کون ہے؟

سوال: (۱۹۰۹) زید باپ ہے اور عمر بیٹا ہے، عمر نے ایک قطعہ اراضی خرید کیا، بہ وجہ تعلق فرزندی و پدری کے زید اس زمین پر نشست و برخاست کرتا ہے، اور اسی زمین پر زید نے سامید کی فرض سے درخت بیروغیرہ لگائے، جب درخت سامید دار ہو گئے، اب عمران درختوں کو اپنا کہتا ہے، اور ان درختوں کی گری ہوئی لکڑی کو اور کائے کر عمر لے لیتا ہے، زید کو کسی چیز سے مطلق منت فع نہیں ہونے دیتا، اس صورت میں کیا تھی ہے؟ اور الشہر لمن غوس کے کیا معنی ہیں؟ اور میدرخت عمر کے ہیں یا زید کے؟ اور سے ۱۳۳۳–۱۳۳۷ھ)

الجواب: وہ درخت ملک میں عمر کے ہیں، کیونکہ درخت صاحب زمین کا ہوتا ہے،البتہ عمر کو باپ کے ساتھ ایسا برتا و کرنا سخت مذموم شرعًا وعرفًا ہے۔ الشّحر لمن غرس اس وقت ہے کہ اپنی

زمین میں ہو، کیونکہ مجمع حدیث شریف میں ہے: لیس لعرق ظالم حق(۱) فقط والله تعالی اعلم

# ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جومکان رہائش کے لیے دیااس کا مالک کون ہے؟

سوال: (۱۹۱۰) شخ الہی بخش مرحوم نے اپنے برا درحقیقی شخ رحیم بخش کو ایک حقیت مسکونہ پر اپنی اجازت سے آباد کیا، اب تیسری پشت شخ رحیم بخش مرحوم کی اسی حقیت مسکونہ پر مالکا نہ طور سے قابض ہے، جس کو عرصہ ۱۹۳۳ سال کا ہو گیا، قابضان نہ کور کو اختیار بچے ور بمن کا شرعًا حاصل ہے یا نہیں؟ اور شخ الہی بخش کے پوتے اس حقیت کو اپنی ملک بتلاتے ہیں، حالانکہ اس حقیت پر نہ ان کا قبضہ ہو اور نہ ان کے والد کا قبضہ ہوا؟ (۱۳۲۸ سے ۱۳۳۳سے)

الجواب: قابضان مذكوركوا ختياريج ورئن كا حاصل نہيں ہے اور وہ مالك اس حقيت مسكونه كے نہيں ہيں، مالك ان كے فالد كا قبضہ نہ ہونے نہيں ہيں، مالك ان كے فالد كا قبضہ نہ ہونے ہيں، ان كا اور ان كے والد كا قبضہ نہ ہونے سے ان كى ملك زائل نہيں ہوئى، كتب فقہ ميں تصرح ہے: إنّ الحق لا يسقط بتقادم الزّ مان (٢) اور در مخار ميں ہے: لا لوقال: هبة سكنى أو سكنى هبة بل تكون عارية أحذًا بالمتيقن إلخ (٣)

جورو پییمرد نے عورت کو نکاح کی وجہ سے دیا تھا اور عورت نے نکاح
کرنے سے انکار کر دیا تو مردوہ رو پیدواپس لےسکتا ہے یا نہیں؟
سوال: (۱۹۱۱) ایک عورت نے ایک مرد سے یہ وعدہ کردکھا تھا کہ میں تنہارے ساتھ نکاح
کروں گی، اسی وجہ سے مرد نے اس کو بہت سا رو پید دیا تھا، آٹھ سال کے بعد عورت نے نکاح

<sup>(</sup>۱) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: من أحي أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حقّ رواه أحمد والتّرمذي و أبو داوُد (مشكاة المصابيح، ص: ٢٥٥، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثّاني)

<sup>(</sup>٢) الشَّامي: ١٠/ ٢٨٨، كتاب الخنفي، مسائل شتَّى .

<sup>(</sup>٣) الدّرّالمختار مع الشّامي: ١٨ ٣٢٦/٨ كتاب الهبة .

کرنے سے انکارکردیا،عورت نے وہ روپیہ کچھ مسجد کی مرمت کے واسطے اور کچھ خیرات کے واسطے دے دیا، بیجائز ہے یانہیں؟ مردا پناروپیہ لے سکتا ہے یا نہ؟ (۱۳۴۲/۲۱۲۹ھ)

الجواب: جب كه عورت نے نكاح اس سے نہيں كيا تو جورو پييمرد نے نكاح كى وجہ سے ديا تھا اس كو والپس لے سكتا ہے، اور اگر وہ والپس نہ لے اور عورت كو اجازت خرچ كرنے كى دے دے تو خرچ كرنا درست ہے، اور تغيير مسجد ميں لگانا يا خيرات كرنا جائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# سرکاری طرف سے ملی ہوئی زمین سرکارنے ضبط کرکے دوسرے کودے دی تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۹۱۲) ابراہیم کوایک قطعہ زمین من جانب سرکار ملی تھی، ابراہیم کہیں چلا گیا، سرکار نے وہ زمین ضبط کرلی، بعدہ اس کے چپاؤں کوعرضی دینے پرل گئی، جب ابراہیم واپس آیا تواس نے دیوانی میں دعوی کیا، باہم یہ فیصلہ ہو گیا کہ زمین کے تین حصہ کر کے ایک حصہ ابراہیم کو ملا اور دوحسہ ہر دو چپانے لیے، ایک چپانے اپنی کچھ زمین فروخت کردی، بیز مین ابراہیم کول سکتی ہے یا نہیں؟ اور خصہ کے ابراہیم اپنے حصہ کا مالک ہو گیا یانہ؟ (۱۳۲۳/۲۹۱ه) اور ضبطی سے جو گئی گئی یا نہیں؟ اور بعد سلے کے ابراہیم اپنے حصہ کا مالک اپنے حصہ کا ہو گیا، اور فروخت شفعہ دو تیم الحد البیات حصہ کا ہو گیا، اور فروخت شفعہ دلے سکتا ہے اگر شرا کو موجود ہوں۔ شعدہ لے سکتا ہے اگر شرا کو موجود ہوں۔

# تقسیم جائدادے پہلے بھائی کی شادی میں

#### جتنارويية خرج مواباس كامطالبه كرنا

سوال: (۱۹۱۳) ایک شخص کے دولڑ کے ہیں، دونوں کی شادی ہوگئ، ایک لڑ کے کی شادی میں تقریبًا چارسور و پیصرف ہوا، اور دوسر سے کی شادی میں کچھٹر چی نہیں ہوا، یہ کہتا ہے کہ تقسیم جا کداد سے پہلے بھائی کی شادی میں جتنا رو پیٹرچ شدہ ہے دیا جائے، پھر جا کداد کونصف نصف کی جائے ورنہ مجھ پرظلم ہوتا ہے؟ (۱۳۳۳/۱۲۳ه)

الجواب: شرعًا اس صورت میں اس لڑے کوجس کی شادی میں پھے خرچ نہیں ہوایا کم ہوایے ق نہیں ہے کہ وہ باپ سے اس رقم کا مطالبہ کرے جودوسرے پسر کی شادی میں خرچ ہوئے ہیں، اور اگر باپ وہ رقم اس کونہ دے توبیط کم نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### شوہر کی ملکیت پر بیوی کے والدین کا قبضہ کرنا

سوال: (۱۹۱۴) زید کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ گئ ہے، زید کی ملکیت زیورات مکان وغیرہ پر اس کی والدہ اور سوئیلا باپ قابض ہو گئے ہیں، یہ جائز ہے یانہیں؟ زید اپنا قبضہ کرسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۱۰۶۸)

الجواب: زیدی حیات میں اس کی منکوحہ کے والدین واقر باء کو پھی تنہیں ہے کہ زید کے مکان اورزید کے مملوکہ زیوروغیرہ پر قبضہ کریں،اوراس میں تصرف مالکانہ کریں،اورزیدان کے قبضہ کو اٹھاسکتا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## شوہرنے جومرغی خرید کر ہیوی کودی اس کی آمدنی کا مالک کون ہے؟

سوال: (۱۹۱۵) ایک شخص نے اپنے داموں سے مرغی خرید کراپی ہوی کولا کردی، اورخوراک مرغی کی خاوند کے پیسہ سے کھلائی گئی، پھر مرغی کے بچے نکلوائے گئے، پچھانڈوں کی فروختگی سے اور پچھ مرغیوں کی فروختگی سے اس کی ہوی نے مبلغ دوسور و پیہ جمع کیے، خاوند نے اس پر اپنا قبضہ کرلیا، اس کی ہوی کہتی ہے کہ بیرو پیہ جھے کو دے دے، یہ میری محنت کا ہے، اس میں تیرا پچھ حق نہیں ہے، شرعا یہ کس کاحق ہے؟ (۱۹۲۱/۱۲۳۱ھ)

الجواب: وه روپیہ خاوند کاحق ہے، البتہ اگروہ اپنی زوجہ کودے دی توبیہ جائز ہے۔ فقط



## كتاب الرهن

## ر من كابيان

#### رہن کا جواز قرآن سے ثابت ہے

سوال: (۱) آیت ﴿فَرِهِنَّ مَّقْبُوْضَةُ الآیة ﴾ (سورهٔ بقره، آیت:۲۸۳) ہے رئین رکھنا زمین کا جائز ثابت ہوتا ہے یا نا جائز؟ (۳۲/۱۹۰۸ –۱۳۳۳ھ)

الجواب: رئن ركه نا زمين كا درست ب، اس مين كو يجه خلاف نهيس ب، البت نفع الله نا زمين مربوند سے مرتبن كورام ہے، بسبب اس مديث شريف كے كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا (۱) أو كما قال صلّى الله عليه وسلّم. آيت مين صرف بيذكر ہے كدرين كوروق كے لير بئن ركھ ليما مقروض كى زمين وغيره كا درست ہے مرفع كا جائز ہونا اس آيت مين مذكور نهيں ہے، اور (۱) عن عُمارة الهمداني: سمعتُ عليّارضي الله عنه يقول:قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كل قرض جرّ منفعة فهوربا (للحارث) المطالب العالية بزواند المسانيد الشمانية: ١/١١١م، حديث: ٣١٥٠١. وفيه سوار بن مصعب متروك الحديث، ضعفه البوصيري، وقال: له شاهد من حديث نصلة بن عبيد، رواه الحاكم وعنه البيهقي (من هامش المطالب العالية ) وفي فتح حديث نصلة بن عبيد، رواه الحاكم وعنه البيهقي (من هامش المطالب العالية ) وفي فتح القدير: ٢/٣٥٥، كتاب الحوالة، عند قول صاحب الهداية: ويكره السفاتج وعن الحكم عن إبراهيم قال: كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا (مصنّف ابن أبي شيبة: ٣/٣٣٣، كتاب البيوع والأقضية، المطبوعة: دارالكتب العلمية ، بيروت، لبنان)

مدیث شریف سے حرمت نفع اٹھانے کی معلوم ہوئی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۲) بکر کے ذیے زید کا قرضہ ہے، زیداطمینان کے لیے بکر کا مکان ہوض روپیہ کے رہن لینا چاہتا ہے، مگر مکان مرہونہ سے کسی قتم کے نفع اٹھانے کا خواست گار ہر گرنہیں، بیر ہن جائز ہے یا نہ؟ (۱۲۰۱/۱۲۰۱ھ)

الجواب: ال طرح ربن لینامکان کا درست ہے، ربن دینالینا شریعت میں ممنوع نہیں ہے: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهِنّ مَّقْبُوْضَةُ الآية ﴾ بلكنفع الله الله تعالٰی: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهِنّ مَّقْبُو ضَةً الآية ﴾ بلكنفع الله الله تعالٰی علم جب كربن سے پچھنفع نه الله ایا جاوے تو اس کے جواز میں پچھشبہ نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالٰی اعلم

#### رہن کے بارے میں ایک حدیث اور اس کا مطلب

سوال: (٣) زیدانقاع الربن مطابق مفهوم عام حدیث بخاری الظهر یُز کُبُ بِنفَقَتِه إذا کان مرهونًا الحدیث (۱) کے زمین اور مکان وغیره کان مرهونًا الحدیث (۱) کے زمین اور مکان وغیره میں بھی جائز کہتا ہے، اور بکر مفہوم حدیث کوصرف رکب اور در میں مخصوص کر کے ناجائز کہتا ہے، پس ان دونوں صورتوں میں کس کا قول مرج ہے اور بکر کے قول یعنی خصوصیت پر کیا دلیل شرع ہے؟ اس کا بیان ادلہ شرعیہ سے ارشادفر مایا جاوے ۔ (۲۹/۱۹۰۲هـ)

الجواب: حفيه كنزد يكم تهن كونفع الهانار بن سه مطلقًا على القول الصّحيح ناجائز به الجواب: حفيه كنزد يكم تهن كونفع الهانار بن سه مطلقًا على القول الصّحيح نهي كي به المن كي المنافع المنافع السّيد في حاشية المشكاة تاويل عندالحفيه بيه كن بن سببيت كي به يامنسوخ به كما قال السّيد في حاشية المشكاة قوله: الظهر يركب بنفقة الظهر إلخ. والجمهور على أن منافع المرهون للرّاهن والنّفقة عليه. قالوا: والحديث منسوخ بآية الرّبا فإنّه يلزم انتفاع المرتهن لأجل دينه وكلّ قرض

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الظّهر يركب بنفقته الحديث(صحيح البخاري:١/٣٢١/كتاب الرّهن، بابّ: الرّهن مركوبٌ ومحلوبٌ) (۲)اس حديث كَاتُحْ تَحَ كَمَابِ الرّبَن كَے يَهِلِ سوال كے جواب مِن ملاحظ فرما كيں۔ جر نفعًا فهو حرام. وقيل الأولى أن يقال: ليس الباء للبدلية بل للمعية أي الظّهر يركب وينفق عليه فلا يمنع الرّهن الرّاهن عن الانتفاع بالمرهون ولا يسقط عنه الإنفاق (أي يركبه الرّاهن وينفق عليه)(١)كما يدلّ عليه الحديث الآتي (حاشية سيّد على المشكاة) والحديث الآتي: لا يَعْلَق الرَّهنُ الرَّهنُ (أي المرهون) من صاحبه الذي رَهَنه له خُنهه و عليه غرمه رواه الشّافعي مرسلاً ورُوى مثله أو مثل معناه لا يخالف عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه متصلاً (مشكاة شريف، ص:٣٢)(٢) فتط والترتعالي اعلم

#### (۱) اس حدیث کی واضح شرح تخفة الامعی میں ہے:

حدیث: (۱۲۳۹) رسول الله مِتَالِیْمَ اِیْمَ فَرَمایا: سواری کا جانور: اس پرسواری کی جائے جب وہ گروی رکھا گیا ہواور دورھ والے جانور کا دورھ پیا جائے جب وہ گروی رکھا گیا ہواور جوسواری کرے اور دورھ پیئے اس پران کا چارہ پانی ہے۔

(تحفة الألمعي: ٣/ ١٥٤، أبواب البيوع، باب ما جاء في الانتفاع بالرّهن) (٢) مشكاة المصابيح، ص: ٢٥٠، كتاب البيوع، باب السّلم والرّهن، و رقم الحاشية : ٨\_

#### زمین ومکان رہن رکھنا جائز ہے

سوال: (م) زمین ومکان رئن رکھنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۲/۱۳۷۱ھ) الجواب: مکان یا زمین کاربن رکھنا درست ہے، کیکن مرتبن کواس مکان وزمین سے نفع اٹھانا حرام ہے، بلکہ جو کچھ نفع ہووہ ما لک زمین یعنی رائن کا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### کرایه دار کا کرایه کی زمین رئبن رکھنا درست نہیں

سوال: (۵) ایک مندوز مین دارنے اپنی ۵۰ بیگه زمین چاررو پییسالانه کے حساب سے اکبرکو دی، اب اکبرنے به طور رئین کے نوازش سے چھ سورو پید لے کراس ۵۰ بیگه زمین کونوازش کے حواله کردیا، اورنوازش ۲۸ روپید بیگه زمین دارکو دیتا ہے اور زمین دارخوش سے لیتا ہے بید معاملہ جائز ہے یانہ؟ (۳۲۵–۱۳۳۲ھ)

الجواب: درمخاريس ہے: وأمّا المستأجو فيؤاجو إلى ولايوهن إلى (١) اس سے معلوم مواكدا كبركوبيجا ئزنبيس كداس زمين كونوازش كے پاس رئن ركھا ورنوازش كونفع اٹھانا شئ مرہونہ سے درست نہيں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۲) کاشت کارز مین دار سے زمین اجارہ پر لیتا ہے وہ اس کور بن رکھسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۱۲۹۰هـ)

الجواب: جوز مين اجاره پرلى جاو مستاجراس كور بن نبيس ركه سكتا حمافي الدّر المختار: وأمّا المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار والا يرهن إلخ (١) فقط والله تعالى اعلم

مرتهن مر ہونہ زمین کو اجارہ پر لے سکتا ہے یا نہیں؟

سوال: (۷) زیدنے مجھ سے ایک سوروپی قرض لیا اور ایک قطعہ زمین میرے پاس رہن

<sup>(</sup>١) الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٨/٢١٨، كتاب العارية .

رکھا، میں اس کو زمین کی سالانہ مال گذاری دے کر نفع لینے لگا ، اب توبیشر عاربین نہیں رہا ، اجارہ ہوگیا، مگر بداجارہ درست ہی نہیں ، کیونکہ را بن نے قرض کے سبب سے ضرور مجھ سے خزانہ لینے میں رعایت کی بیہ معاملہ جائز ہے یانہیں؟ (۳۲/۲۳۳۹ھ)

الجواب: محض ال تعل سے كه مرتبن مال گذارى دينے لگا اور نفع حاصل كرنے لگا عقد اجاره منعقد نہيں ہوا، بلكه مال گذارى دينا تمرع ہوا اور نفع اٹھانا مرتبن كوترام ہوا۔ وكلّ ما وجب على منعقد نہيں ہوا، بلكه مال گذارى دينا تمرع ہوا اور نفع اٹھانا مرتبن كوترام ہوا۔ وكلّ ما وجب على أحده ما فأداه الآخر كان متبرّعًا إلى (قبل أسطر) و نفقة الرّهن و المخواج و العشر على السرّاهين (۱) (درمختار) البت الرمقد اجاره با قاعده كيا گيا اور اجاره كے ليے قبضہ جديد كيا گيا تو اجاره صيحه ہوا اور ربن باطل ہوگيا (۲) فقط و الله تعالى اعلم

### اس شرط برزمین رئین رکھنا کہ فلاں وقت تک نہ چھڑا ؤں تو بیع متصور ہو

سوال: (۸) ایک شخص نے زمین رہن رکھ کریہ شرط کی کہ اس کو سات سال تک قک نہ
کراؤںگا، اور سات سال گذرجانے کے بعد مزید تین سال کے اندر زر رہن ادا کرے تو قک
کرالے گا، اور اس تمام عرصہ کے اندر مرتہن کو محاصل زمین کو تصرف میں لانے کا اور سرکاری مال
گذاری ادا کرنے کا حق حاصل رہے گا، اور اگر فذکورہ تین سال کے اندر قک نہ کرایا اور تاریخ رہن
سے پورے دس سال گزر گئے زمین فذکورہ بہ وض زر رہن بحق مرتہن بچے تصور ہوگی۔ را ہن نے وقت
معینہ میں اس کو قک نہیں کرایا، یہ بچے الوفاء ہے یا کیا؟ اور اس کا کیا تھم ہے۔ (۱۳۳۲/۱۷۵۵ھ)

الجواب: یہ بھالوفاء کی صورت نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے بلکہ رہن کر کے یہ کہا کہ اگر فلاں وقت تک اس کو فک نہ کراؤں تو بھے متصور ہو، اور'' بھے الوفاء'': بھے اس وقت لین بہ وقت عقد معاملہ ہوجاتی ہے اور اس میں بیشرط ہوتی ہے کہ فلاں مدت تک اگر میں ثمن واپس کر دوں تو مبھے مجھ کو واپس کردی جائے، پس اس میں جو کچھ فقہاء کا اختلاف ہے وہ کتب فقہ میں مبسوط ہے(س) باتی بیصورت

<sup>(</sup>١) الدّر مع الرّد: ١٠/١٠، كتاب الرّهن .

<sup>(</sup>٢)وإن كان هو (أي المستأجر) المرتهن وجدد القبض للإجارة ..... بطل الرّهن والأجرة للرّاهن (الشّامي: ١٠/١/١٠) كتاب الرّهن باب التّصرّف في الرّهن إلخ)

<sup>(</sup>٣) ' ' بج الوفاء' كي تفصيل ك ليے فقاوى دارالعب واردين : ٣٢٣/٣٢٣ - ٣٢٤ ملاحظ فرمائيں \_

جوسوال میں درج ہے بی حض رئین ہے، اس میں مرتبی کو منافع حاصل کرنا زمین مربونہ سے ناجائز ہے، اگر چہ بہاذن رائین ہوجیسا کہ علامہ شامی کی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے(۱) اور اس طرح کہنے سے کہ اگر فلاں وقت تک میں اس زمین کو فک نہ کراؤں تو بچے متصور ہو، اس طرح بچے نہیں ہوتی کیونکہ بچ کی صحت کے لیے فی الحال ایجاب و قبول ضروری ہے، اور حدیث شریف میں ہے: نہمی عن بیع و شرط (۲) اس لیے فقہاء حمہم اللہ نے شرط خلاف مقتضا کے عقد کو مفسد بچے شار کیا ہے۔ و تحقیقه فی کتب الفقه (۳) فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۹)رہن بیج الوفاء میں بعدانقضائے میعاد کے کوئی حق رائن کا ہے یانہیں؟
(۱۹۲۰/۱۹۲۹ھ)

الجواب: رئن میں مالک شئے مرہونہ کا رائن ہی رہتا ہے جب تک معاملہ جدید کے ساتھ اس کوئیچ نہ کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

### شرط فاسد سے عقدر ہن فاسر نہیں ہوتا

#### سوال: (۱۰) ایک مسلمان به ضرورت اپنامکان متعین میعاد کے لیے رہن رکھتا ہے، اگراس

(۱) قال في المنح: وعن عبدالله محمّد بن أسلم السّمرقندى و كان من كبار علماء سمرقند أنّه لا يحلّ له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الرّاهن، لأنّه أذن له في الرّبا، لأنّه يستوفى دينه كاملًا فتبقى له المنفعة فضلًا فيكون ربا إلخ. قال ط: قلتُ: والغالب من أحوال النّاس أنّهم إنّما يريدون عند الدّفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدّراهم، وهذا بمنزلة الشّرط، لأنّ المعروف كالمشروط وهوممّا يعين المنع (الشّامي: ١٠/٠٠) كتاب الرّهن)

(۲) عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشّرط باطل إلخ (المعجم الأوسط للطّبرانى: ۲۱۱/۳، باب العين، من اسمه عبدالله، رقم الحديث: ۳۳۱۱، المطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، وكذا في بدائع الصّنائع: ۴/۷/۲، كتاب البيوع، الشّر وط الفاسدة)

(٣) قال في الدّرّالمختار: ولابيع بشرط ...... يعنى: الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرطِ لايقتضيه العقد إلخ وفي الشّامي: قوله ولابيع بشرط شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشّرط لنهيه صلّى الله عليه وسلّم عن بيع وشرطِ. (الدّر والرّد: ١٠٧/-٢٠٧/ كتاب البيوع – مطلبٌ في البيع بشرط فاسد)

میعاد تک زر رہن ادانہ ہوا تو ہی سمجھی جاوے، ایسی صورت میں رہن دخلی بلامعاوضہ کے جائز ہے یانہیں؟ (۳۳/۲۰۹–۱۳۳۴ھ)

الجواب: بيصورت رئن كى ہے اس طرح معاملہ كرنے سے رئن ہوگيا، بعد ختم ميعادي نه ہوگى، بدايك وعدہ ہے بعد ختم ميعاد بي نہوك ، بدايك وعدہ ہے بعد ختم ميعاد مالك كواختيار ہے كہ بي كرے يانہ كرے، ينهيں كہ خود بہ خود بي ہوجائے، اور در مختار ميں ہے كہ شرط فاسد سے رئن فاسد نهيں ہوتا شرط لغوہ و جاتى ہے۔ وقال في الشّامي: وإن لم أُوقِ متاعك لك إلى كذا فالرّهن لك بمالك بطل الشّرط و صحّ الرّهن إلى (ا) فقط والله تعالى المام

#### اراضى مرهونه كانتبادله جائز نهيس

سوال: (۱۱) زید کے یہاں ایک اراضی زرعی مدت سے رہن ہے، اگر زیداس اراضی کوعمر کے یہاں کی اراضی مرہونہ سے بیان ایک اراضی عمر کے یہاں رہن ہے اگر اس سے تبادلہ کر ساس نیت سے کہ جواراضی عمر کے یہاں سے تبادلہ رہن میں آئے گی اس کا مالک اس کو بہت جلد فک کرا لے گا،اورزیدوالی اراضی میں تسامل فک ہے بہتبادلہ جائز ہے یانہیں۔

الجواب: بیتبادلہ جائز نہیں ہے زید کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جوز مین اس کے پاس کسی کی رہن ہے اس کا تبادلہ کسی دوسری زمین مر ہونہ سے کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### زوجه كامكان خفيه طور بررتهن ركهنا

سوال:(۱۲).....(الف) زیدنے اپنی ملکیت سے ایک مکان اپنی بہوکو دین مہر میں اپنے فرزند کی حیات میں اس کی رضامندی ہے دیا ، کیا خسر ایسا کرسکتا ہے؟

(ب) بکرنے اس مکان کوخفیہ بلا رضامند کی زوجہ کے رہن کر دیا اورخود فوت ہو گیا یہ تصرف کرنا بکر کا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۱۵۴۱ھ)

الجواب: (الف-ب)خسراييا كرسكتا ہے،اوروہ مكان جوخسر نے اپني بہوكواس كےمهر

(١)الشَّامي: ١/٣٩٣، كتاب البيوع— باب المتفرِّقات، مطلب قال لمديونه: إذامِتّ فأنت برىءٌ.

میں دیا بہواس کی مالک ہوگئ، بکر کو بلا رضامندی واجازت اپنی زوجہ کے اس میں پھے تصرف بیج و رہن کا اختیار نہیں ہے، اور وہ رہن شرعًا صحیح نہیں ہوا بکر کی زوجہ مجبور نہیں ہے کہ مرتہن کا قرض ادا کرے یا مرتہن اس مکان سے اپنادین وصول کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## ایک وارث کا دیگر ور ثاء کے حصوں کور ہن رکھنا

سوال: (۱۳) ایک شخص کی جائداد کے دارث اس کے چند بیٹے دبیٹیاں دز دجہ ہیں، اگرایک دارث دوسر بے درثاء کے تصص بھی رہن کردیتو کیا تھم ہے؟ (۱۲۲/۲۱۲ھ)

الجواب: اگر مالک راضی نہ ہوتواس کے حصہ میں رہن نافذنہیں ہوگا، اور کسی شریک کو جائز نہیں ہے کہ وہ بدون رضا مندی دیگر شرکاء کے ان کے حصص کو رہن کرے بیظلم اور معصیت ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# ایک شریک رہن شدہ زمین حیطرا لے تو بقیہ شریکوں

### کے حصاس کے پاس رہن رہیں گے

سوال: (۱۴) تین شخصوں کی زمین ایک شخص کے پاس رہن ہے، ایک شخص اپنے اور دوسرے دوشر یکوں کے حصہ کاروپید دے کرزمین چھڑا تاہے، ان دونوں نے چھڑانے والے کواس کا نفع خوشی سے بخش دیا ہے اس کونفع لینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۲۳۳هـ)

الجواب: اب حصدان دونوں کا اس چھڑانے والے کے پاس رہن ہے، پس نفع اٹھانا اس مرتبن کوان کے حصص سے اگر چدان کی اجازت سے ہے درست نہیں ہے، کیوں کہ فقہاء نے اس کو سودلکھا ہے جسیا کہ وار دہے: کے ل قسر ص جو " نفعًا فھو دہا (۱) اور سودا جازت سے حلال نہیں ہوتا، پس اس چھڑانے والے کو چاہیے کہ ان دونوں کے صص کا نفع ان کو دے اور قبضہ زمین پر اپنار کھے، جس وقت وہ اپنے اپنے حصہ کا رو پیرا دا کر دیں اس وقت زمین مرہونہ ان کو دیدے۔ فقط واللہ اعلم

(۱) اس حدیث کی تخ تئے کتاب الرہن کے پہلے سوال کے جواب میں ہے۔

## شئے مرہون اوراس کے منافع کا مالک راہن ہے

سوال: (۱۵) اس ملک میں رہن کا رواج جاری ہے، اور مرتبن بہ سبب حاصل کرنے منافع کے اپنے آپ کو مالک قصور کرتا ہے، اور را ہن اس وجہ سے کہ زمین اس کے قبضہ سے نکل گئی اپنے آپ کو مفلس شار کرتا ہے، اس صورت میں مرتبن کو زمین مر ہونہ سے نفع اٹھا نا اور اس کی آمدنی اپنے تصرف میں لا ناجائز ہوگا یا نہیں؟ (۱۱۰۷–۱۳۳۳ھ)

الجواب: جب کہ عاقدین معاملہ رہن کا کرتے ہیں اور نیج کا معاملہ ہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ معاملہ رہن ہوگا نہ ہے ، یہ جہالت عوام ہے کہ مرتہان بہ سبب حصول منافع اپنے آپ کو ما لک اور متمول سجھتا ہے، اور را ہن اس وجہ سے کہ اس کے قبضہ سے وہ زمین نکل گئ غریب اور مفلس اور غیر ما لک سجھتا ہے، اور را ہن اس وجہ سے کہ اس کے قبضہ سے وہ زمین نکل گئ غریب اور مقلس اور غیر ما لک سجھتا ہے، پس جب وہ معاملہ شرعا رہن ہوا تو احکام رہن اس پر متفرع ہوں گے، اور مرتبن کو کس طرح زمین مر ہونہ سے نفع حاصل کرنا اور اس کی آمدنی کور کھنا جائز نہ ہوگا۔ کہ یہ عین ربا ہے، مسکلہ مسلمہ ہے اور کتب میں مصرح ہے: کل قرض جو نفعا فہو دبا (۱)

قال في الشّامي:قوله: (وقيل: لايحلّ للمرتهن) قال في المنح: وعن عبدالله محمّد بن أسلم السّمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنّه لايحلّ له أن يّنتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الرّاهن، لأنّه أذن له في الرّبا لأنّه يستوفى دينه كاملاً فتبقى له المنفعة فضلاً فيكون ربا إلخ (٢) پُراس سُل علام في كُر بَحْ بَحْثُ كُر كَآثَر سُل تَصْرَ عَرْمادى بِ: والغالب من أحوال النّاس أنّهم إنّما يريدون عند الدّفع الانتفاع، ولو لاه لما أعطاه الدّراهم، وهذا بمنزلة الشّرط لأنّ المعروف كالمشروط وهوممّا يعين المنع (٢) (شامى: ٥/١٣١١) فقط

# زمین مرہونہ سے نفع اٹھانے سے دَین ساقط نہ ہوگا

سوال: (۱۲) زیدنے اپنے چند کھیت بکر کے پاس رہن کئے، بکرایک عرصہ تک اس کھیت سے

<sup>(</sup>۱) اس حدیث کی تخ تا کتاب الر بن کے پہلے سوال کے جواب میں ہے۔

<sup>(</sup>٢) الشّامي: ١٠/٠٤، أو ائل كتاب الرّهن .

منتفع ہوتار ہا، یہاں تک کہزررہن سے کی گونہ منتفع ہو چکا بیسود ہے یانہیں؟ اور زید کے ذمہ زرہن واجب الاداء ہے یانہیں؟ اور اس نفع کوزر بہن میں معاوضہ کر کے زید اپنے کھیت کو واپس لے سکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳–۱۳۳۴ھ)

الجواب: بکرکونفع اٹھا نازمین مرہونہ سے ناجائز اورسود ہے، لیکن بعوض ان منافع کے جوبکر نے زمین مرہونہ سے حاصل کیے دین ساقط نہ ہوگا، پس زیدا گرزمین مرہونہ کوچھڑا نا چاہے تو قرض جولیا تھا وہ اداکرے اور زمین واپس لیوے، لیکن بکر کو بیلازم ہے کہ جس قدرنفع زمین مرہونہ سے حاصل کیا ہے وہ زیدکود ہوئے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# مرتهن كومر مونه زمين سے نفع اٹھانا درست نہيں

سوال: (۱۷) ایک قطعہ زمین دوسوروپید میں اس طرح گردی لیا کہ دو روپیہ سالانہ کاٹا جاوےگا اور باقی روپیدادا کرنے پرزمین تہاری ہوجاوے گی، حالانکہ دوروپیدی اس زمین کی آمدنی ہوتی ہے بیجائز ہے یانہیں؟ (۱۲۳۵/۱۲۳۲ھ)

الجواب: اس طرح سے معاملہ درست نہیں ہے، بلکہ زمین مرہونہ سے جس قدر نفع ہوسب رائن یعنی ما لک زمین کودینا چاہیے، مرتبن کونفع اٹھانا زمین مرہونہ سے درست نہیں ہے۔ لأنسه ربا والرّبا لایحلّ بالإذن كذا في الشّامي (۱) فقط والله تعالى اعلم

سوال: (۱۸) ایک شخص اپنی اراضی دوسرے کے پاس رہن کرتا ہے، اور مرتبن کو قبضہ دیتا ہے چاہے وہ خود کا شت کر بے تو رائن کوکس چاہے وہ خود کا شت کر بے تا اسامی (کاشت کر بے تو رائن کوکس حساب سے لگان ادا کر بے یا زر بہن میں محسوب کر بے؟ اور اگر اسامی سے کا شت کرائے تو کس طرح کر بے۔ ۱۳۴۳/۲۰۹۲ھ)

(۱) لا الانتفاع به مطلقًا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة إلخ. وفي الشّامي: عن عبدالله محمّد بن أسلم السّمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنّه لايحلّ له أن يّنتفع بشىء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الرّاهن، لأنّه أذن له في الرّبا إلخ (الدّرّالمختار والشّامي: ١٠/٠٤، أوائل كتاب الرّهن)

الجواب: اس طرح رہن رکھنا شرعاً سیجے نہیں مرتبن کے لیے جائز نہیں کہ شئے مرہونہ میں کسی فتم کا تقرف کرے، سوال میں جوصور تیں درج ہیں وہ بناء فاسد علی الفاسد ہے، اس میں کوئی صورت بھی جواز کی نہیں، تھم میہ ہے کہ اگر خود کا شت کرے یا کسی سے کراوے تو جو پھھ آمد نی ہووہ را بن کودے یا زیر بن میں وصول کرے اور اسامی سے خود جولگان وصول کرے وہ زر رہن میں محسوب کرے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# زمین کالگان مرتهن ادا کرتا ہوتو مرہونہ زمین سے نفع اٹھاسکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۱۹) زیدنے عمر کی زمین چالیس روپیه میں رہن لی، اب زید کواس زمین مرہونہ سے نفع اٹھانا جائز فع اٹھانا جائز ہوگا یا نہیں؟ (۱۳۲۵/۳۸) ہوگا یا نہیں؟ (۱۳۲۵/۳۸ ھ

الجواب: اصل یہ ہے کہ مرتبن کے لیے شئ مربونہ سے نفع حاصل کرنا کسی حال اور کسی صورت میں بھی جائز نہیں، انتقاع من الربن بلا شہد با ہے، پس صورت مسئولہ میں زید کے لیے جائز نہیں انتقاع من الربن کہ عمر کی زمین سے نفع اٹھائے، زیدا گراس زمین کی مال گذاری ادا کرتا ہے وہ عمر کے حساب میں محسوب ہوگی، زیدکو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ اصل ما لک عمر سے بیروپیہ وصول کر اور آئندہ مال گذاری ادا نہ کرے، لیکن بیٹیں ہوسکتا کہ اس وجہ سے شئے مر ہونہ سے نفع اٹھایا جائے، مال گذاری کی ادائیگی عمر کی طرف سے بھی جائے گی جس کا وہ ہر وقت ذمے دار ہے، لہذا مال گذاری اداکرے گاتو یہ ادائیگی عمر کی طرف سے بھی مالوی ہے، البتہ ادائیگی مال گذاری کی صورت میں شئے مر ہونہ کے نفع اور مال گذاری کے دو پیدیکا پوری احتیاط کے ساتھ حساب کر لیا جائے تو پھر جس قدر نفع مال گذاری کے دو پیدیس محسوب ہوسکتا ہوری احتیاط کے ساتھ حساب کر لیا جائے تو پھر جس قدر نفع مال گذاری کے دو پیدیس محسوب ہوسکتا ہے۔ نید کے لیے حلال ہے، بقیہ نفع اصل ما لک عمر کا ہے، بہر حال یہ سی طرح بھی جائز نہیں کہ مرتبن فی مار وقت ہے جب مرتبن نے رابن یا قاضی کے تھم سے زمین کا لگان ادا کیا ہو، اگر رابن یا قاضی کے تھم سے زمین کا لگان ادا کیا ہو، اگر رابن یا قاضی کے تھم سے زمین کا لگان ادا کیا ہو، اگر رابن یا قاضی کے تھم سے زمین کا لگان ادا کیا ہو، اگر رابن یا قاضی کے تھم سے زمین کرستا، کیوں کہ وہ تہری کرنے والا ہے۔ ۱۱

سوال: (۲۰) اگرمزتهن باقی سرکاری ادانه کرے اس وقت تو اس کوز مین مر ہونہ سے نفع اٹھانا نا جائز ہے اور باقی سرکاری بھی وہی ادا کرے تو نفع اٹھانا جائز ہوگا یا نہیں؟ اور اس میں پچھ فرق ہے یا نہیں؟ (۳۲/۱۷۷۹–۱۳۳۳ھ)

الجواب: کچھفرق نہیں ہے، ہرطر ت نفع اٹھانارئن سے ناجائز اور حرام ہے۔ فقط واللہ اعلم سو ال: (۲۱) زید نے عمر و سے ایک قطعہ زمین ۔۔۔ جس کی سالانہ آمدنی مبلغ پچاس رو پیہ ہے ۔۔ عوض میں سور و پیہ کے رئی رکھی، عمر و نے زید سے کہا کہ میں اپنی خوشی اور رضا مندی سے کہتا ہوں کہ اس اراضی سے تااوائے رو پیہ فہ کورہ مجھ سے پچھعلی نہیں ہے تم اس زمین فہ کورہ کی آمدنی سے سرکاری خزانہ اوا کر تے رہو، اور باقی منافع تم اپ حصے میں لاتے رہو، جس وقت میں تمہارا رو پیہا داکر دوں تو اس وقت اراضی فہ کورہ کو اپنے قبضے میں لاؤں گا، یا عمر و نے زید سے یوں کہا کہ اس اراضی فہ کورہ کو ڈیڑھ سورو پیہ کے عوض میں تم دو برس تک اس اراضی کی آمدنی سے نفع اٹھاتے رہو، اور سرکاری خزانہ بھی اوا کرتے رہو، نہ تمہارا میر سے ذمہ کچھ ہوگا اور نہ میر سے ذمہ تمہارا کچھ ہوگا اور نہ میر سے ذمہ تمہارا کچھ ہوگا اور نہ میر سے ذمہ تمہارا کچھ ہوگا اور دہ میر سے دمہ تمہارا کچھ ہوگا اور دہ میر سے دمہ تمہارا کھیں اپنے تحت اور تصرف میں لاؤں گا۔ (۲۱۰/۲۱-۱۳۳۰ھ)

الجواب: دونوں صورتیں شرعًا ناجائز ہیں۔مرتہن کورہن سے نفع اٹھاناکسی حال جائز نہیں،اور

<sup>(</sup>١) الدّرّالمختار وردّالمحتار: ١٠/١٠، كتاب الرّهن .

<sup>(</sup>٢) الدر مع الشّامي: ١٩٨/ كتاب البيوع، مطلب: كلّ قرض إلخ، قبل باب الرّبا.

محصول سرکاری بدذ ہے رائین یعنی ما لک زمین ہے، مرتبن اگر محصول سرکاری اواکرے گا وہ اسی کے ذعے پڑے گا رائین ہے نہیں لے سکتا، اور نہ رئین کی آمدنی ہے وصول کرسکتا ہے بلکہ آمدنی رئین سب رائین کی ملک ہے، مرتبن کو صرف حق جس رئین ہے، یعنی بید کہ رئین کو اپنے قبضے میں رکھے، تاوصول دین وہ باقی آمدنی جو کچھ حاصل ہوگی وہ رائین کی ہے، گر تاوصول دین منافع رئین کو بھی مرتبن اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ لأن نماء الرّهن رهن مع الأصل كذا في الشّامي (۱) و في الدّر المختار: و نفقة الرّهن و النحراج و العشر علی الرّاهن سب و کل ما و جب علی أحدهما فاداہ الآخر کان متبرّعًا إلّا أن يأمرہ القاضی به إلخ (۲) فقط و الله تعالی اعلم

مرتهن زمین مر مونه کائیکس ادا کردی تو را بهن سے لے سکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۲۲) انتفاع بالربن رابن کی اجازت سے جائز ہے یا نہیں؟ اگر مرتبن سرکاری محصول اداکر کے نفع اٹھائے تو کیا تھم ہے؟ (۸۲۱/۱۳۳۷ھ)

الجواب: ورمخارش ع: لا الانتفاع به مطلقًا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن إلّا بإذن كلّ للآخر، وقيل: لايحلّ للمرتهن لأنه ربا، وقيل: إن شرطه كان ربا وإلّا لا إلخ ثمّ أفاد في الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك وسيجىء آخر الرّهن (درّمختار) وفي ردّالمحتار: قال في المنح: و عن عبد الله محمّد بن أسلم السّمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنّه لايحلّ له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الرّاهن لأنّه أذن له في الرّبا، لأنّه يستوفى ينت كاملًا فتبقى له المنفعة فضلًا فيكون ربا (٣) إلى آخر ما حقّق ورجح الحرمة. وفي الدّرالمختار أيضًا: ونفقة الرّهن والخراج والعشرعلى الرّاهن إلى أن قال: — وكلّ ما وجب على أحدهما فأداه الآخر كان متبرّعًا إلّا أن يأمره القاضي به ويجعله دينًا

<sup>(</sup>١) الشّامي: ١٠/١٥، كتاب الرّهن.

<sup>(</sup>٢) الدّر المختار مع الشّامي: ١٠/١٥، كتاب الرّهن .

<sup>(</sup>٣) الدّر المختار والشّامي: ١٠/٥٥ اله كتاب الرّهن .

على الآخر إلغ (١) ان عبارات سے بدامورمتفاد ہوئے۔

ایک پیرکەمرتهن کوشئے مرہونہ سے نفع اٹھانا مطلقاً ناجائز ہےاگر چہ بإذ ن الرا ہن ہو۔ لأنّ کـلّ قرض جر نفعًا فهو ربا (٢) اورر بااذن سے جائز نہیں ہوتا پس معلوم ہوا کہ احوط اور راجح حرمت انتفاع ہے۔

ودوم بدکم محصول زمین مرہونہ کا بدذ مے رائمن کے ہے۔

سوم بیرکها گرمزتهن نے محصول دے دیا تواگر بلااذن قاضی و بلاحیلہ دینًا علیہ دیا تواس کورا بهن پر رجوع نہیں کرسکتا اور نہ منافع رہن سے وصول کرسکتا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۲۳) اگرمرتهن مال گزاری زمین مرہونہ کی خود بہخودادا کردی تو پھررا ہن سے لے سکتا ہے یانہیں؟ (۱۲۷/۱۲۷-۱۳۳۳ھ)

الجواب: مال گزاری زمین مرہونہ کی مالک زمین یعنی رائهن کے ذمے ہے،اگرمزتهن نے بلا امررائن كود دى تورائن سے بيس كے سكتا ـ قال في الدّر المختار : و نفقة الرّهن و الخراج والعشرعلى الرّاهن وفي الشّامي عن البزّازية: أخذالسّلطان الخراج أوالعشرمن المرتهن لا يرجع على الرّاهن، لأنّه إن تطوّع فهو متبرّع، و إن أكره فقد ظلمه السّلطان والمظلوم لايرجع إلا على الظّالم إلخ (٣) اورامام الولوسف مُكنزديك رائن سورجوع كرسكتاب (٣) بہرحال مال گزاری زمین مرہونہ کی بہ ذھے را ہن ہے اور منافع بھی اسی کے ہیں، مرتبن کومنافع زمین مر ہونہ کے رکھنا درست نہیں ہے کیوں کہ بیقع قرض پر ہے۔وکل قرض جو نفعًا فھو ربا(۵) کما حقّقه الشّامي (٢) فقط والله تعالى اعلم

<sup>(</sup>١) الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٠/١٥، كتاب الرّهن .

<sup>(</sup>٢) اس مديث كي تخ ت كتاب الربن كي يهلي سوال كي جواب ميس بـ

<sup>(</sup>٣) الدّرّالمختار والشّامي: ١٠/١٥، كتاب الرّهن .

<sup>(</sup>٣) وعن الإمام: لا يرجع لوصاحبه حاضرًا مطلقًا خلافًا للثّاني (الدّر) وفي الشّامي: قوله: (خلافًا للثّاني) حيث قال: يرجع حاضرًا و غائبًا إلخ (الدّر والشّامي: ١٠/ ٢٥، كتاب الرّهن)

<sup>(</sup>۵)اس مدیث کی تخ تئے کتاب الربن کے پہلے سوال کے جواب میں ملاحظ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) قال في الشَّامي:قوله: (وقيل: لايحلّ للمرتهن) قال في المنح: وعن عبدالله محمّد بن أسلم السّمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنّه لايحلّ له أن يّنتفع بشيء منه

## را ہن اجازت دے تب بھی مرہون سے نفع اٹھانا جائز نہیں

سوال: (۲۲) مرتبن کونفع اٹھانا زمین مرہونہ سے اور اس کی پیداوار کھانا جائز ہے یا نہیں؟ مولا ناعبدالحی صاحبؓ نے بداذن را بن اس کو جائز کھا ہے۔ (۱۳۲۵/۲۱۰ھ)

الجواب: علامه شامی نے اس بارے میں یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ مرتبن کوشے مر ہونہ سے نقع اٹھانا مطلقا اور ہر حال نا جائز ہے را ہن اجازت دے یا نہ دے ، اور شرط کرے یا نہ کرے کیوں کہ یہا ذن ربا میں ہے اور ربا اذن سے حلال نہیں ہوتا ، اور اس لیے کہ معروف مثل مشروط کے ہے اور اب انتفاع بالمر ہون معروف ہے ، لہذا وہ شل مشروط کے ہے ۔ قبال فی المنح: وعن عبد الله محمّد بن أسلم السّمر قندى و كان من كبار علماء سمر قند أنّه لا يحلّ له أن يّنتفع بشىء منه بوجه من الوجوه و إن أذن له الرّ اهن ، لأنّه أذن له في الرّبا ، لأنّه يستوفى دينه كاملاً فتبقى له المنفعة فضلاً فيكون ربا إلخ. قبال طقلت: والغالب من أحوال النّاس أنّهم إنّما يريدون عند الدّفع الانتفاع ، ولو لاه لما أعطاه الدّر اهم، وهذا بمنزلة الشّرط، لأنّ المعروف كالمشروط وهوممّا يعين المنع (۱) (شامی: ۱۳۱۵) فقط والله تعالی اعلم

### مرتهن كازمين مرمونه كوكرابيه يرلينا

سوال: (۲۵) اگرمرتهن زمین مربه و نه کواجاره پرلیاری کے لیق کیاتکم ہے؟ (۱۵۸۸/۳۳-۱۳۳۳ه)

الجواب: مرتبن کا زمین مربونہ کو کرایہ پرلیناری کو باطل کر دیتا ہے، اب وہ زمین ربین نہیں
ربتی، فی الشّامی: وإن کان هو (أي المستأجر) المرتهن و جدد القبض للإجارة إلى بطل الرّهن والأجوة للرّاهن (۲)

بوجه من الوجوه وإن أذن له الرّاهن، لأنّه أذن له في الرّبا لأنّه يستوفى دينه كاملًا فتبقى له المنفعة فضلًا فيكون ربا إلخ (الشّامي: ١٠/٠٥، أو ائل كتاب الرّهن)

<sup>(</sup>١) ردّالمحتار: ١٠/١٠، كتاب الرّهن.

<sup>(</sup>٢) ردّالمحتار: ١٠٣/١٠، كتاب الرّهن - باب التّصرّف في الرّهن إلخ.

#### انفاع بالربن کے لیے حیلہ کرنا

سوال: (۲۷) زید نے عمر سے دوسور پیقرض لے کرتین بیگہ زمین رہمن رکھی، اور نفع اٹھانے کی اجازت عمر کو دی، چندسال بعد زید نے روپیہ فدکورہ عمر کو دے دیا، اور زمین واپس لے لی، اور روپیہ ادا کرتے وقت یہ حیلہ کیا کہ جو کچھ زمین مرہونہ سے نفع اٹھایا اس کے عوض تین روپیہ کم کر دیئے بہ طور اجارہ کے حالا نکہ دوسری اراضیات کالگان سات آٹھ روپیہ ہے تا کہ حلال ہوجائے بہ طریقہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۵۲ /۱۵۲ھ)

الجواب: بيطريقه درست نهيس ہے اورانتفاع مرہون سے درست نهيں ہے، اور حيله مذكوره سے انتفاع بالر بن درست نہيں ہوا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## هندوستان ميس انتفاع بالربهن كاحكم

سوال: (۲۷).....(الف) اگر مرتهن محصول سرکاری ربین کا ادا کرے بیارا بهن اس کواجازت دے کہ تو ربین سے نفع اٹھالے تو آیا جائز ہے بیانا جائز؟

(ب) اور ہندوستان چوں کہ دارالحرب ہے اس لیے اس میں اگر سود لیا جاوے تو جائز ہوگا یا نہیں؟ (۱۳۰۵–۱۳۲۵ھ)

الجواب: (الف-ب) مرتهن كوربن سے نفع اللها نامطلقًا درست نهيں ہے۔ و إن أذن له الرّ اهن (۱) كما ورد: كلّ قرض جرّ نفعًا فهو دبا (۲) البذااگر چرمرتهن محصول سركارى اداكر بست بھى اس كونفع اللها ناز مين مربونه سے جائز نهيں ہے، اور محصول بدذ مے رائمن ہے، اور محصول بدذ مے رائمن ہے، اور محصول بدذ مے رائمن ہوت الرّ از كرنا كے دار الحرب ہونے ميں اختلاف ہے اگر دار الحرب ہونالت ليم ہوت بھى سود لينے سے احتر از كرنا چاہيے۔ كما قال عمر دضى الله عنه دعوا الرّ با والرّ يبة (٣) كيس شبر رباسے بھى بچنالازم

<sup>(</sup>١) الشَّامي: ١٠/٠٤، كتاب الرَّهن .

<sup>(</sup>٢)اس حديث كي تخريج كتاب الربن ك يهل سوال كے جواب ميس ملاحظ فرمائيں۔

<sup>(</sup>٣) مشكاة المصابيح، ص:٢٣٦، كتاب البيوع، باب الرّبا، الفصل الثّالث.

ے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واکمل

## مرتهن كامر هونه مكان ميں رہنا درست نہيں

سوال: (۲۸) زید نے عمر کے پاس اپنا مکان رہن رکھا، اور عمر کواس مکان سے نفع لینے کی اجازت دی، پس زید کواس مکان سے منتفع ہونا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۲۰۸۱ھ)

الجواب: صحیح ومفتی بـقول کے موافق جائز نہیں ہے۔ لأنّـه ربـا والـرّبا لایجوز بالرّضا (۱) (کذا فی الشّامی) فقط والله تعالی اعلم

سوال: (۲۹) مکان رہن دخلی جائز ہے یانہیں؟ اور اس کے اندر رہنا درست ہے یانہیں؟ (۲۹)-۱۹/۳۰۲ھ)

الجواب: نفع اٹھانا مکان مرہون سے مرتبن کو درست نہیں ہے، لہذا اس کو رہنا اس میں درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

غیرمسلم کی زمین رہن لینا درست ہے مگراس سے نفع اٹھانا درست نہیں

سوال: (۳۰) کفارسے زمین رہن لینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۴۳/۲۷۹۵)

الجواب: زمین رہن لینا اس طرح کہ اس کے منافع خودر کھے درست نہیں ہے، اور کھار کی زمین رہن لینا اس طرح کہ اس کے منافع خودر کھے درست نہیں ہے، اور کھار کی زمین رہن رکھ کربھی اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: (۳۱) مسلمانون کو ہندوؤں سے زمین رہن لینی جائز ہے یانہیں؟ (۱۱۷/۱۳۵۵ھ)

الجواب: زمین رہن لے کراس سے نفع اٹھانا خواہ ہندو سے ہو یامسلمان سے جائز نہیں ہے، جسیا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے: کل قرض جرّ نفعًا فھو رہا (۲) أو كما قال صلّى الله

(۱) لا الانتفاع به مطلقًا لا باستخدام ولاسكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة إلخ. وفي الشّامي: عن عبدالله محمّد بن أسلم السّمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنّه لايحلّ له أن يّنتفع بشىء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الرّاهن، لأنّه أذن له في الرّبا إلخ. (الدّرّ المختار والشّامي: ١٠/١٠) أوائل كتاب الرّهن)

(۲) اس حدیث کی تخ تا کتاب الرئن کے پہلے سوال کے جواب میں ملاحظ فرمائیں۔

عليه وسلّم. فقط والله تعالى اعلم

۔ سوال: (۳۲) راہن ومرتهن کے کفرواسلام سے مسائل میں پچھ فرق ہوتو تحریر فرمائیں۔ (۱۳۳۷/۲۳۲۷)

الجواب: مسلمان کو ہر حال نفع اٹھا ناز مین مرہونہ سے حرام ہے اور سود ہے خواہ را ہن مسلمان ہویا کا فر، مسلمان کو حرام اور شبہ سے بچنالازم ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## رہن کے مکان میں رہنایا کرایہ بردینا درست نہیں

سوال: (۳۳) ایک شخص نے کسی کامکان رہن کرلیا،اس مکان میں خودرہے یا کرایہ پردے مالک مکان کو پچھنیس دیتا ہے صورت جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۲۳۸ھ)

الجواب: مكان ربن ميں لے كراس كاكرابيكها نايا خودر منادرست نہيں ہے۔فقط والله اعلم

## مرتهن کارا بن کوز مین مرجوندا جارے پردینا

سوال: (۳۴) بکرنے خالد سے ببلغ پانچ سورو پید قرض حسندلیا، اورا پنی ایک زمین اطمینان ادائے قرض کے واسطے خالد کے پاس رہن کردیا، اور پھر خالد نے یہی زمین بکر کواجارہ پر دے دی ہے توالی حالت میں مرتبن کو نفع اٹھانا اس زمین مر ہونہ سے درست ہے یانہیں؟

(pIMM-ML/19+)

الجواب: مرتهن لين خالدكوز مين مربون سے نفع اشانا جائز نہيں ہے اور بيصر ت سود ہے، بكر سے يھے لينا اس كو جائز نہيں ہے، اور اس صورت ميں جب كمرتهن نے رائهن كو وہ زمين اجارہ پردى، رئهن بھى باطل ہوگيا۔ در مخار ميں ہے: لا الانتفاع به مطلقًا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة إلىخ. وفي الشّامي: عن عبدالله محمّد بن أسلم السّمر قندي وكان من كبار علماء سمر قند أنه لا يحلّ له أن يّنتفع بشىء منه بوجه من الوجوه و إن أذن له الرّاهن، لأنه أذن له في الرّبا إلىخ (۱) (شامى جلد نمبر: ۵) فقط والله تعالى اعلم

(١) الدّرّالمختار والشّامي: ١٠/٠٤، أوائل كتاب الرّهن .

### مر ہونہ مکان کا کرایدرا ہن کونہ دینا

سوال: (۳۵) زید کا مکان بکر کے پاس بعوض مبلغ ایک سو پچاس رو پیدر ہن ہے، بکر کواس مکان میں تصرف کے بکر اس کا مکان میں تصرف کے بکر اس کا مکان میں تصرف کے بکر اس کا ملک ہوگا یا زید ہی مالک رہے گا،اور بکر کو بعد تصرف کے اس کار و کنا درست ہے یا نہ؟

(p1 mm m - mm/r2m)

الجواب: بکرکویددرست نه تفاکه زید کے مکان مرہونہ میں کچھ تصرف کرے بعداس تصرف کے بعداس تصرف کے بعداس تصرف کے بھی وہ مکان زید کا مملوکہ ہے بکر کواس کا رکھنا اور روکنا درست نہیں ہے اور کرایہ نہ دینا مکان مرہونہ کا سود میں داخل ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## رہن شدہ زیورات مرتہن استعال کرسکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۳۲) اگرزیورات رہن ہوں توان کواستعال کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۰۴۰/۱۰۴۰ه) الجواب: ان زیورات وغیرہ کااستعال کرنا بھی مرتہن کوممنوع ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

### رہن سے فائدہ اٹھانے والے کی گواہی مقبول نہیں

سوال: (۳۷) خالد کے پاس ایک دوسر ہے شخص کی دکانات رہن ہیں، خالد کوان کا کرایہ وصول کرنااورا پنے تصرف میں لاناصیح ہے یانہیں؟ اور گواہی اس کی شرعًا مقبول نہیں ہے یا ہے؟ وصول کرنااورا پنے تصرف میں لاناصیح ہے یانہیں؟ اور گواہی اس کی شرعًا مقبول نہیں ہے یا ہے؟ وصول کرنااورا پنے تصرف میں لاناصیح ہے یانہیں؟ اور گواہی اس کی شرعًا مقبول نہیں ہے یا ہے؟

الجواب: فالدوغيره كوكرايدكا نات مربونه كا وصول كرنا هي مذبب كموافق ناجائز اورسود هي، اور جب كه فالدم تكب ال فعل حرام كابوا تو وه فاس به شهادت اللى شرعًا قبول نبيس ب قال في المنح: وعن عبدالله محمّد بن أسلم السّمر قندي وكان من كبار علماء سمر قند أنّه لا يحلّ له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الرّاهن لأنّه أذن له في الرّبا لأنّه يستوفى دينه كاملًا فتبقى له المنفعة فضلًا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم إلخ (شامي)

ثمّ قال بعد التّوفيق في الرّوايات: قلت: والغالب من أحوال النّاس أنهم إنّما يريدون عند الدّفع الانتفاع، ولولاه لـما أعطاه الدّراهم وهذا بمنزلة الشّرط لأنّ المعروف كالمشروط وهو ممّا يعين المنع(١) فقط والله تعالى اعلم

# رہن سے نفع اٹھانے والے کی امامت کا حکم

سوال: (۳۸).....(الف) زید نے عمر سے ایک سور و پیدلیا، اور اپنی ایک بیگہ زمین کو بہوض رو پید کے زید نے عمر کو دیا، اس صورت سے میعاد قائم ہوئی کہ دوبرس کے اندر زیدر و پید مذکور دے کر زمین واپس کر لے گااب زمین کا منافع عمر کو جائز ہے یانہیں؟

(ب) اورامامت عمر کی جائزہے یانہیں؟ (۱۰۱۵/۱۳۳۸ھ)

الجواب: (الف-ب) اگرزید نے عمر کے پاس بہ سبب قرض کے اپنی زمین رہن رکھی ہے تو عمر کو نفع اٹھا نا اس زمین مرہونہ سے درست نہیں ہے بلکہ ربا ہے، اور اس حالت میں امامت اس کی مکروہ ہے (۲) اور اگرزید نے عمر کے ہاتھا پی ایک بیگہ زمین بچ کی ہے اور وعدہ دو برس تک والیسی کا ہے تو یہ 'بچے الوفاء' ہے اور اس میں اختلاف فقہاء کا ہے اور سے میہ کہ اگر بچے کے ساتھ والیسی کی شرط ہے تو بچے فاسد ہے (۳) اور اگر بعد بجے کے بہطریق وعدہ والیسی قرار پائی ہے تو درست ہے، اس صورت میں امامت اس کی درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# مر ہونہ مکان سے نفع اٹھانے والاتوبہ نہ کرے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۳۹).....(الف) زيد بكركامكان رئين لےكراس كوكرايه پر چلاتا ہے، اوراس سے

<sup>(</sup>١) ردّالمحتار: ١٠/١٠) كتاب الرّهن.

<sup>(</sup>۲) ويكره ...... إمامة عبد ..... و أعرابي .... وفاسق إلخ (الدّرّالمختار) قال في الشّامي: قوله: (وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة ، ولعلّ المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزّاني وآكل الرّبا ونحو ذلك (الدّرّالمختار وردّالمحتار: ٢٥٥/٢ كتاب الصّلاة ، باب الإمامة، قبل مطلب: البدعة خمسة أقسام) (٣) تقصيل كر ليرفآولى وارالعام ويوبن ٢٣٣/١٣٠ ملاحظ فرما كين \_

نفع اٹھا تا ہے، یہ کرایہ سود میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر داخل ہے تو زید کو کیا سزا ہونی چاہیے؟

(ب) زید مکان مر ہونہ کے نفع سے تو بہ کرلی اور پھر چندروز بعد مکان مر ہونہ سے کرایہ لے کر
نفع مثل سابق اٹھانے لگا ایسی حالت میں زید سے متارکت کر دیا جائے یا کیا؟ (۳۵/۵۳هه)

الجواب: (الف) یہ سود میں داخل ہے، وہ کرایہ بکر کو ملنا چاہیے اور زید کو تو بہ کرنی چاہیے۔

(ب) مکان مر ہونہ سے نفع اٹھانا حرام ہے، زید کو تو بہ کرنی چاہیے اور اگر وہ تو بہ نہ کر ہے تو تندیم باس سے متارکت کر دینا چاہیے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

مر ہونہ زمین سے نفع اٹھانے والے کے لیے کیا وعید ہے؟ سوال: (۴۰) جو شخص زمین مرہونہ سے نفع اٹھا تا ہے اس کے لیے کیا وعید شریعت میں ہے؟ ۱۳۳۵/۵۹۷)

الجواب: اس کے لیے وہی وعید ہے جوسودخوار کے لیے ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

### انتفاع بالربن كي صورت مين را بن گنه گار مو گايانهين؟

سو ال: (۱۲) زید نے ایک اراضی عمر کے یہاں رہن رکھی جس کا نفع عمر اٹھا تار ہا،اس صورت میں زید وعمر دونوں گنہ گار ہیں یا فقط عمر؟ (۲۱۹/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: جب كه بينع اللها نا سوديس داخل بيتو دونو ل گنه گار مول كے فقط والله تعالی اعلم

(۱) عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: درهم ربا يأكله الرّجل و هويعلم أشدّ من ستّة و ثلثين زِنْيَةً رواه أحمد وغيره.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الرّبا سبعون جزءً أيسرها أن يّنكح الرّجل أمه رواه ابن ماجة وغيره.

و عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أتيت ليلة أسرِى بي على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات تُرى من خارج بطونهم، فقلت: من هَوُ لآء يا جبرئيل؟ قال: هَوُ لآء أكلة الرّبا رواه أحمد وابن ماجة (مشكاة،  $\mathcal{O}$ : ٢٣٦-٢٣٦، كتاب البيوع – باب الرّبا. وابن ماجة،  $\mathcal{O}$ : ١٢٨، أبو اب التّجارات – باب التّغليظ في الرّبا)

### رہن شدہ مکان کی مرمت وغیرہ کے مصارف را ہن کے ذہبے ہیں سوال:(۴۲)''الف''نے ایک مکان''ب'کے پاس تین سوروپیہ میں رہن رکھااور حسب ذیل شرطیں ککھ دیں۔

- (۱) مکان ششاہی قبط دے کرتین برس میں چھڑ الوں گا۔
- (٢) اگرمكان تين برس ميں نہ چيٹراسكا تو مكان ڈوب جاوے گا۔
  - (٣) "ب"اس مكان سے مرطرح كامنا فعدا شاسكتا ہے۔
- (۴) مکان کی مرمت وغیرہ میں جو کچھ خرچ ہوگا وہ میں بدوقت چھڑانے مکان ادا کردوں گا، کیامندرجہ بالانثرطوں پر''ب' مکان کورہن لےسکتاہے؟ (۱۳۳۵/۹۷۷ھ)

الجواب: رہن میں یہ شرطیں کہ اگر 'الف' 'یعنی را ہن تین برس تک نہ چھڑا سکا تو مکان ڈوب جاوے گا بعنی مرتبن کا ہوجاوے گا، یا یہ کہ ' ب' یعنی مرتبن ہر طرح کا نفع اٹھاوے گا باطل اور لغو ہے،
تین برس کے بعد نہ وہ مکان ' ب' کا ہوگا اور نہ' ب' کو نفع اٹھا نا درست ہے، البتہ یہ شرط کہ مکان
کی مرمت میں جو کچھ صرف ہوگا وہ ' الف' دیوے گا یہ درست ہے، شرط کرے یا نہ کرے مرمت
کے مصارف ' الف' کے ہی ذھے ہیں (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۳۳) ایک شخص نے کسی کو قرض حسنہ دیا، ایک مدت کے بعد مقروض نے اپنا ایک مکان دائن کے نام رئن کر دیا، اور اس کی شکست وریخت کا اختیار مرتبن کو دیا، مرمت وغیرہ میں جو کچھ صرف ہوا اس کے وصول کا مرتبن حق دار ہے یا نہ؟ اور مکان میں سکونت اور کرایہ پر دینے کا بھی مختار ہے یا نہ؟ یعنی کرا ہم تبن ہی کا ہو۔ (۲۲/۳۹۰هه)

الجواب: مسله به ہے که مرتبن کو کسی قتم کا نفع اٹھانا مکان مرہونہ سے جائز نہیں ہے، کرایہ وغیرہ اپنے صرف میں لانا جائز نہیں ہے، اور سکونت کا نفع اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، اور مکان کی مرمت وغیرہ کا جو کچھ خرج ہووہ را ہن یعنی مالک مکان کے ذمے ہے(ا) (در مختار وشامی) فقط واللہ اعلم

(۱) وأجرة راعيه لوحيوانًا ونفقة الرّهن والخراج والعشرعلى الرّاهن، والأصل فيه أن كلّ ما يحتاج إليه لمصلحة الرّهن بنفسه وتُبْقِيَته فعلى الرّاهن إلخ (الدّر مع الشّامي: ١٠/٥٥–٢٥، كتاب الرّهن)

# رہن میں عشر کی ادائیگی کس کے ذھے ہے؟

سوال: (۴۴) برنے زید کے پاس زمین رہن کر کے قرض لیا،اور بکر کی اجازت سے زید اراضی سے انتفاع اٹھار ہاہے اور تا وان سر کاری مرتبن خودادا کرتا ہے، کیا زیداراضی مرہونہ کی پیدار وارسے عشر دیوے یاز کا ق؟ (۱۳۳۸/۳۲۱ھ)

الجواب: انفاع عن المربون مرتبن کونا جائز ہے اور ربا ہے، اگر چہاذن را بن سے ہو۔ کے ما حقق الشّامي (۱) اور محصول سرکاری وغیرہ بذمہ را بن ہے اور زید پر بعد وصول رو پید کے رو پید کی ذکا قلازم ہوگی سب برسوں کی ذکا قواجب ہے اور عشر پیداواراس کے ذھے ہیں ہے۔ فقط

## مرتهن كاربهن كي آمدني مين تصرف كرنا

سوال: (۴۵) زمین مرہونہ کی آمدنی سے پچھ کسی کو ہبہ کرنایا اجرت دینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۱۵۳۱هـ)

الجواب: زمین مرہونہ کی آمدنی مرتبن کورکھنا اور لینا حرام ہے کیونکہ وہ رباہے جیسا کہ واردہوا ہے: کلّ قرض جرّ نفعًا فھو ربا (۲) پس اس میں پھھ تصرف کرنا مرتبن کو جائز نہیں ہے، بلکہ را بن لینی ما لک زمین کو واپس کرنا چا ہے اور کسی کواس میں سے بہ کرنا نہ چا ہے اور اجرت میں بھی کسی کونہ دینا چا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### را ہن سے مرہونہ زمین بغرض کاشت عاریۃ لینا

سوال: (۴۲) زیدمسلمان نے ایک ہندوکو مبلغ سورو پیددے کرایک بیگہ زمین رہن رکھی، چند

(۱) قال في الشّامي: قوله: (وقيل: لا يحلّ للمرتهن) قال في المنح: وعن عبدالله محمّد بن أسلم السّمر قندي وكان من كبار علماء سمر قند أنّه لا يحلّ له أن يّنتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الرّاهن، لأنّه أذن له في الرّبا لأنّه يستو في دينه كاملاً فتبقى له المنفعة فضلاً فيكون ربا إلخ (الشّامي: ١٠/١٠)، أو ائل كتاب الرّهن)

(٢) اس حدیث کی تخریج کتاب الرئن کے پہلے سوال کے جواب میں ملاحظ فرمائیں۔

روز بعدز بدمرتهن نے را بهن ( ہندو ) سے زمین مر ہونہ کو بہ غرض کاشت عاریت مانگ لیا، اور برابر اس میں کاشت کرتا ہے اور منتفع ہوتا ہے بیصورت جائز ہے یا نہیں؟ عالم گیری باب الحیل میں اس کو جائز لکھا ہے(۱) (۱۳۴۵/۲۹۰۳ھ)

الجواب: عالم گیریہ باب الحیل میں اگر چہاس صورت کو جائز رکھا ہے(۱) مگراس کا حاصل یہ ہے کہ مدت انتفاع تک عقد رہن ماتوی رہتا ہے، مستقل عقد عاریہ کے ماتحت اس انتفاع کی اجازت ہے، پس عوام اول تو اس کی صحیح حقیقت سے واقف نہیں پھر جو پچھ بھی ہے حیلہ کے درجہ میں ہے، مسائل حیل اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کومستقل اُسوہ بنایا جائے، اس لیے اس سے احتر از ہی مناسب ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا ربا ہے کیوں کہ اس عاریت کا منشا صرف عقد رہن ہی ہے۔ فقط

## را ہن کی اجازت کے بغیر مرہونہ مکان فروخت کرنا درست نہیں

سوال: (۲۷) زید نے اپنا مکان ایک بینک میں رہن رکھا، مدت رہن سے پہلے منبجر تبدیل ہوگیا، دوسرا منبجر آگیا، رہن کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے منبجر نے مکان مذکور نیلام کردیا، اور بینک نے خود خریدلیا، پھرایک مسلمان کے ہاتھ فروخت کردیا، اب زیداس مسلمان سے کہتا ہے کہ یہ مکان جس قیمت کولیا ہے جھے دے دو، وہ مسلمان کہتا ہے کہ شرعًا مجھ پر بیلازم نہیں، یہ بیچ سے جوئی یانہیں؟ اوراس مسلمان پرواپس کرنا مکان کالازم ہے یانہیں؟ (۱۱۵۷/۱۳۳۹ھ)

الجواب: ورفيار مين على إجازة مرتهن بيعه بغير رضى الآخر إلخ (٢) وفيه أيضًا: توقّف بيع الرّاهن رهنه على إجازة مرتهنه إلخ. قال في الشّامي: وكذا توقّف على إجازة الرّاهن بيع المرتهن فإن أجازه جاز وإلاّ فلا (٣) (شامي: ٣/٤/٣٠ كتاب الرّهن) على إجازة الرّاهن بيع المرتهن فإن أجازه جاز وإلاّ فلا (٣) (شامي: كون الرّهن أرضًا، أراد (١) رجل أراد أن يّرتهن من رجل رهنًا ، و أراد أن يّنتفع بالرّهن بأن يكون الرّهن أرضًا، أراد المرتهن أن يّسكنها ، فالحيلة في ذلك أن يّرتهن ذلك الشّيء ويقبضه، ثمّ يستعير المرتهن ذلك الشّيء من الرّاهن، فإذا أعاره إيّاه وأذن له بالانتفاع طاب له ذلك، والعارية لا ترفع الرّهن إلخ (الفتاوى الهندية: ٢/٣٠٠/، كتاب الحيل، الفصل الرّابع والعشرون في الرّهن)

- (٢) الدّر مع الشّامي: ١٠/ ٩٥، كتاب الرّهن، باب الرّهن يوضع على يد عدل .
- (٣) الدّرّ المختار والشّامي: ١٠٠/١٠، كتاب الرّهن، باب التّصرّف في الرّهن .

پی معلوم ہوا کہ بھی مذکور مالک لیعنی را ہن کی اجازت پر موقوف تھی، پس جب کہ اس نے اس بھی کوجائز نہیں رکھا تو وہ بھی باطل ہوگئ اور اس کواپئی چیز واپس لینے کاحق ہے مشتری کا قول صحت بھے کا غلط ہے۔فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم

#### کاشت کارنے جوز مین جوتنے کے لیے

# لی ہے اس کور ہن رکھ سکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۴۸) زید نے کسی زمین دار کی چند بیگه زمین جوتے کے لیے لی، اب به سبب ضرورت کے زید مذکور نے بر سے دس روپیة قرض لے لیا، اور ایک بیگه زمین چارسال کے لیے بکر کودی کہتم اس سے نفع اٹھاتے رہویہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۲۹۱ھ)

الجواب: بيربمنزلدر بن كے ہاورر بن سے نفع اٹھانا مرتبن كوجائز نہيں۔ ولو أذن لسه الرّاهن (۱) اورزيدكور بن كرنااس زمين كاجائز بھى نہيں ہے۔فقط والله تعالى اعلم

# اس شرط پررہن رکھنا کہ وقت مقررہ پرقر ضہادانہ کیا تو مرتہن مرہون کا مالک ہوجائے گا

سوال: (۴۹) اگر بکرنے زید کے پاس کوئی چیز بہ یوض پچپاس روپیہ کے گروی اس شرط پردگی کہ چپار ماہ کے بعد پچپاس روپیہ دے کرلے جاؤں گا، اگر دو چپار روز چپار ماہ سے زیادہ ہوئے تو تم میری چیز کے مالک ہوجاؤگے جو چپا ہے کرنا، بکر کوتو فیق پچپاس روپیہ دینے کی نہ رہی ، کیا زیداس شرط سے شئے مرہونہ کا مالک ہوجائے گا؟ (۱۳۳۸/۹۰۴ھ)

الجواب: در مختار وغیرہ میں بیصورت تو جائز لکھی ہے کہ اگر را بہن مرتبن کو شے مُم ہونہ کے فروخت کر نے کی اجازت دیدے کہ اگر میں فلاں وقت تک روپیہ ادانہ کروں تو شے مرہون کو فروخت کر کے اپنادین فروخت کر کے اپنادین فروخت کر کے اپنادین (۱) الشّامی: ۱۰/۵۰، کتاب الرّهن .

وصول کرسکتا ہے۔در مختار کی عبارت ہے: سلطہ ببیع الرّھن و مات للمرتھن بیعہ بلا محضر وارثہ (۱) فیان و کے ل السرّاھن الموتھن أو و کل العکدل أو غیر هما ببیعه عند حلول الأجل صحح تو کیلہ إلغ (۲) (در مختار) لیکن بیصورت جوسوال میں درج ہے کہ اگر فلال وقت تک میں تمہارا روپیے نہ دول تو تم ما لک اس شئے مربونہ کے ہو بیصح نہیں ہے، جب تک کہ بعد مدت پورا ہونے کر رائن فروخت نہ کر سے اس وقت تک مرتہن ما لک شئے مربونہ کا نہ ہوگا، اس کی صورت بیس ہونے کہ رائن بعد طول اجل مثلاً بااس سے پہلے مرتبن ما لک شئے مربونہ کو بہ عوض دین کے فروخت کی، اور مرتبن قبول کر بے تو اس وقت بھے تام ہوجاوے گی، اور مرتبن ما لک ہوجاوے گا کیکن شرط فدکورہ کے ساتھ فروخت کرنا اور بھتے کہ کمان کرنا اس سے بھتے نہیں ہوتی، کیونکہ بھتے شرط کے ساتھ شحیح نہیں ہوتی اور مرتبن خود باکع اور مشتری نہیں ہوسکتا۔فقط واللہ تعالی اعلم شرط کے ساتھ شحیح نہیں ہوتی اور نیز مرتبن خود باکع اور مشتری نہیں ہوسکتا۔فقط واللہ تعالی اعلم

# فک رہن نہ کرانے کی صورت میں مرتہن مر ہونہ جائداد کوفروخت کردی تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۵۰) ایک ہندونے دوسرے ہندو کے پاس چنددرخت اس شرط پر رہن رکھے کہ اگر ایک سال کے اندر فک رہن نہ کراؤں تو مرہونہ ہج سمجھی جائے، اور مجھ کو فک کرانے کا اختیار نہ ہوگا، وعدہ مقررہ سے دس سال زائد گذر گئے، رائن نے جائداد مرہونہ کو فک نہیں کرایا، ایک مسلمان نے اس جائداد کو بہطور ہے مرتبن سے خرید کر بعد ایک ماہ کے ایک دوسرے مسلمان کے نام ہے کردی، یہ جائداد خرید نااوراس سے نفع اٹھانا مسلمانوں کو شرعا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۳/۲۷۳۵)

الجواب: سلطه ببیع الرّهن و مات للمرتهن بیعه بلا محضر وارثه (۱) اس کا حاصل بیه به بلا محضر وارثه (۱) اس کا حاصل بیه به که اگر رائن نے مرتبن کوشئ مرجون کے فروخت کرنے کا اختیار دے دیا اور رائن مرگیا تو مرتبن اس کوفروخت کرسکتا ہے بدون وارثوں کے حاضر ہونے کے، پس جب کہ مرتبن نے موافق

<sup>(</sup>١) الدّر مع الشّامي: ٩٣/١٠، كتاب الرّهن، باب ما يجوز ارتهانه ومالا يجوز .

<sup>(</sup>٢) الدر مع الرد: ١٩٥/١٠، كتاب الرهن، باب الرهن يوضع على يد عَدْل .

اجازت را بن کے اس شے مرہونہ کوفروخت کردیا تووہ بھے سیح ہوگئی، اور دوسروں کو اس سے خریدنا اور استعال میں لا نا درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

### را ہن ومرتہن کے مرجانے سے رہن باطل نہیں ہوتا

سوال: (۵۱) کیا فرماتے ہیں علائے دین کہ مساۃ وحیدن اور مساۃ لطیفن دوہبین تھیں قوم کنچن (۱) ہے، جس میں مساۃ وحیدن چھوٹی بہن اور مساۃ لطیفن بردی بہن تھی، مساۃ وحیدن نے کچھ جا کدادا ہے مرمایہ سے رہن خرید کی تھی، اور مساۃ لطیفن جو مساۃ وحیدن کی بردی بہن تھی اپنی چھوٹی بہن مساۃ وحیدن کی بردی بہن تھی اپنی چھوٹی بہن مساۃ وحیدن کے روبدروفوت ہوگئ جس کے سمی عبدوسی میاں جان پسران ومساۃ بندی ومساۃ امراۃ دختر ان وارث رہیں، اور پھر بردی بہن کی چھوٹی بہن مساۃ وحیدن لاولدفوت ہوئی تو جا کدادم ہونہ کے شرعا بھانجا و بھانجی وارث ہوسکتی ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہیں تو کس قدر ہیں؟ اور ہمشیرہ وفوں بہنیں علیحہ و میلی میان جارہ بھی اور بہنیں علیحہ و میلی علیحہ و رہتی تھیں؟ (۲۶۱/۲۹۲–۱۳۳۰ھ)

الجواب: رائن يا مرتبن كم مرجانے سے رئن باطل نہيں بلكه اگر مرتبن مرجائے تواس ك ورثة شئ مربونه كور كليس كے يہال تك كة رض وصول ہو، اور اگر رائن مرجائے تواس كے ورثة قرض اداكر كرئن كو چھڑاويں گے۔ كما في الدّر المختار آخر باب التّصرّف في رهن: وفي معين الممنت لا يبطل الرّهن بموت الرّاهن و لا بموتهما ويبقى الرّهن رهنًا عند الورثة (۲)

پس اگر وحیدن کا کوئی وارث سوائے بہن کی اولاد کے نہیں ہے بعنی نہ کوئی ذوالفرض ہے نہ عصبہ تو بجائے وحیدن متوفیہ کے اس کے بھانچ اور بھانچیاں اس جائداد کو اپنے قبضے میں رکھیں گے، یہاں تک کہ دین ان کا رائن یا اس کے ورثہ سے وصول ہوجس وقت دین اس کا وصول ہوجائے گا جائداد کو واپس کر دینا جا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) کنچن: ایک قوم جواپنی عورتوں کونچواتی اوران سے کسب کرواتی ہے۔ (فیروز اللغات)

<sup>(</sup>٢) الدّر مع الشّامي: ١١٣/١٠، كتاب الرّهن، باب التّصرّف في الرّهن إلخ، قبيل فصل في مسائل متفرّقة .

## كتاب الوصية

# وصيت كابيان

# وصیت کب سیج ہوتی ہے؟

سوال: (۱) ایک شخص نے حالت صحت میں چند چیزوں کی وصیت کی:

ایک بیکہ میرے مرنے کے بعد فلال دو شخصوں کومیرے ترکہ میں سے ایک ایک ہزار روپید دیا ۔ حائے۔

دیگر اینکہ میرا جو مکان ہے میرے مرنے کے بعد 'مدرسہ اسلامیہ کھولوڑ' کے مدرس وحافظ سکونت یذیر ہول۔

تیسری بیرک میرے مرنے کے بعد جب تک میری عورت زندہ رہے اور بشرط اینکہ نکاح ٹانی نہ کرے تو میرے مکان کے اندرسکونت رکھے، بعدہ مدرسہ ہذا کے مدرسین سکونت پذیر ہوں، اس وصیت برعمل کیا جائے یانہیں؟ میت کے دیگر ورثہ بھی موجود ہیں۔(۳۳/۱۵۸۸) ۱۳۳۳–۱۳۳۴ھ)

الجواب: اگروہ دوخض وارث نہیں ہیں توان کے لیے وصیت سی ہے، اور دوہزار روپیہ اگر شکواب: اگروہ دوخض وارث نہیں ہیں توان کے لیے وصیت ہے، ورنہ بقد رثلث سی ہے، اور مکان کی سے زیادہ نہیں ہے تو دوہزار روپیہ کی وصیت درست ہے، ورنہ بقد رثلث سی ہے اب وہ تھے نہ ہو سکے گا۔ در مختار میں ہے: صحت الموصیة بخدمة عبده وسکے نامی دارہ مدة معلومة وابدًا ویکون محبوسًا علی ملك المیّت فی حق المنفعة کما

في الوقف كما بسط في الدّرر (١) اورزوجهك ليه بدون رضامندي باقى ورثه كوصيت صحيح نبيل بهدون رضامندي باقى ورثه كوصيت صحيح نبيل بهدائم لا وصيّة لوارث (٢) فقط والله تعالى اعلم

سوال: (۲) وصیت کس حالت میں جائز ہے؟ اگر بہ وقت تحریر کے وارث موجود نہ ہوں تو وصیت صحیح ہے یا نہ؟ اور مرض الموت میں وصیت صحیح ہے یا نہیں؟ (۳۳/۹۴۱–۱۳۳۴ھ)

الجواب: وصیت کے جائز ہونے کے لیے وارثوں کا موجود ہونا شرطنہیں ہے، اگر کوئی وارث بھی موجود نہ ہوت بھی وصیت درست ہے، لیکن بھی موجود نہ ہوت بھی وصیت درست ہے، لیکن وصیت وارث کے لیے درست نہیں ہے، مگر جب کہ باقی ور شاجازت دیویں اور وصیت تہائی میں صحیح ہوتی ہے، زیادہ میں بدون رضا مندی وارثوں کے جے نہیں ہوتی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### محض اراد ہے سے وصیت درست نہیں ہوتی

سوال: (٣) زیدنے تین سورو پیہ بکر کے پاس امانت رکھے، کئی سال کے بعد جب زید بوڑھا ہوگیا تو خوفِ خدا آیا اور سمجھا کہ زندگی میں خیرات کرنے کا بڑا تواب ہے، زیدنے بکر سے رو پیہ طلب کیا اور یہ کہا کہ میں اس رو پیہ کواس طرح تقسیم کروں گا کہ مبلغ کی صدرو پیہ اپنے حقیقی بھائی کو، اور یک صدرو پیہ سجد چھاؤنی میں، اور یک صدرو پیہ سجد گاؤں میں دوں گا، بکرنے کہا کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہیں جلدی انتظام کردوں گا، بعد پھھ عرصہ کے زید کا انتقال ہوگیا، اب بکر حسب وصیت زیداس رو پیہ کو تقسیم کرے یا کیا تھم ہے؟ (۱۲۸/ ۱۲۸۸)

الجواب: اس صورت میں زیدنے کچھ وصیت کسی کنہیں کی کہ میرے بعداس طرح رو پیے تقسیم کرنا، اور محض اس ارادہ سے کہ اگر رو پیاد صول ہوجاوے تو میں ایسا کروں گا وصیت نہیں ہوئی، لہذاوہ رو پیازید کے وار ثوں کو دینا جا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>١) الدّر مع الشّامي: ١٠/٣٢٨، كتاب الوصايا، باب الوصيّة بالخدمة والسُّكني والثّمرة.

<sup>(</sup>٢) ولا لوارثه ..... إلا بإجازة ورثته لقوله عليه الصّلاة والسّلام: لاوصيّة لوارث إلّا أن يجيزها الورثة (الدّرّالمختار مع الشّامي: ١٨٥/١٠، كتاب الوصايا)

# زبانی وصیت بھی معتبر ہے

سوال: (۲) کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ سمی اساعیل نے قضا کیا، اور قبل از موت رو بدرو چنداشخاص کے اپنے پھو پھاسمی حسرت خان کو وصیت کیا کہ ہماری جا کداد میں سے ثلث تم ضرور لے لینا، زید کہتا ہے کہ زبانی بلاتح برقابل تسلیم نہیں، اور محض زبانی صرف شاہدین کی شہادت پر وصیت نافذ نہیں ہوسکتی جب تک کہ میت کی طرف سے کوئی تحریر بجوت نہو، یعنی سمی اسامنے زبانی وصیت کر کے ہو، یعنی سمی اسامنے زبانی وصیت کر کے انتقال کیا ہے تو یہ وصیت کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ شرع شریف میں اس کا پچھا عتبار ہے، آیا زید کا یہ کہنا از روئے شرع شریف نافذ ہونی چا ہیے یا از روئے شرع شریف نافذ ہونی چا ہیے یا از روئے شرع شریف نافذ ہونی چا ہیے یا از روئے شرع شریف نافذ ہونی چا ہیے یا از روئے شرع شریف نافذ ہونی چا ہیے یا از روئے شرع شریف نافذ ہونی چا ہیے یا

الجواب: زیدکا قول قابل تسلیم نہیں، زبانی وصیت مثل تحریر کے معتبر ہے اور نافذ ہوتی ہے، اگر فابت ہوجائے اور شرائط نفاذِ شریعت موجود ہول مثلاً بیدکہ موضی لہ وارث موصی کا نہ ہو۔ ھلکذا فی عامّة کتب الفقه(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

# بغیر دستخط اور ثبوت کے وصیت نامہ معتبر ہے یانہیں؟

سوال: (۵) ایک شخص اپن حین حیات میں ایک ایساد صیت نامتخریر کرتا ہے کہ اس پر نہ تاریخ ہے نہ دستخط ہیں، البتہ یہ یقین ہے کہ تحریر متوفی ہی کی ہے کہ میری جا کداد میں سے اس کے اخراجات ضروری وضع کر کے جوآ مدنی بچے تو اس کو اسلامی مدرسہ کے طلبہ کی کتابوں میں صرف کیا جائے اس وصیت کا شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۲/۵۲۲ھ)

الجواب: اگر ورشاس وصیت نامه کوتسلیم کرلیس تو تحریر فدکور سے وصیت ثابت ہو سکتی ہے، ورنہ وہ تحریر فدکور سے وصیت ثابت ہو سکتی ہے، ورنہ وہ تحریر جب کہ ممل نہیں ہے اوراس پر دستخط بھی نہیں ہیں اور دوگواہ معتبر بھی اس تحریر کے یا زبانی (۱) ولا لوارثه سسسس الابا جازة ورثته لقوله علیه الصّلاة والسّلام: لاوصیّة لوارث الا أن یجیزها الورثة (الدّرّالمختار مع الشّامی: ۲۸۵/۱۰ کتاب الوصایا)

وصیت کے نہیں ہیں تو وہ وصیت نامہ معتبر نہیں ہے، اور حق ور شر کہ پر قائم ہے، اور اگر وصیت نامہ فرکورہ با قاعدہ ثابت ہوجائے تو ایک ثلث میں وصیت نافذ ہوتی ہے بہ شرطیکہ وارث کے لیے نہ ہو، اور بہ صورت اجازت ور شکل میں بھی نافذ ہو سکتی ہے، باقی دوثلث ور شرعیہ پر حسب حصص شرعیہ تقسیم ہوں گے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## مرض موت کا بہہ بہ تھم وصیت ہے

سوال: (۲) ہندہ مری، اس نے ایک لڑکا دولڑکی ایک شوہر چھوڑا، مرنے سے پہلے اپئی حالت مرض میں اپنے زیور کے بابت دو حصے کردیئے سے، ایک حصہ زوج کو برائے ادائے قرض زوج دے دیا تھا، اور باقی کی نسبت عندالموت وصیت کی کہ اس زیورکو میر ے فاوندکود دے دینا تا کہ وہ کسی مدرسہ یا نیک کام میں اپنی رائے سے صرف کردیں اس صورت میں کیا تھم ہے؟ (۲۰۵/۳۰۵ساھ) الجواب: حالت مرض الموت کا ہمبہ ہے تھم وصیت ہے، اور وصیت وارث کے لیے صحیح نہیں کے اعتماقہ و محاباته و هبته إلنے کل ذلك حکمه کحکم وصیة النے (۱) و لالو ارثه النے کی ذلک حکمه کحکم وصیة النے (۱) و لالو ارثه النے کی خووصیت کی ہے بی سے کے بی کر کومہ کے کی شرک مرحومہ کے لئے شی یہ وصیت جاری ہوگی۔ اوصی بشک ماللہ لیست المقدس جاز ذلك النے و فی المحب اللہ میں یہ وصیت جاری ہوگی۔ اوصی بشک ماللہ للکعبة جاز و تصوف لفقر اء الکعبة لاغیر، و کذا للمسجد وللقدس النے (۳) (در مختار) و فیه تفصیل للشامی ۔ پس ترکہ متو فیکا ابحدادائے حقوق مقدمہ علی المیر اث واجرائے وصیت سولہ سہام ہوکر چارسہام شوہر کو، اور چے سہام پر کو، اور تین تین سہام ہر کی دختر کو کمیں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلی

# مرض موت میں مہرمعاف کرنا بھم وصیت ہے

سوال: (۷) زید کی زوجہ نے بہ حالت ِ مرض الموت مہر معاف کردیا، اور شوہر سے کہا کہ جو

<sup>(</sup>١) الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٠/٣١٣، كتاب الوصايا، باب العتق في المرض.

<sup>(</sup>٢) الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٠/٥٥/١٠ كتاب الوصايا.

<sup>(</sup>٣) الدّرّ المختار مع الشّامي: ٢٩٥/١٠-٢٩٦، كتاب الوصايا.

کچھ خیرات تم اپنی عمر میں کرو گے،اس کا نصف مجھے بخش دو، چنانچیزید نے اس بات کا وعدہ کرلیا،اور اب زیداس طرح سے خیرات کرتا ہے کہ پانچ رو پیہ والد کی جانب سے اور پانچ رو پیہا پی زوجہ مرحومہ اوراینی جانب سے؛اس صورت میں زیدیر کچھ مواخذہ ہوگایا کیا؟ (۳۲/۵۲۵–۱۳۳۳ھ)

الجواب: مرض الموت میں مہر معاف کرنا ہے مصرت ہے، ایک ثلث میں جاری ہوسکتا ہے۔
این اگر مہر ثلث کل ترکہ سے زیادہ نہیں ہے تو کل مہر معاف ہوجاوے گا۔ ورنہ بہ قدر ثلث ترکہ
معاف ہوگا، اور ثواب جس طرح پہنچاوے درست ہے، مگر زید کو چاہیے کہ موافق اپنے وعدہ کے جو
کچھ خیرات نفلی کرے خواہ اپنی طرف سے خواہ اپنے والدکی طرف سے اس میں سے نصف کا ثواب
زوجہ کو پہنچاد ہوے، باتی اگر والد کے لیے کچھ خیرات علیحدہ کرے اور جواپنی طرف سے خیرات کرے
اس کے نصف میں زوجہ کو شریک کرے، اس میں بھی کچھ موا خذہ زید پر نہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### مرض موت میں مہر میں زیادتی کرنا

سوال: (۸) زیدنے پہلی زوجہ کے انقال کے بعداس کی بھانجی باکرہ سے زکاح کیا، اور پانچ سورو پیہ کے زبورات دینے کا وعدہ کیا، نکاح کے ایک ماہ بعد بہ عارضہ سرطان (Cancer) بہارہو گیا، اور اپنچ چیا اور دیگر بما کدکو یہ کہا کہ میری زوجہ ثانیہ کو میری املاک سے پانچ سورو پیہ مہر کے اور پانچ سورو پیہ دینا، اور فلال اور پانچ سورو پیہ زبورات کے میرے وعدہ کے مطابق کل مبلغ ایک ہزار رو پیہ دینا، اور فلال دیہات میں ایک زمین ہے وہ زمین فلال مدرسہ میں وقف کردیا ہے، اس زمین کو مدرسہ کے اراکین کے قبضہ میں دے دینا، پھراسی بیاری میں فوت ہوگیا، آیا اس کی زوجہ ثانیہ مبلغ پانچ سورو پیہ بابت زبورات کے لینے کی مستحق ہے یانہیں؟ (۲۸۸۰/۲۸۸۰ھ)

الجواب: به هم مدیث: أحق الشّروطِ أن تُوفُوْ ابه مَا استحللتُم به الفروجَ (۱) اس صورت میں وه پانچ سوروپیری قم جو بغرض زیورات مهر کے ساتھ دینے کوزید نے اقرار کیا وه قم مهر میں زیادتی کرنا شار ہوکراس کی زوجہ ثانیہ کودی جاوے گی۔ در مختار میں ہے: أو زید علی ما سمّی (۱) عن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله صلّی الله علیه وسلّم: أحق الشّروط الحدیث (صحیح البخاري: ۱/۲ س/۲ کتاب الشّروط نی النّکاح، وفیه أیضًا: ۲/۲ س/۲ کتاب الشّروط فی النّکاح)

فإنها تلزمه بشرط قبولها في المجلس وفي الشّامي: (قوله بشرط قبولها إلخ) أفاد أنّها صحيحة ولو بلا شهود، أو بعد هبة المهر، والإبراء منه إلخ و لايشترط فيها لفظ الزّيادة الخ(١)(شامي) فقط واللّرتعالى اعلم

#### وارثوں کے لیے وصیت کرنا درست نہیں

الجواب: وارثوں کے لیے شرعًا وصیت ناجائز ہے، حدیث شریف میں ہے: لاو صیة لوادث (۲)
پی بعد مرنے زید کے اُس کا جملہ تر کہ مکانات و نقد وجنس وزیور وا ثاث البیت جملہ ورثہ پر حسب حصص شرعیہ تقسیم ہوگا، پابندی وصیت نامہ کی اُن کے ذمے لازم نہیں ہے، باقی اپن خوشی و رضا سے وہ سب ورثہ جس طرح چاہیں کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۰) ہندہ متوفیہ نے بیوصیت کی کہ میری کل جائداد میر بے لڑ کے کو ملے لڑ کیوں کونہ دی جائے ، اور چونکہ وہ ابھی نابالغ ہے اس لیے میں اپنے بھائی کواس کا ولی قرار دیتی ہوں بیوصیت جائز ہے یانہیں؟ شرعًا ماموں اور دوبہنوں کی موجودگی میں اس کا ولی کون ہوسکتا ہے؟ چھوٹی ہڑی بہن میں کچھفرق ہے یا برابر ولی ہیں؟ (۳۳/۳۳۳ه)

الجواب: ہندہ نے جواپنے پسر کے لیے وصیت کی ہوہ شرعًا نا جائز ہے، بدون رضائے بقیہ ورشہ کے وہ شرعًا نا جائز ہے، بدون رضائے بقیہ ورشہ کے وہ وصیت نافذ نہیں ہوسکتی کیونکہ لاو صیة لوارث وارد ہے(۲) ھلکذا فی کتب الفقه اورولی نابالغ کی اس صورت میں اس کی دوہبنیں ہیں (۳) ماموں سے بہنیں مقدم ہیں، اگر دونوں بہنیں بالغ

<sup>(</sup>١) الدّرّالمختار والشّامي: ١٨٠/٣، كتاب النّكاح، باب المهر، مطلب في أحكام المتعة .

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: لا وصيّة لوارث إلا أن يّشآء الورثة (مشكاة المصابيح، ص:٢٦٥، باب الوصايا، الفصل الثّاني)

<sup>(</sup>٣) فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ....... ثمّ للأخت لأب و أمّ (الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٣٠-١٣١، كتاب النّكاح، باب الولي، مطلب: لا يصحّ تولية الصّغير شيخًا على خيراتٍ)

ہیں تو دونوں برابرولی ہیں، بڑی چھوٹی کا کچھفر قنہیں ہے، ورنہ جو بہن بالغہ ہے وہ ولی ہے۔

# وارثوں کی کونسی اجازت معتبرہے؟

سوال:(۱۱).....(الف) وارثوں کے لیے وصیت شرعًا جائز ہے یانہیں؟

(ب) کیارضامندی وصیت پرشری ورثاء کی بعد وفات موصی ضروری ہے؟ (۱۳۳۱/۹۱ھ)

الجواب: (الف-ب) مسكر شرعیه دربارهٔ وصیت یہ ہے کہ وارتوں کے لیے وصیت درست نہیں ہے، گرجب کہ باقی ورثہ بعدموت موصی کاس کو جائز رکھیں، اور غیر وارث کے لیے وصیت ایک تلث تک جائز ہے، اوراگر ایک تلث ترکہ سے زیادہ ہوتو وارتوں کی اجازت کی ضرورت ہے، بدون وارتوں کی اجازت کے ایک تلث سے زیادہ موصی ہم کوئیس کل سکتا، اورا جازت وہ معتبر ہے جو بعد مرندگی میں اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ در مختار میں ہے: و تجوز بالشلث لیک جدمر نے موصی کے ہوزندگی میں اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ در مختار میں ہے: و تجوز بالشلث لیک جدمر نے موصی کے ہوزندگی میں اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ در مختار میں ہے: و تجوز بالشلث لیک جدمر نے وان لم یجز الوارث ذلك ، لا الزّیادة علیه إلّا أن تجیز و رثته بعد موته، و لا تعتبر إجازتهم حال حیاته أصلا بل بعد و فاته إلخ (۱) و أيضًا فيه: و لا لوارثه و قاتله إلخ إلّا بیاجازة و رثته لقوله علیه الصّلاة و السّلام، لا و صیة لوارث إلّا أن یجیز ها الورثة إلخ (۲) و إنّما یصح قبولها بعد موته إلخ فبطل قبولها و ردها قبله إلخ (۳)

ان عبارات سے واضح ہوا کہ ور شہ کے لیے وصیت کے جواز کی بیشرط ہے کہ جملہ ور شہ بعد مر نے موصی کے اس پر رضا مند ہوں، اور غیر وارث کے لیے تہائی سے زیادہ وصیت جائز ہونے کے لیے بھی بیشرط ہے کہ ور شہ بعد مرنے موصی کے اس پر راضی ہوں۔

#### مطلقہ بیوی کے لیے وصیت کرنا

سوال: (۱۲) شخصے در مرض الموت مثل به بینه و طاعون به حالت ثبات عقل وحواس درثلث مال

<sup>(</sup>١) الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٠/٩/١٠ كتاب الوصايا.

<sup>(</sup>٢) الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ١٨٥/١٠، كتاب الوصايا.

<sup>(</sup>٣) الدّر مع الرّد: ١٨٨/١٠ كتاب الوصايا.

وصیت کردوجان به حق سپرد،ایں چنیں وصیت نافذ شودیا نه؟ وہم چنیں وصیت کسے که ثلث مال خود به مطلقه خارج عن العدة بهبه یا وصیت نمود نافذ است یا نه؟ (۱۳۳۷/۲۷۸۳هه)

الجواب: وصيت ثلث مال برائے كے كه وارث نباشد ومانع از وصيت درونباشد درم ض الموت مثل بهيغه وطاعون صحيح ونافذ است دردر وقاراست: وَ إلاّ تَطُلُ وخيف موتُه فمن ثُلُثه إلخ (۱) وصيت كردن برائے زوجه مطلقه فارجه فن العدة صحيح است في المدّر المختار: و تجوز بالثُلُث للأجنبي إلخ (۲) فقط والله تعالى اعلم

تر جمہ: سوال: (۱۲) ایک شخص نے مرض الموت جیسے ہیضہ اور طاعون میں عقل وحواس کی درسگی کے ساتھ تہائی مال میں وصیت کی اور انقال کر گیا، ایسی وصیت نافذ ہوگی یا نہیں؟ نیز ایک شخص اس طرح وصیت کرتا ہے کہ اس کا تہائی مال مطلقہ بیوی کوجس کی عدت پوری ہو چکی ہے ہبہ کیا جائے یا وصیت کے طور پر دیا جائے تو ایسی وصیت نافذ ہوگی یا نہیں؟

الجواب: کسی کے لیے تہائی مال کی وصیت کرنا کہ وہ وارث نہ ہواوراس میں کوئی مانع وصیت موجود نہ ہوم مرض الموت جیسے ہیضہ اور طاعون میں صحیح اور نافذ ہے۔ در مختار میں ہے: ''اورا گرمرض کی مدت دراز نہ ہوئی ہو (یعنی ایک سال نہ گزرا ہو) اور موت کا خوف ہوتو اس کا ہم تہائی مال سے نافذ ہوگا''۔

اورجس مطلقہ بیوی کی عدت پوری ہو چکی ہے اس کے لیے وصیت کرنا سیحے ہے۔ در مختاریس ہے: ''اور تہائی مال کی وصیت کرنا جائز ہے اجنبی شخص کے لیے''۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### بیوہ بہوکے لیے وصیت کرنا

سوال: (۱۳) ایک شخص نے دستاویز مندرجہ ذیل لکھ کررجٹری کرادی، جس کامضمون ہے: مساۃ حواء میر سے لڑکے مرحوم سمی داؤد کی زوجہ ہے جو کہ بیوہ ہے، میں سمی یوسف جی، میں آج کے روزتم کو لکھ دیتا ہوں کہ میں نے اپنے لڑکے داؤد کے نام سے فلانی زمین ۱۳ بیگہ فلاں شخص سے بیچ

<sup>(</sup>١) الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٠/١٥٠، كتاب الوصايا.

<sup>(</sup>٢) الدّر مع الرّد: ١٠/٩/١٠، كتاب الوصايا.

رکھی تھی جس کا مالک میں ہوں، لیکن میں نے اپ لڑے داؤد کے نام پرسرکار میں کردی تھی، جس کا حق مالکیت جھو ہے، اور قبضہ بھی میر اہے، غرض میری ہی ملکیت ہے، میں آج کے روزیہا قرار حواء تم کولکھ دیتا ہوں، او پر کسی ہوئی زمین جو کہ میری ہے اس کا سرکاری محصول تم سرکار کو دینا اور منافعہ سالانہ تم لینا، جب تک تم زندہ ہواس وقت تک بیز مین تم کو کھانے کے لیے دیتا ہوں، تم کواس زمین کے بیچنے اور رہن کرنے کاحی نہیں، اور نہ تم کو ہہ کاحی ہے، فقط تم اپنی زندگی تک اس کا منافعہ کھانا، تمہارے بعد میں اس زمین کا منافعہ جو کچھ آوے وہ تمہاری لڑی فد کچے میری پوتی تمہارے موافق تمہارے اور اگر فدانخواستہ فد بیج بھی مرجا و نے قریم سے مرحوم لڑکے اہرا ہیم کا لڑکا محمد جو کہ فد بیج کا فاوند ہے جو کہ میر اوارث ہے وہ اس زمین کا وارث ہے اور مالک ہے، اور اگر فیدانخواستہ فد بیج ہیں مرجا و یہ قریم اس نمین کی مالک ہے، اور اگر محمد اور فد بیجہ دونوں حواء کی حیات میں مرجا و یہ قواس زمین کی مالک ہے، اور اگر محمد اور فد بیجہ دونوں حواء کی حیات میں مرجا و یہ قواس زمین کی مالک ہے، اور اگر خور اس کی ملکت کاحی حیات میں میں اس ملکت کی مور اس کے جس اس کے بیر اس کی تعربی ہوں، اس لیے میں آئ کے دوزیہانظام کرتا ہوں کہ جواء کے مرنے کے بعدا گر ضرورت تج بیر وقت سے بیر اگر کے باقی زمین سملک کی معجد میں دے دی جاوے، یہ ملک کی معجد میں دے دی جاوے، یہ ملک کی معجد میں وقت ہے، یہ دوف صوحے ہے بانہیں؟

اس صورت میں یوسف جی مرگیا، اس کے بعد خدیجہ نابالغہ مرگیا، پھر مجم بھی مرگیا، اور یوسف جی پشت سے کوئی اولا دباتی نہیں رہی، اس وقت مجمہ کے وارث اس کے عصبات ہیں جو کہ یوسف جی کے علاقی بھائی کی اولا دہے، مسمی سلیمان، موسیٰ، احمد، اور حواء ندکورہ اس وقت زندہ ہیں، تو بعد حواء کے اس زمین کے وارث محمد کے عصبہ ہیں یانہیں؟ یا بیز مین مسجد کے لیے وقف ہوگی؟ (۹۹ ۱۳۳۳–۱۳۳۵هی) المی زمین کے وارث مجمد کے عصبہ ہیں یانہیں؟ یا بیز مین مسجد کے لیے وقف ہوگی؟ (۹۹ ۱۳۳۳–۱۳۳۵هی) المحواب: اگروہ زمین ثلث ترکہ سے زیادہ نہیں تو اس کا کل منافع ورنہ بہ قدر ثلث حواء ندکورہ کو اس کی زندگی تک ملیں گے، بعد حواء کے مرنے کے وہ زمین ورثہ کی مملوکہ ہوگی، مجمد کے عصبات کو اس کی زندگی تک ملیں گے، بعد حواء کے مرنے کے وہ زمین ہوتا، پس وہ زمین وقف نہ ہوگی۔ سلیمان وموسی واحمد سمجھ تقسیم کریں گے، وقف اس طرح سے نہیں ہوتا، پس وہ زمین وقف نہ ہوگی۔ صحبت الموصیة بہ خدمة عبدہ و سکنی دارہ مدة معلومة و أبدًا إلخ و بِغلّتهما إلخ (۱) اللدّر مع الشّامی: ۱/ ۳۲۸ کتاب الموصیة بالخدمة و الشّکنی و الشّمرة.

(درّمختار) وبعد موته يعود العبد والدّار إلى الورثة أي ورثة الموصى بحكم الملك إلخ(١) (درّمختار) وكتاب الوقف من العالمغيرية: ومنها أن يكون منجزًا غير معلّق إلخ(٢)

# اولا دکی موجودگی میں پوتے اوراس کی والدہ کے لیے وصیت کرنا

سوال: (۱۴) اگر کسی کے لڑکا ہوشادی شدہ صاحب اولا داور وہ خبر گیری اپنی زوجہ ولڑ کے کی نہ کرے اور اس کا باپ ان کی خبر گیری کرتا ہو، اگر اس لڑ کے کی زوجہ اور پسر کو پچھ نخواہ بہذر لیعہ اقر ار نامہ مقرر کردے تامدت عمر بنا برخور ونوش جیسا کہ اپنی حیات میں کرتا ہوتو یہ جائز ہے یانہیں؟

(DITTO-TT/TTA)

الجواب: اولاد کی موجودگی میں چونکہ پوتا محروم ہوتا ہے، اس لیے اس پوتا اور اس کی والدہ کے لیے بھی وصیت درست ہے، مگر تا مدت حیات کی قیدسے درست نہیں ہے، بلکہ جو پچھاس کودینا ہو وہ بعد مرنے کے ان کی ملک کردی جاوے، قطعہ جائدادیا نفذ جس کی مقدار معین ہو، اوریہ لحاظ رہے کہ تہائی سے نہ بڑھے۔فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب

# اولا د کی موجود گی میں نواسی اور پوتے کے لیے وصیت کرنا

سوال: (۱۵) زید نے انقال کیا، مندرجہ ذیل وارث چھوڑے: ایک زوجہ فاطمہ، دولڑے: محبوب احمد وعابد، پانچ لڑکیاں: طاہرہ، خدیجہ، رحمت، بانو، صغری، ایک لڑکی فائزہ زید کے سامنے انقال کرگئی، جس کی ایک لڑکی ہاجرہ موجود ہے، اور زید کی دو پیپیاں پہلے ہی انقال پاچکی تھیں، زید نے ایپ مرنے سے چودہ سال پیشتر اپنے بڑے فرزند محبوب کو جواس سے الگ تھا اپنے ساتھ تجارت میں شریک کرکے دکان کی بھی کھا تا کی کتاب کے سرورق اپنے خط سے کھودیا کہ آج سے تو رکھا تا الگ محاملہ زمینات ولین دین ورستاویزات میں میر نے نصف حصہ کا شریک ہے، اور کھا تا الگ کردیا، انقال سے دوروز پہلے بہ حالت صحت ہوش وجواس وثبات عقل زید نے ایک وصیت نامہ کردیا، انقال سے دوروز پہلے بہ حالت صحت ہوش وجواس وثبات عقل زید نے ایک وصیت نامہ

<sup>(</sup>١) الدّر مع ردّالمحتار: ١٠/ ٣٣١، كتاب الوصايا، باب الوصيّة بالخدمة إلخ.

<sup>(</sup>٢) الفتاواى الهندية: ٣٥٥/٢، كتاب الوقف، الباب الأوّل في تعريفه و ركنه إلخ.

لكھوایا جس میں اپنی کل املاک منقولہ وغیر منقولہ کی تقسیم کی صورت بیہ بتلا گی:

(۱) تینوں ناکفرا (غیرشادی شدہ) لڑکیوں رحمت، بانو، صغریٰ کوان کی شادیوں کے لیے ایک ایک ہزاررو پیددینا، اور بعد شادی پانچوں لڑکیوں میں سے ہرا یک کو پانچ پانچ سورو پیددینا، اور نواسی ہاجرہ کو بھی یانچ سورو پیددینا۔

(۲) زوجہ فاطمہ کوایک زمین جو اہری ہولا سے موسوم ہے اور ایک باغ جو اسی زمین سے ملحق ہے جن کی قیمت تقریبًا تین ہزار ہوگی دینا۔

(۳) باتی املاک منقولہ وغیر منقولہ گھر وغیرہ کے تین حصہ کر کے محبوب وعابد دونوں بیڑں کو ایک ایک حصہ اور ایک حصہ نوراینے پوتے کو دینا۔

(۴) دکان اور پرامیسری(۱) دستاویزات کے کل مبلغ کودوحصه کرکے ایک حصه اپنے فرزند محبوب ویوتے نورکو،اورایک حصه عابد دوسرے بیٹے کورینا۔

(۵) فاطمہ زوجہ کے نزدیک جوزیوات ہیں وہ اس کے مہر میں دے دیا ہے باقی زیورات جن جن کے پاس ہیں وہ انہیں کے ہیں۔

(۲) ایک زمین جومیرے والد نے رکھ الاوّل کے فاتحہ اور خیرات کے لیے وقف کی ہے، اور حسب وصیت میں اپنی زندگی میں اس کا متولی تھا اب حسب قرار دا دسابق میرا چھوٹا بھائی سید قاسم اس کا متولی ہے، موافق وصیت وہ اس کا سرانجام فرمائے، اور اس کا جو مبلغ میرے پاس جمع ہے۔ اس سے چھوٹی مسجد کی تغییر کے لیے ایک ہزار چارر و پیدد سے کے لیے میں نے وعدہ کیا ہے وہ دے دے ، اور آئندہ جیسے اس کے مزاج میں آئے فاتحہ وغیرہ پر حسب وصیت عمل پیرا ہو۔ دے دے ، اور آئندہ جیسے اس کے مزاج میں آئے فاتحہ وغیرہ پر حسب وصیت عمل پیرا ہو۔

الجواب: علم شرقی اس بارے میں یہ ہے کہ وصیت وارث کے لیے جائز نہیں ہوتی، گر جملہ ورثہ کی اجازت سے بہ شرطیکہ وہ سب وارث بالغ و عاقل ہوں اور غیر وارث کے لیے ایک ثلث تک وصیت درست ہے۔ و تبجوز بالنُّلث للأجنبي ....... و إن لم يجز الوارث ذلك إلخ (۲) وصیت درست ہے۔ و تبجوز بالنُّلث للأجنبي Promissary note) وہ تحریر جورو پیادا کرنے کے متعلق کسی سے خاص وقت تک کے لیے کھوائی جائے۔ (فیروز اللغات)

(٢) الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٠/٩/١٠، كتاب الوصايا.

(درّمختار) ولا لوارثه إلخ إلا بإجازة ورثته لقوله عليه الصّلاة والسّلام: لا وصية لوارث إلاّ أن يجيزها الورثة إلى وهم كبار عقلاء ...... ولو أجاز البعض وردّ البعض جاز على المجيز بقدر حصّته إلى (درّمختار) قوله: (جاز على المجيز إلى ) بأن يقدر في حقّ المجيز كأن كلّهم أجازوا وفي حقّ غيره كأن كلّهم لم يجيزوا إلى (١) (شامي)

لیں بعداس تمہید کے جواب اس سوال کا بہ ہے کہ نواسی ہاجرہ اور نور پوتا کے لیے جو وصیت زید کی ہے وہ تو بلاکسی شبہ اور تر دد کے اور بدون کسی وارث کی اجازت لینے کے بیح ونا فذہب ان دونوں کو بہ قدر وصیت دیاجائے گا، جب کہ وہ ثلث ترکہ سے زیادہ نہیں ہے، اور ماسواءان دونوں کے باقی سب وارث ہیں، ان کے لیے وصیت نہ کورہ پراس وقت عمل ہوسکتا ہے کہ سب وارث راضی ہوں، برخر طیکہ وہ عاقل بالغ ہوں، زوجہ اگر اس وصیت پر راضی ہے تو اس کے حق ہیں وصیت سیح ہوں، برخوطیکہ وہ عاقل بالغ ہوں، زوجہ اگر اس وصیت پر راضی ہے تو اس کے حق ہیں وصیت سے جوایک ہرار روپیدی وصیت ہے شادی کے لیے اگر باقی سب ورخاء بالغین اس پر راضی ہوں تو یہ آئی ان کو دے دی جائے گی، الغرض اگر سب ورثہ بالغ ہیں اور سب اس وصیت زید پر راضی ہیں تو اس ان کو دے دی جائے گی، الغرض اگر سب ورثہ بالغ ہیں اور سب اس وصیت زید پر راضی ہیں تو اس یا خو نہیں اور جو کہ زید نے وصیت نامہ ہیں کھی ہے عمل در آمد ہوگا، اور اگر سب بالغ نہیں یا سب راضی نہیں ہیں تو جو بالغ ہے اور وہ راضی ہے اس کے حق ہیں وصیت کے موافق عمل ہوگا، اور جونا بالغ ہیں یااس وصیت سے ناراض ہیں ان کے حق ہیں قسمی شرعیہ کے موافق تر کہ تقسیم ہوگا، اور جونا بالغ ہیں یااس وصیت سے ناراض ہیں ان کے حق ہیں قسمی شرعیہ کے موافق تر کہ تقسیم ہوگا، اور جودہ سہام ہو کو بی مقدم علی المحمد و اور چودہ چودہ سہام محبوب و عابمہ لیہ ران کو، اور عبر ران کو، اور عبر ران کو، اور عبر میں تارہ مغری کو میں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم سات سہام یا نچوں دختر ان طاہرہ ، خد یجہ رحمت ، بانو ، صغری کو ملیس گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم سات سہام یا نچوں دختر ان طاہرہ ، خد یجہ رحمت ، بانو ، صغری کو کھیں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم سات سہام یا نچوں دختر ان طاہرہ ، خد یک برحمت ، بانو ، صغری کو کھیں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

الركی كا حصه ذكالنے كے بعد لڑكوں كے برابر پوتوں كودينے كى وصيت كرنا سوال: (١٦) منگل خان كے تين فرزندا يك دخر صلبى تھ، منگل خان كى حيات ميں برك فرزند كا انتقال ہوا ، اور اس نے اپنے صلب سے سفرزند وارث جھوڑے ، اور ايك زوجہ ، بدوقت نزع (۱) الدّر المختار والشّامى: ٢٨٥/١٠ كتاب الوصايا. خودمنگل خان نے یہ وصیت کی کہ بعد میرے میری جائداد متر وکہ سے بہاستثنائے حسہ فریضہ دختر ہردوفرزندگان اور فرزندزادہ کو حصہ برابر دیا جائے۔(۳۳/۱۹۱۵هه)

الجواب: اگر جملہ در شاس پر راضی ہیں تب تو سب فرزندزادوں کومثل فرزندانِ صلبی کے حصہ دیا جائے گا اگر چہدہ مثلت سے زیادہ ہو، اور اگروہ راضی نہ ہوں تو ایک مثلث میں وصیت جاری ہوگی لینی ایک مثلث ترکہ کا فرزندزادوں کو دیا جائے گا، اور باقی دومکث وار ثین پر تقسیم ہوگا۔ فقط واللہ اعلم

# بیٹوں کی موجودگی میں بوتے کے لیے وصیت کرنا

سوال: (۱) زید کے چارلڑ کے اور ایک پوتا فوت شدہ پسر سے موجود تھے، زید نے وصیت کی کداگر میرا پوتا حصہ والد سے محروم ہے تو میں اس کو مساوی حصد اپنے فرزندوں کے ہبہ کرتا ہوں کیوں کہ بعد فوت ہونے میرے اس کو کوئی محروم نہ کرے، اور تنازعہ ما بین نہ رہے، بلکہ زید نے قدر متر و کہ خود کا قبضہ پوتے کو دیا، باقی مال مشترک تا ہنوز چلا آتا ہے اب وہ لڑکا بالغ ہوگیا، کین وار ثان دیگر لینی پسران زیداس بیتم کو حصد دینے سے انکاری ہیں، لہذا استفسار ہے کہ وراثت زیدسے بیلڑکا لینی اس کا پوتا محروم ہوسکتا ہے بانہیں؟ (۱۳۲۵–۱۳۳۵ھ)

الجواب: زید کی وصیت کے موافق اس کے بوتے کو جاروں فرزند کے حصہ کے برابر حصہ مطے گا کیوں کہ بوتا اس صورت میں بموجودگی دیگر فرزندوں کے محروم ہے، لہذا وصیت اس کے لیے صحیح ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## بوتے کے لیے تمام مال کی وصیت کرنا

سوال: (۱۸) مسماۃ عظیمن بی بی نے بذریعہ وصیت نامہ کے اپنی جا کداد معہ اشیائے خانگی اپنے پوتے حقیق کے نام تحریر کر کے انقال کیا، یہ وصیت نامہ جا کڑے یا نہیں؟ (۱۹۲۵/۱۹۲۵ء) الجواب: اگر متوفیہ نے کوئی لڑکا بھی چھوڑا ہے تو چونکہ لڑکے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہے، لہٰذا اس حالت میں پوتا کے لیے وصیت سے جہ بہائی میں وصیت جاری ہوگی، اور اگر متوفیہ نے پر نہیں چھوڑا تو پھر چونکہ پوتا بھی وارث ہے تو اس کے لیے وصیت سے نہ ہوگی کیونکہ وارث کے لیے

#### بدون رضامندی باقی ور ثہ کے وصیت صحیح نہیں ہوتی \_ فقط واللہ تعالی اعلم

#### بھانجے کو کچھ دینے کی وصیت کی تو اس کوتر کہ میں سے کتنا ملے گا؟

سوال: (۱۹) حافظ نظام الدین نے اپنے بھانج عبدالشکور کواپنے مال سے کچھ دینے کی وصیت کی،اب یہ وصیت قابل اعتبار ہے یانہیں؟ ترکہ میں سے کتنا ملے گااور بقیہ وارثوں کو کتنا؟

( mr / r - p / r + 9 A )

الجواب: اس صورت میں اگر حافظ نظام الدین متوفی نے اپنے بھانے عبدالشکور کو وصیت نامہ کھا تھا نے عبدالشکور وارث شری نظام الدین کا نہیں ہے، لہذا اس کے حق میں وصیت صحیح ہے، اور وصیت ایک ثلث میں نافذ ہوگی بقیہ وارثوں کو ملے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### ا پنی لڑکی اور داما دے لیے تمام مال کی وصیت کرنا

سوال: (۲۰) مسما ۃ بشری زوجہالف خان مرحوم نے اپنے شوہرمتو فی کی جائداد بلائٹر کت غیر کو قبضہ میں لے کر بہسلسلہ تجارت ترتی دے کر کچھا ٹا شہ جمع کیا، الف خان نے اپنے نطفہ اور بطن مسما ۃ بشری سے ایک دختر مسا ۃ کلوکوچھوڑا، اور مسما ۃ بشری کا ایک بھائی حقیقی چھوٹے خان بمیشہ سے علیحدہ رہ کر معہ عمال اطفال اپنی کمائی سے گزر بسر کرتا رہا، اور بمشیرہ خود کی کوئی امداد نہ کی، اور بشری کی جائداد جائداد سے پچھتعلق نہ تھا، مسما ۃ بشری کواس کے والدین کی جائداد سے ایک حبہ نہ ملا، بلکہ کل جائداد شوہرمتو فی کئی بلائٹر کت غیر ہے تجارت سے اپنی اور دختر خود کی پرورٹ کرتی رہی، بعدہ شیرخان سے لاکی کا عقد کر کے گھر جمائی رکھا، اور شیرخان کل شخواہ اپنی خوش دامن کو دیتا رہا، چونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے مسما ۃ بشری نے اپنی حیات میں جملہ اعزاء و برادر حقیقی و پنچان برادری کے سامنے نہیں ہے اس لیے مسما ۃ بشری نے اپنی حیات میں جملہ اعزاء و برادر حقیقی مسما ۃ کلو و شیرخان داما دخود کو تحریر منقولہ کا اپنی دختر حقیقی مسما ۃ کلو و شیرخان داما دخود کو تحریر منقولہ کا اپنی دورت میں لگا ہے، اب مسما ۃ بشری نے انتقال کیا، اور بعد ایک ماہ کے مسما ۃ کلووختر بشری کا انتقال میا، کورش اس کا باپ کرتا ہے، الی صورت میں بھونے خان کا انتقال کیا، اور بعد ایک ماہ کے مسما ۃ کلووختر بشری کا انتقال ہوگیا، کلوے بھائی چھوٹے خان کا نشان انتقال ہوگیا، کلوے بھائی چوٹ نے انتقال کیا، اور بعد ایک ماہ کے مسما ۃ کلووختر بشری کا انتقال ہوگیا، کلوے بھائی چوٹ نے انتقال کیا، اور بعد ایک ماہ کے مسما ۃ کلووختر بشری کا انتقال کیا، اور بعد ایک ماہ کے مسما ۃ کلووختر بشری کا کا انتقال کیا، کورش اس کا باپ کرتا ہے، الی صورت ہوگیا، کورش سے ایک کورش اس کا باپ کرتا ہے، الی صورت ہوگیا، کورش سے ایک کورش سے ایک کورش سے، ایک کورش کی بھری کورش سے کا بیک کورش کی کورش کورش کیا کورش کی کورش کیں کیا کورش کی کورش کورش کی کورٹ کی کورش کی ک

میں کس کس کو حصد ملنا چاہیے؟ چونکہ مسماۃ بشریٰ کی جائداد میں اس کے داماد شیرخان کی کمائی کی جائداد بھی شامل ہے تو کیا ایسی حالت میں چھوٹے خان بھی حصد پانے کا مستحق ہے یانہیں؟ اگر ہے تو کس جائداد سے حصد مل سکتا ہے؟ (۲۷/۲۰۷۹هـ)

الجواب: اس صورت میں مساۃ کلوچونکہ وارث اپنی والدہ کے ترکہ کی ہے، اس لیے اس کے حق میں وصیت صحیح نہیں ہوئی، حدیث شریف میں ہے: لاو صیۃ لموارث المحدیث (۱) البتہ داماد کے حق میں وصیت صحیح ہوگئ، البندا ایک تہائی ترکہ مساۃ بشری متوفاۃ کا اس کے داماد کو از روئے وصیت کہنچا، اور دو تہائی ترکہ میں سے نصف مساۃ بشری کی دختر مساۃ کلوکواور نصف برادر حقیقی چھوٹے خان کو طع گا، پھر مسماۃ کلومتوفاۃ کا کل ترکہ اس کی دختر کو طع گا ماموں محروم ہے، اور مسماۃ بشری وغیرہ کا یہ کہنے کہنا کہ میری جا کداد میں میرے داماد کی کمائی کی جا کداد بھی شامل ہے بلا ثبوت شری معتبر نہ ہوگا۔ فقط سے کہنا کہ میری جا کداد میں میرے داماد کی کمائی کی جا کداد بھی شامل ہے بلا ثبوت شری معتبر نہ ہوگا۔ فقط

### بھائی اور بہن کی موجودگی میں بیوی کے لیے پورے ترکہ کی وصیت کرنا

سوال: (۲۱) زید نے انقال کیا، ایک بھائی بکر، ہندہ بہن، باصرہ زوجہ منکوحہ وارث چھوڑے،
اور زید نے ایک وصیت نامہ اس مضمون کا لکھاہے کہ میری زوجہ باصرہ میری جمیع جائداد کی جس میں
اثاث البیت وغیرہ بھی شامل ہے مالک ہے، اور ابھی تک زید کی زوجہ باصرہ کا مہر بھی ادائبیں ہوا، اس
صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۱۹/۱۳۳–۱۳۳۲ھ)

الجواب: صورت مسئولہ میں زید کے ترکہ میں سے تجہیز و تکفین ضروری کے خرج کے بعداول مہر زوجہ کا اداکیا جائے گا، اس طرح اگر کوئی دوسرا قرض ودین زید کے ذیے ہوہ اول اداکیا جائے گا، ادائے دیون کے بعدم تبدوسیت کے جاری کرنے کا ہے، مگر زوجہ چونکہ وارث بھی ہے اس لیے ہم اور صیدہ لسوادث (۱) زوجہ کے لیے جو پچھ زیدنے وصیت کی ہے وہ بدون رضا برا دروہ مشیرہ وارثان شرعی نافذ وضح متصور نہیں ہے، بلکہ زید کا تمام ترکہ جس میں اسباب خانہ وظروف ومکان وزیر بھی داخل ہے، بعدادائے حقوق مقدمه علی المیراث جن کا تذکرہ اوپر ہوچکا ہے چارسہام ہوکر ایک حصہ اس کی زوجہ باصرہ کو اور دوسہام بھائی بکر کو اور ایک حصہ ہندہ بہن کو ملے گا۔ فقط

(۱) اس حدیث کی تخ تا کم کتاب الوصیة کے سوال (۹) کے جواب میں ہے۔ ۱۲

#### خاوند کے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا

سوال: (۲۲) مسماۃ بیجان بیوہ منٹی عطاحسین مرحوم ہے، منٹی صاحب کا ایک بھائی تھاجس کا ایک بیٹا محمد اسحاق ہے اور دولڑکی موجود ہیں، اور منٹی صاحب کا ایک دوسر ابھائی موجود ہے اور مشمی صاحب کا ایک بیٹا محمد اسحاق ہے اور دولڑکی موجود ہے اور مسماۃ بیجان کا سوائے ان اشخاص مندرجہ بالا کے کوئی رشتہ دار اور وارث مثری نہیں ہے، بعد مسماۃ بیجان کے ان اشخاص کو شرعا کچھ جا کداد مل سکتی ہے یا نہیں؟ مل سکتی ہے تو کتنی کتنی؟ اور یا ان اشخاص میں سے سی ایک کی نسبت جا کداد دینے کی وصیت لکھا دی تو وہ شخص جا کداد مسماۃ بیجان یا سکتا ہے یا نہیں؟ (۲۳۲ سے ۱۳۳۳ سے)

الجواب: ان میں سے جوشو ہر کے رشتہ دار ہیں مسماۃ بیجان کے ترکہ کا کوئی بھی وارث شرعی مہیں ہے، بیجان اگران میں سے کسی کے لیے کچھ وصیت کر ہے جے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# ا پنے سالے اور اپنے لڑکے کے سالے کے نام الگ الگ دووصیت نامے کھے تو کون ساھیجے ہے؟

سوال: (۲۳) مسمی یار محمد خان نے ایک وصیت نامه رحیم خان اپنے سالے کے نام لکھا، اور چرایک وصیت نامه بنام کلو ولدر حمت الله زردوز لکھا، اور رحمت الله یار محمد کے لڑکے کا سالہ ہے، اور یار محمد کے ورثہ میں سوائے پوتی کے اور کوئی موجود نہیں ہے، اب دونوں وصیتوں میں سے کونسی صحیح یار محمد کے ورثہ میں سوائے بوتی کے اور کوئی موجود نہیں ہے، اب دونوں وصیتوں میں سے کونسی صحیح ہے؟ (۱۳۳۰–۱۳۳۳ه)

الجواب: دونول ويتيس شرعًا صحيح بين، ايك ثلث مين دونول شريك بين اور باقى پوتى كوسلے گا، بخلاف ما إذا أوصى به لرجل، ثمّ أوصى به لآخر، لأنّ المحلّ يحتمل الشّركة واللّفظ صالح لها(١) (شامى) فقط والسُّر تعالى اعلم

(١) الدّرّ المختار: ١٠/ ٢٩٠، كتاب الوصايا.

### بیوی کو پچھ نہ دینے اور بہوکوسب جائداد دینے کی وصیت کرنا

سوال: (۲۲) زید نے اپنے انقال کے اٹھارہ سال قبل ایک وصیت نامہ کھا جس کا خلاصہ یہ کہ بعد وفات میری جملہ جا کداد کی ما لک میر ہے پہر متوفی کی اہلیہ ہوگی، اور میری منکوحہ دوسری کو جو کہ غیر خاندان سے ہے کچھ حصہ نہ ملے گا، صرف نان ونفقہ کے واسطے تاحین حیات سور و پییسالانہ میر ہے پسر متوفی کی اہلیہ اس کو دیتی رہے گی، اور مہر منکوحہ غیر خاندان جن کی تعداد پانچ صدر و پیہ ہے اس طریقہ سے اداکر چکا ہوں کہ اس کی دختر جو کہ مجھ سے نہیں ہے شوہر سابق سے ہے میر ہے نکاح کے وقت ساتھ آئی تھی، دختر فدکورہ کی شادی میں خرج کر چکا ہوں، اب میر ہے ذمے مہر باقی نہیں ہے، اب من جملہ وار ثان شرعی کے دو تیجے اس وصیت نامے کو تسلیم کرتے ہیں اور منکوحہ تسلیم نہیں کرتی، یہ وصیت نامہ شرعا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۱۳۹۳ھ)

الجواب: وصیت ایک تہائی میں جاری ہوتی ہے اگر شرعًا وصیت سیجے ہوگئ ہے اور الفاظ وصیت اس وصیت نامہ میں موجود ہیں تو ایک تہائی موصی لہا کا نکال کر باقی میں سے زوجہ کا حصہ زوجہ کو دیا جاوے گا جو کہ بہ صورت زید کے اولا دنہ ہونے کے چہارم ہے، اور زوجہ کا مہر بھی دیا جاوے گا اور جمیع حقوق مقدمہ اول ادا کیے جاویں گے، اور زوجہ فہ کورہ کی دختر کے نکاح میں خرج کرنے سے مہر ساقط نہیں ہوا، اور وہ خرج مہر میں محسوب نہ ہوگا، اور جو بھینے کل وصیت پر راضی ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنا حصہ لیس یانہ لیں گر زوجہ کا حصہ ساقط نہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### بہن سے ناخوش ہونے کی وجہ سے تمام مال

### کارِ خیر میں صرف کرنے کی وصیت کرنا

سوال: (۲۵) ایک شخص نے قبل انقال اپنے آقا کو مال سپر دکر کے بیر کہا کہ میں لا ولد ہوں میرا مال کار خیر میں صرف کرنا ، اور ہمشیر ہُ حقیقی سے نا خوش تھا اس کے لیے پچھ وصیت نہیں کی ، اس صورت میں اس کی ہمشیرہ کو پچھ دینا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۲۹۸ھ) الجواب: شرعًا وصیت تہائی ترکہ میں جاری ہوتی ہے، آقائے مذکور کو چاہیے کہ کل متروکہ کو بعد جہیز و تکفین کے وادائے قرض کے جور ہا ہواس کا تہائی بہ موجب وصیت کے کار خیر میں صرف کرے، اور باقی دو تہائی متوفی کے وارثوں کو دیویں، اگر وارثوں میں صرف ایک بہن ہی ہے تو دو ثلث اس کو دیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### نابالغ کی وصیت درست نہیں

سوال: (۲۲) نابالغ کی وصیت سیح اور درست ہے یانہیں؟ اور بلوغ کا حکم کس عمر میں ہوتا ہے؟ (۲۲ه/۲۲۹ه)

الجواب: نابالغ کی وصیت درست نہیں ہے (۱) اور شرعًا پندرہ برس کی عمر میں عورت اور مرد بالغ شار ہوتے ہیں، اور اگراس عمر سے پہلے کوئی علامت بلوغ کی ظاہر ہوتو اس سے بھی حکم بلوغ کا ہوتا ہے(۲) فقط واللہ تعالی اعلم

### مقروض کی وصیت کب لغوہوتی ہے؟

سوال: (۲۷) مسماۃ اولیاء بیگم نے اپنامکان ہبہ کردیا، اور چار ہزار کی قرض دارم یں، مرنے کے بعد ورثہ میں وصیت کی بابت نزاع ہے، ایک فریق یہ کہتا ہے کہ میت نے وصیت بھی کی ہے، اور دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ جب میت نے پھٹیس چھوڑ اایک مکان تھا سواس کو بہہ کردیا تھا اور چار ہزار کی مقروض مریں تو وصیت کس چیز میں کی؟ جب کچھ مال نہیں چھوڑ اتو پھر وصیت کس طرح پر ہوسکتی ہوسکتی ہے؟ اگر کچھ مال چھوڑ اتو پھر وصیت سے وصیت ہوسکتی تھی، جب مال ہی نہیں چھوڑ اتو پھر وصیت

<sup>(</sup>۱) ولامن صبيّ غيرِمُمَيِّزٍ أصلاً ولوفي وجوه الخير ..... وكذا لا تصحّ مِنْ مُمَيِّزٍ (الدّرّالمختار مع الشّامي: ١٠/١/١٠، كتاب الوصايا)

<sup>(</sup>٢) بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إلخ والجارية بالاحتلام والحيض والحبل الخ، فإن لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة، به يفتى ..... وأدنى مدّته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين (الدّرّالمختار مع ردّالمحتار: ٩/١٨٥، كتاب الحجر، فصل: بلوغ الغلام بالاحتلام إلخ)

ممکن ہی نہیں ہے، پس علمائے دین سے استفتاء کیا جاتا ہے کہ اس صورت میں وصیت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ (۱۲۲/۳۳-۱۳۳۴ھ)

#### نکاح کے بارے میں وصیت قابل اعتبار نہیں

سوال: (۲۸) ایک شخص نے اپنی بیٹی کا رشتہ کردیا، کچھ دنوں بعد وہ مرگیا، مرتے وقت میہ وصیت بھی کر گیا کہ میری لڑکی کا نکاح اس جگہ کرنا جہاں میں نے اس کا رشتہ کیا ہے، اب دادااس لڑکی کا نکاح دوسری جگہ کرنا چاہتا ہے، آیا سابق رشتہ کی بناء پرلڑکی کی والدہ اس کا نکاح اس جگہ کرسکتی ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۸۷)

الجواب: فقهاء نے یہ تصری فرمائی ہے کہ نکاح کے بارے میں وصیت معتبر نہیں، اور باپ کے مرنے کے بعد ولایت نکاح نابالغہ دادا کی طرف نتقل ہوجاتی ہے، پس صورت فہ کورہ میں دادا جو نکاح نابالغہ کا کرے گا وہی میچے ہوگا، والدہ کا کیا ہوا نکاح بدون دادا کی رضا واجازت کے میچے نہ ہوگا۔ در مختار میں ہے: ولیس للوصی من حیث ہو وصی أن يزوج اليتيم مطلقًا وإن أوصی إليه الأب بذلك علی المذهب إلى (۲) فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۲۹) عمر لا ولد نے زید شیرخوارغیر مسلم کواینی بی بی کادودھ بلوا کریرورش کیا، پھر

<sup>(1)</sup> الدّرّالمختار مع الشّامي: ١٠/ ١٠٠ ، أو ائل كتاب الفرائض.

<sup>(</sup>٢) الدّرّالمختارمع الشّامي: ١٣٢/٣، كتاب النّكاح، باب الولي، مطلب لايصحّ تولية الصّغير شيخًا على خيرات .

مسلمان کرکے اپنی قوم میں شادی کر دی ،عمر نے لاولد ہونے کی وجہ سے زید کو اپنا پسر قرار دیا ، قضائے اللہ سے عمر فوت ہوگیا ، بعدہ زید بھی دودختر ایک پسر نابالغان چھوڑ کرفوت ہوا ،مرنے کے قبل وصیت کی کہا گرمیں مرجاؤں تو میرے بچوں کی پرورش وشادی کا اختیار میرے رضاعی چچا بکر کو ہے ، اور امین مال بھی وہی ہے ، یہ وصیت جائز ہے یانہیں ؟ (۸۸۲ / ۱۳۳۷ھ)

الجواب: مال کی حفاظت وغیرہ وتصرف ضروری میں وصیت درست ہے، اور دربارہ اختیارِ نکاح نابالغان وصی فہ کورکواختیار نہیں ہے، بلکہ ولایت نکاح کی حاکم کی طرف منتقل ہوگی، اگر حاکم بھی اسی کومقرر کر ہے توضیح ہے۔ درمخار میں ہے: ولیس للوصی من حیث ہو وصی ان یّزوّج الیتیم مطلقًا وإن أوصی إلیه الأب بذلك علی المذهب إلىخ (۱) اورشامی میں ہے کہ بہ صورت ولی نہونے کے ولایت حاکم کی طرف منتقل ہوتی ہے(۲) فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۳۰) پیر بخش کے دولا کیاں ہیں، بڑی لڑکی کی شادی پیر بخش نے محمد اساعیل خان کے بڑے لڑکے سے کردی تھی، چھوٹی لڑکی نابالغہ کواپنی زندگی ہیں ایک وصیت نامہ کے ذریعہ سے جو ہادی حسین کے حق میں لکھا ہادی حسین کے سپر دکر دی، اور وصیت نامہ میں تحریر کیا کہ اس نابالغہ کا شادی بیاہ تم کرنا، مگر اساعیل خان کے یہاں ہرگز نہ کرنا، پیر بخش فوت ہوگیا، اورلڑکی نا کتھ دا فیر شادی شدہ ) فہ کورہ ہادی حسین کے زیر پرورش عرصہ تک رہ کر فرار ہوگئ، اوراپنی ہمشیرہ کے یہاں چلی گئی، اب وہ بالغہ ہے محمد اساعیل اپنے چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا چا ہتا ہے، اورلڑکی رضامند ہے یہ وصیت جائز ہے بیانہیں؟ (۱۳۲۳/۸۰۹ھ)

الجواب: اس وصیت کا شرعًا اعتبار نہیں ہے جو پیر بخش کر گیا تھا، اب چونکہ لڑکی بالغہ ہے تواس کو اختیار ہے کہ اپنی رضا مندی سے محمد اساعیل خان کے چھوٹے پسر سے نکاح کرلے بی نکاح جائز موجائے گا۔ کذا فی الدّر المعتاد (٣) فقط والله تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) حوالهُ سابقه۔

<sup>(</sup>٢) وانتقلت الولاية للحاكم عند عدم قريب (الشّامي: ١٣٢/٣، كتاب النّكاح، باب الولي) (m) ولا تُجبر البالغةُ البكرُ على النّكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ. (الدّرّالمختار مع الشّامي: m/ ١١٨، كتاب النّكاح، باب الولي)

## کوئی مرتے وقت ہے کہ کہ میری نابالغہار کی کا اور میرے مال کا مالک زیدہے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۳۱) بر نے مرتے وقت کہا کہ میری لڑی نابالغہ کا اور میر بے مال کا مالک زید ہے،
اور بکر کا باپ زندہ صحیح العقل موجود ہے، اور وارث اس کے اور بھی موجود ہیں: تین بھائی ، ایک بہن،
باپ کے ساتھ اس کا پچھتا زعہ نہ تھا، البتہ اس کی عقل میں بیاری کی وجہ سے پچھقصور تھا، کئی بات ہوش
باپ کے ساتھ اس کا پچھتا زعہ نہ تھا، البتہ اس کی عقل میں بیاری کی وجہ سے پچھقصور تھا، گئی بات ہوش
کی کرتا تھا اور کئی ہے ہوشی کی ، چنا نچہ اس نے ایک وقت اپنے باپ کو کہا کہ میری گھوڑی کا زین زید کو
دینا، اور بچھ کو مبلغ نو روپید بہن کا قرضہ دینا ہے وہ ادا کرنا، اور ایک دفعہ اس نے بیکہا کہ میری گھوڑی کو
جھول (۱) کروکیونکہ اس کو سردی ستارہی ہے، باپ نے جواب دیا کہ اب تو گرم وقت ہے، کہا کہ میری لڑی
جوسردی ستارہی ہے اس کو بھی ستاتی ہوگی، اب معلوم نہیں کہ بے ہوشی کی حالت میں کہا کہ میری لڑی
اور مال کا مالک زید ہے یا ہوش میں، اور بکر متو فی کا باپ اس بات کے وقت موجود نہ تھا، اب خلاصہ یہ
جا کہ بکر کے اس کہنے سے زید وصی بکر کا ہوجا تا ہے یا موصی لہ بھی ہوجا تا ہے، اور باپ بکر کا یہ بات
جا کہ بر کے اس کہنے سے زید وصی بکر کا ہوجا تا ہے یا موصی لہ بھی ہوجا تا ہے، اور باپ بکر کا یہ بات
جا کہ وارث موت بین زید کا وصی اور موصی لہ ہونا جا تر نہیں رکھتا نہ کل مال متر و کہ کا نہ تہائی کا، اور بکر متو فی

الجواب: نابالغہ کے بارے میں وصیت درست نہیں ہے والایت نکاح کی باپ کے بعد جد (دادا) کو ہے، زید کو کچھا ختیار اس کے نکاح کا نہیں ہے، اور مال کے بارے میں وصیت زید کے لیے ایک ثلث تک سی ہے۔ اور مال سب قاعدہ ورثہ کو حسب تصص ملے گا (اور باپ کی

<sup>(</sup>۱) جھول: ہاتھی یا دوسرے حیوانات پرڈالنے کا کپڑا۔ (فیروز اللغات)

<sup>(</sup>۲) سوال میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بکر معتوہ (پنم پاگل) ہے اگر واقع میں بکر معتوہ اور مجنون ہے تو مال کے بارے میں بھی اس کی وصیت صحیح نہیں ہوگ ۔ ورمختار میں ہے: و شر ائطہا کون الموصی أهلاً للتّمليك فلم تجز من صغير و مجنون (الدّرّمع ردّالمحتار:۱۰/۲۵ – ۲۷۷، أو ائل كتاب الوصایا) و كذا لو أوصی ثمّ أخذ بالوسواس فصار معتوهًا حتّی مات بطلت، خانية. (الدّرّالمختار مع الرّدّ: ۲۹۲/۱۰، كتاب الوصایا، قبل باب الوصيّة بثُلث المال)

موجودگی میں بھائی بہن وارث نہیں ہوتے )

### بھائی کے بجائے بھانجی کووصی مقرر کرنا

سوال: (۳۲) زید قریبًا تین ہزار کی جائداد چھوڑ کرفوت ہوا، زید کے دولڑ کے سن رسیدہ عبدالغنی وعبدالرحیم ہیں۔عبدالرحیم نے بھی دو بچے نابالغ ایک نوبرس کا دوسرا پانچ برس کا معدایک وصیت نامدا پی بھاخی مسماۃ اللہ رکھی کو واسطے پرورش بچوں کے اورتعلیم کے کرکے اپنے برا درعبدالغنی کی عدم موجودگی میں فوت ہوا، تو عبدالغنی عبدالرحیم کے بچوں کا اور جائداد کا ولی ہوسکتا ہے یانہیں؟ کی عدم موجودگی میں فوت ہوا، تو عبدالغنی عبدالرحیم کے بچوں کا اور جائداد کا ولی ہوسکتا ہے یانہیں؟

الجواب: عبدالرحيم متوفی کی وصیت کے موافق اس کی بھانجی مسماۃ اللدر کھی اس مال وجا کداد
کی محافظ اور متصرف رہے گی، بچوں کی پرورش وغیرہ میں جس قدر ضرورت ہووہ خرچ کرے، اور
حساب آمدوخرچ صاف رکھے، عبدالغنی برادر عبدالرحیم کو مال متوفی میں پھے تصرف کا اختیار نہیں ہے،
البتہ نابالغان کے نکاح کا ولی عبدالغنی ہے کیونکہ نکاح کے بارے میں وصیت کا پچھا عتبار نہیں ہے۔
کذا فی کتب الفقه (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

### قبر کے گرد چہارد بواری بنوانے کی وصیت باطل ہے

سوال: (۳۳)عمر نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کے گرد چہارد یواری بنوانا، اور قبر کو کچی رکھنا اس وصیت کو پورا کیا جادے یانہیں؟ (۳۲/۱۱۵۲) ۱۳۳۳ه)

الجواب: يه وصت عمر كى نافذ نهي به بلكه الى وصت باطل بـ ورمخار مي به: أو صى بأن يصلى عليه فلان ، أو يحمل بعد موته إلى بلد آخر ، أو يكفن فى ثوب كذا ، أو يطين قبره أو يضرب على قبره قبة ، أو لمن يقرأ عند قبره شيئًا معينًا فهى باطلة (٢) فقط

(۱) در مختار ش به: وليس للوصى من حيث هو وصى أن يزوج اليتيم مطلقًا وإن أوصى إليه الأب بذلك على المذهب إلخ ( الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٣٢/٣، كتاب النّكاح، باب الولي، مطلب لا يصحّ تولية الصّغير شيخًا على خيرات)

(٢) الدّرّالمختار مع الشّامي:١٠/ ٢٩٤، كتاب الوصايا، قبل باب الوصيّة بثلث المال .

#### نماز جنازہ پڑھانے کے بارے میں وصیت کرنا

سوال: (۳۴) اگر کوئی شخص بیروصیت کرے کہ نماز جناز ہاس کی فلاں شخص پڑھادے بہ وجہ تقویٰ اور دیانت کے، بیروصیت صحیح اورمعتبر ہوگی یانہیں؟ (۱۳۱۳/۱۳۱۳ھ)

الجواب: کسی کومقرر کرنا که میری صلاة جنازه فلال پر هاوے بیوصیت باطل ہے۔ شامی (۱/۲۵۰): والفتوای علی بطلان الوصیة لغسله والصّلاة علیه (۱) فقط واللّه تعالی اعلم

### تعزیدداری کرنے کی وصیت برعمل کرنا درست نہیں

سوال: (۳۵) ہمارے بچا مت سے تعزیہ داری کیا کرتے تھے، ان کا یہ خیال ہوا کہ کوئی قد پیرالیں کی جائے جس سے ہمارے بعد بھی بیرسم جاری رہے، اوران کی کوئی اولا دبھی نہیں؛ چنا نچہ انہوں نے اپنی جا کدادا پے بھیجوں کو بہذر لید وصیت نامہ دے دی، اور بیشر طبھی کھی کہا گر دونوں فریق تعزیہ داری کا انتظام کریں، اگران سے بھی نہ ہوسکے تو بہموجب وصیت ہذا کے کوئی مسلمان کرے تو کرسکتا ہے، اورا گر کسی مسلمان سے بھی نہ ہوسکے تو سرکارا پنے اہتمام وانتظام سے کرے، دونوں فریق اسی مجبوری کی وجہ سے تعزیہ داری کررہے ہیں، مگر دونوں اس فعل ناجائز کو برا سمجھتے ہیں، اور عقیدہ اہل سنت کار کھتے ہیں نہ روافض کا، کیا یہ وصیت شرعا درست ہے؟ اورا لیں حالت میں دونوں فریق کوتعزیہ داری کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: اليى وصيت باطل ہے اور شرعًا اس وصيت برحمل كرنا درست نہيں ہے، اور تعزيد سازى وتعزيد دارى جو كہ مضمن افعال شركيه كو ہے اور جہلاء اس كى وجہ سے جتلائے شرك ہوتے ہيں؛ جائز نہيں ہے، بلكہ قطعًا حرام اور معصيت ہے، اور تعزيد بنانے والے اگر چہ اس كو براجائے ہوں اور خود افعال قبيحہ شركيه كے مرتكب نہ ہوں ليكن تعزيد كے ساتھ جہلاء جو كچھ افعال شركيه (۱) اللدّر المختار مع الرّد: ۱۱۵/۳، كتاب الصّلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب: تعظيم أولي الأمر واجب.

كري ك وه گناه بنانے والول كى طرف عائد ہوگا اور ية تتوي بنانا موجب اعانت على المعصيت موگا۔ قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِفْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (سورة ماكده، آيت: ٢) وفي الحديث: ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها الحديث (١) فقط والله تعالى اعلم

### دفن کرنے کے بعد قبر کومسجد میں شامل کرنے کی وصیت کرنا

سوال: (۳۷) میں یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے فن کرنے کے بعد میری قبر شامل مسجد
کردی جائے اورنشان قبر بھی نہ رکھا جائے ، کیونکہ فرش مسجد کا ٹیڑھا ہے ، اس کے سیدھا کرنے کی
ضرورت ہے یہ وصیت جائز ہے یا نہیں ؟ اور قبر کا مسجد میں شامل کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ (۲۵ / ۱۳۲۳ھ)

الجواب: ایسی وصیت نہ کرنی چاہیے ، اس کی کیا ضرورت ہے کہ مسجد کے فرش میں دفن
کیا جائے اور پھر اس کو برابر کردیا جائے اورنشان قبر نہ رکھا جائے ، بلکہ یہ چاہیے کہ مسلمان میت کو
قبرستانِ اہل اسلام میں فن کیا جائے اورنشان قبر جیسا کہ سنت ہے رکھا جائے (۲) اور ایسی وصیت شیح
نہ ہوگی اور اس پڑل کرنا جائز نہ ہوگا ، البندا ایسی وصیت نہ کرنی چاہیے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

تجہیر و تکفین میں بھائی کے شریک نہ ہونے کی وصیت کرنا باطل ہے

سوال: (۳۷) کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں:

دو خص آپس میں حقیقی بھائی ہیں، بڑے بھائی نے ایک تیسر فے خص سے یہ وصیت کی کہ میرا چھوٹا بھائی میری جبیز و تلفین میں شریک نہ ہو؛ تو اس صورت میں چھوٹا بھائی جبیز و تلفین میں اس کے شریک ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۳۳۲-۳۳/۳۳۱ھ)

الجواب: بدوصیت ناجائز وباطل ہے اس پڑمل نہ ہونا چاہیے (۳) بلکہ میت کے چھوٹے بھائی

<sup>(</sup>۱) الصّحيح لمسلم: ا/ ٣٢٤، كتاب الزّكاة، باب الحثّ على الصّدقة ولو بشق تمرة إلخ. (۲) عن سفيان التّمّار أنّه حدّثه أنّه رأى قبر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مسنّمًا (صحيح البخاري: ١/ ١٨٦، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلخ) (٣) الوصيّة بالمعاصي لاتصحّ (بدائع الصّنائع: ٢/ ٣٣٠/، كتاب الوصايا، شرائط ركن الوصيّة)

كوواسط ادائ حقّ اسلام ووسل رحم كار چه دوسر كوگ بخييز وتكفين كرنے والے كافى موجود مول شرك بونا چا بيد قال النبي صلى الله عليه وسلم حقّ المسلم على المسلم خمس: ودّ السّلام، وعيادة المريض، واتباع البنائز، وإجابة الدّعوة، وتشميت العاطس الحديث (۱) قال في الدّر المختار: أوصى بأن يّصلّى عليه فلان - إلى أن قال - أويطين قبره أويضرب على قبره قبة، أولمن يقرأ عند قبره شيئًا معينًا فهى باطلة إلخ (۲) فقط

### قبرکے پاس نماز پڑھنے کے لیے چبوتر ابنانے کی وصیت کرنا

سوال: (۳۸) ایک شخص نے بیہ وصیت کی کہ میری قبر کے پاس نماز کے لیے چبوتر ابنا دینا، تا کہ آنے جانے والے نماز پڑھ لیا کریں، اور مجھ کو بھی پچھ تواب ملے، اس کی قبر کے پاس چبوتر ابنانا مناسب ہے یانہیں؟ (۱۳۳۴/۲۳۴ھ)

الجواب: چبوترانماز پڑھنے کا قبر کے پاس بنانا مکروہ ہے(۳) پس اس وصیت پڑمل نہ کرنا چاہیے۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

جس رقم کوفی سبیل الله دینے کی وصیت کی ہواس سے جج کرانا کیسا ہے؟ سوال: (۳۹)ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد مبلغ تین سوروپیہ فی سبیل الله دیویں،اس روپیہ سے جج کرانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۹۵۲/۱۹۵۲ھ)

رد المحتار ش ب: واختلف في علّته فقيل: لأنّ فيها عظام الموتى وصديدهم وهونجس وفيه نظر، وقيل: لأنّ أصل عبادة الأصنام اتّخاذ قبور الصّالحين مساجد، وقيل: لأنه تشبّه باليهود وعليه مشى في الخانية (الشّامي: ٣٩/٢، كتاب الصّلاة – مطلبٌ في إعراب كائنا ما كان)

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: حقّ المسلم على المسلم خمس الحديث (صحيح البخاري: ١/١٢١، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز)

<sup>(</sup>٢) الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٠/ ٢٩٤، كتاب الوصايا، قبل باب الوصيّة بثلث المال .

<sup>(</sup>m) (m) و کذا تکره فی أماکن کفوق کعبة (m) و مقبرة و مغتسل و حمام.

الجواب: فی تبیل الله دین کامطلب بیہ کہ نیک کاموں میں صرف کیا جاوے، پس مج کرانا کھی نیک کام سے، البندااس میں صرف کرنا بھی جائز ہے، اور دوسرے نیک کام وں میں بھی صرف کرنا درست ہے۔ شامی میں ہے: وقال محمّد: جائزة، ویصوف إلى وجوه البرّ، وبه یفتی إلخ (۱)

## کارخیر میں صرف کرنے کی وصیت کی اور بیہیں

### بتلایا که س قدر صرف کریں تو کیا کیا جائے؟

سوال: (۴4) ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے بعد میرے اموال میں سے کار خیر میں صرف کرنا یہ وصیت صحیح ہے یانہ؟ (۱۳۸۱/۱۳۸۱ھ)

الجواب: يه وصيت صحح ب، مر چونكم موصى نے ينہيں بتلايا كه س قدر خرج كياجائ الهذا وارثوں كواختيار ہے كہ صقدر چا بيں اعمال خير ميں صرف كرديں در مخارميں ہے: وبعز ۽ أوسهم من ماله فالبيان إلى الورثة، يقال لهم: أعطوه ماشئتم إلخ. وفي الشّامي قوله: (فالبيان إلى الورثة إلخ ) لأنّه مجهول يتناول القليل والكثير، والوصية لا تمتنع بالجهالة، والورثة قائمون مقام الموصى فكان إليهم بيانه (٢)

### یتیم بچوں اور بیوی نے حج کی وصیت کا رو پیکھالیا تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۴۱) ایک شخص نے لوگوں سے حج کے لیے روپیہ جمع کیا تھاوہ مرگیا، اور یہ کہہ گیا کہ یہ روپیہ حج میں بھیج میں بھیج دینا، لیکن وہ اس کے بیتم بچے و بیوی نے بدوجہ غربت کے کھالیا، فی الحال بعض بیدو پہلے میں اب بیروپیہ بھیجناان برضروری ہے یانہیں؟ (۱۱۰۵/۱۱۰۵)

الجواب: وہ روپیاس کے پتیم بچوں اور زوجہ کا ہے انہی کو ملے گا، البتہ اگر متوفی نے وصیت کی ہے کہ اس روپیہ سے جمری طرف سے جج کرایا جائے توایک تہائی روپیہ میں سے جس جگہ سے جج

<sup>(</sup>١) الشَّامي: ١٩٣/ ٢٩٣- ٢٩٥، كتاب الوصايا، قبل باب الوصية بثلث المال.

<sup>(</sup>٢) الدّرّ المختار والشّامي: ٣٠٣/١٠ كتاب الوصايا، باب الوصيّة بثلث المال.

ہوسکے کرادیا جائے (۱) اور باقی دوتہائی روپیہ متوفی کی زوجہ اور بچوں کودیا جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم

### جہیز کا سامان خاوند کے پاس سے لے کرکسی اور کودینے کی وصیت کرنا

سوال: (۲۲) ایک از کی شادی شدہ اپنے والدین کے گھر فوت ہوئی، بہ حالت بیاری اس نے سامان جہیز کے متعلق وصیت کی کہ وہ سب سامان میرے مرنے کے بعد میرے شوہر سے فلال آدمی کو والیس دلایا جائے، وصیت کرنے کے وقت اس کی سسرال میں سے کوئی رشتہ داریا شوہر موجود نہ تھا یہ وصیت جائز ہے یا نہیں؟ (۱۱۰/۱۳۴۷ھ)

الجواب: اگر ثابت ہوجائے کہ اس عورت نے وصیت کی ہے اور دوگواہ عادل وصیت کے موجود ہیں تو ایس وصیت ایک شخ تر کہ ہیں نافذ اور صحیح ہے، بہ شرطیکہ وہ وصیت کسی وارث کے لیے نہوئی ہو، کیونکہ بھم لا و صیة لو ارث (۲) کسی وارث کے لیے کوئی وصیت بدون اجازتِ جملہ ورشہ کے صحیح نہیں ہوتی، البتہ غیر وارث کے لیے ایک شک میں وصیت جائز ہے، اگر چشو ہر وہاں موجود نہ ہویا کوئی رشتہ دار موجود نہ ہوگر دوعادل گواہ موجود ہوں بابا قاعدہ تحریر ہو، اور ترکہ عورت کا وہ سمجھا جائے گاجو کہ اس کے والدین کے گھر سے بوقت شادی اس کو ملا ہو، یا شو ہر نے زیور وغیرہ اس کود ب ویا اور اس کی ملک کر دیا ہو، یا مہر جوشو ہر کے ذمے ہے وہ بھی ترکہ عورت کا ہے، اس تمام ترکہ عورت میں سے ایک شک شدہ وصیت کے موافق نکال کر اور اگر قرض ہوتو اس کو اداکر کے باقی جو بچے وہ ور دھ کشرے یہ پرحسب حصص شرعیہ تھیں ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### تمام زيورصدقه كردين كي وصيت كرنا

سوال: (۴۳) اگرعورت نے وصیت کی ہو کہ میرا تمام زیورصدقہ کردینا اس صورت میں

<sup>(</sup>۱) وإلّا فيحجّ عنه من بلده ..... إن وفّى به أي بالحجّ من بلده ثلثه، و إن لم يفِ فمن حيث يُبِلّغ استحسانًا (الدّرّالمختار مع الشّامي: ٢٢/٣-٢٣، كتاب الحجّ، باب الحجّ عن الغير، مطلب: العمل على القياس دون الاستحسان هنا)

<sup>(</sup>۲) اس حدیث کی تخ تبح کتاب الوصیة کے سوال (۹) کے جواب میں ہے۔۱۲

وارثول كوبهي بجه ملے گایانہیں؟ (۳۵/۲۸۰-۱۳۳۷هـ)

الجواب: وصیت تہائی میں جاری ہوتی ہے، باتی حق ورشکا ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم سوال: (۴۴) زید کی زوجہ جب قریب المرگ ہوئی تو بلا اجازت زید کے اپنے والدین سے کہا کہ میرا تمام زیور مدرسہ میں دے دینا، جب وہ مرگئی تو زید نے اس کا زیور طلب کیا، والدین کہتے ہیں کہ میری لڑکی زیور مدرسہ میں دے گئی ہے، لہذا زید کوتر کہ ملے گایا نہیں؟ (۱۳۳۹/۱۹۳هـ)

الجواب: اگروہ زیورزید کی زوجہ کامملوکہ تھا مثلااس کے والدین کے گھر کا تھایا شوہرنے اس کی ملک کر دیا تھا تو تھم وصیت کا اس میں جاری ہوگا یعنی ایک ثلث تر کہ عورت سے اگروہ زیادہ نہیں ہے تو کل زیورصد قد کیا جائے گا، ورنہ ایک ثلث مدرسہ میں دیا جائے گا اور باقی ورثہ کو تقسیم ہوگا، اور ورثہ میں شوہر بھی ہے اور والدین بھی ہیں، حسب حصص سب کو تقسیم کیا جائے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### شوہر کے زیور میں بیوی کی وصیت معترزہیں

سوال: (۴۵) کسی عورت نے بیہ وصیت کی کہ میرا فلاں فلاں زیور مدرسہ ومسجد میں دے دیا، زیورسب شوہر کا ہے تو شوہر کوعورت کی بیہ وصیت پوری کرنا چاہیے یانہیں؟ (۱۳۵۷/۱۳۵ه) دینا، زیورسب شوہر کا ہے تو شوہر کوعورت کی بیہ وصیت پوری کرنا چاہیے یانہیں؟ (۱۳۳۵هم) الجواب: جوزیورشوہر کی ملک ہے اس میں متوفیہ کی وصیت معتبر نہیں ہے شوہر کواختیار ہے کہ خواہ مسجد وغیرہ میں دے یا نہ دے۔فقط واللہ تعالی اعلم

### کسی کے پاس کچھرقم امانت رکھنا اوراس میں سے قربانی کرنے کی وصیت کرنا

سوال: (۴۲) ۲۰ صفر اسمارہ کو حافظ قاسم علی نے میرے پاس امانت رکھی اور اسی وقت اپنے قلم سے حالت تندرستی میں بیتر کر کر دیا کہ بیہ جو میری امانت ہے ہمیشہ چار حصہ قربانی کے کیے جائیں، میری زندگی میں اور میری وفات کے بعد بھی ، میرے بعد کسی وارث کو خہ دی جائے اب حافظ قاسم علی کے انتقال کو ایک سال ہوگیا ہے کچھرقم ان کی موجود ہے اس میں ان کے ورثاء کا حق ہے یا نہیں؟ (۱۲۳/۳۱۱ھ)

الجواب: يصورت وصيت كى ج، الهذاا گروه رو پي جومتوفى نے قربانيوں كے ليے ركھا ہے المك شخر كہ سے زياده الله ہو وہ باتى مائدہ رو پياسى كام كے ليے ركھا جاوے كه متوفى كى طرف سے قربانياں موافق اس كى وصيت كے كى جايا كريں اور وارثوں كو نه ديا جاوے در مخار ميں ہے: و ركنها أوصيت بكذا لفلان و ما يجرى مجراه من الألفاظ المستعملة فيها إلخ. وقوله: (وما يجرى مجراه إلخ) في المخانية قال: أوصيت لفلان بكذا و لفلان بكذا و جعلت ربع داري صدقة لفلان: قال محمّد: أجيز هذا على الوصية إلخ (۱) (شامي) و في الأضحية: من ضحّى عن الميّت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التّصدّق و الأكل، و الأجو للميّت و الملك للذّابح. قال الصّدر: و المختار أنّه إن بأمر الميّت لا يأكل منها و إلاّ يأكل الخ (۲) (ردّ المحتار) فقط و اللّه تعالى الم

### مرضِ موت میں کم قیمت پر وارث کے ہاتھ جا کدا دفر وخت کرنا

سوال: (۲۷) منشی اشفاق احمد کی مزید علالت کے دوران ۲۲ / اکتوبرسنه ۲۲ کوایک بیج نامه ایک ہزار روپید کی قیدسے میرے بڑے بھائی محمد اسحاق نے جھے محروم چھوڑ کراپنے حق میں کرالیا، بیہ مالیت دو ہزار سے کم کی نہیں ہے، ۲۷/ اکتوبر کوان کا انتقال ہو گیا، اس میں شرعًا مجھے حق حاصل ہے یا نہ؟ (۱۳۵/۱۳۵هه)

الجواب: مرض الموت میں بھے کرنے کا تھم یہ ہے کہ اگر مریض نے اپنی جا کداد کم قیت میں فروخت کی توجس قدر قیت میں کی کی وارث کے تق میں یہ جا کر نہیں ہے، جو کی قیمت میں کی وہ جملہ ورثاء کا تق ہے۔ درمخار میں ہے: اعتباقیہ و محاباتہ و ھبتہ و و قفہ النج حکمہ کے حکمہ و صیة فیعتبر من الفّلٹ النج (۳) پس جب کہ یہ کی قیمت بہ تھم وصیت ہے تو وارث کے لیے تھے نہ ہوگی ، کیوں کہ وارث کے لیے وصیت بدون اجازت باقی ورثہ کے تھے نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) الدّرّ المختار و ردّالمحتار: ١٠/ ٢٥٨، أو ائل كتاب الوصايا.

<sup>(</sup>٢) ردّالمحتار: ٣٩٥/٩، كتاب الأضحية.

<sup>(</sup>٣) الدّرّالمختار مع الشّامي: ١٠/١٥/١٠ كتاب الوصايا، باب العتق في المرض.

### مرض موت میں مسجد کا منارہ بنوانے کی وصیت کرنا

سوال: (۲۸) زید نے عمر کو چالیس روپید دیا، اور کہا کہ ان روپیوں سے فلال مسجد کا منارہ بنوادینا، بعد گزشتن دوسہ روز پھر دوبارہ کہا: میرے سامنے ہی اس منارہ کی اینٹ پڑھا دو، اور زید کوزیادہ تر اندیشہ بیتھا کہ عمر زید کے بھینچے کو کہیں روپیہ نہ دے دے، عمر اپنی کا ہلی کے سب منارہ نہ بنواسکا، الغرض زیدم چکاہے، بیروپیہ زید نے مرض الموت میں دیا تھا عمر کو، وہ روپیہ عمر کے پاس باقی ہنواسکا، الغرض زیدم چکاہے، بیروپیہ زید نے مرض الموت میں دیا تھا عمر کو، وہ روپیہ عار کے پاس باقی ہنا شک مال کا منارہ بنوادی وارث کودیے، کیا وہ روپیہ اس کے وارث کودیا جائے یا منارہ بنوادیا جائے؟ یا تا کہ منارہ بنوادے باقی وارث کودے، کس طرح کرنا چاہیے؟ (۲۲۱/۳۲۳۱ھ)

الجواب: زید نے جوروپیہ عمر کو مبحد کے لیے مرض الموت میں دیا ہے وہ وصیت کے تھم میں الموت میں دیا ہے وہ وصیت کے تھم میں ہیں تو وصیت ایک ثلث میں تھے ہوتی ہے، الہذا اگر وہ چالیس روپے ایک تہائی ترکہ سے زیادہ نہیں ہیں تو وصیت تھے ہے، اور عمر کولازم ہے کہ اس روپیہ کو مسجد میں صرف کر دے، بھینچے زید کودینا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### مسجد کے لیے وصیت شدہ مکان میں وارثوں کاحق ہے یانہیں؟

سوال: (۴۹) ایک عورت نے اپنی حیات میں اپنی جائدادادر مکانات اپنے اعزاءادرور شکو انتشیم کردیئے ، ادر صرف ایک مکان بدروئے وقف نامه رجشری شدہ اس شرط پر وقف کردیا کہ میرے بعد فلاں فلاں دو شخص اس کوفروخت کر کے جہاں مناسب سمجھیں ایک مسجد بنوادی، الہذا شرعًا وہ دونوں شخص اس مکان کوفروخت کر کے مسجد بنوا سکتے ہیں یانہ؟ اور اس کے درشا گراس میں اپنادعوی کریں تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۰/۱۳۳ –۱۳۳۲ه)

الجواب: ظاہراس صورت میں یہ ہے کہ یہ وصیت ہے، پس اگر وہ مکان جس کی قیمت سے مسجد بنانے کی وصیت کی ہے اندر ہے تو کل مکان کی وصیت کی ہے، وہ دونوں شخص اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت سے مسجد بنوادیں، اوراگر وہ مکان ثلث تر کہ سے زیادہ ہے تو بہ قدر ثلث میں وصیت سے ہے زیادہ وارثوں کا حق ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۵۰) ایک شخص نے اپنی جائداد میں سے اپنی زندگی میں پچھ حصہ وارثوں کو تقسیم کردیا، اور مکان مسکونہ کے متعلق بیہ وصیت کی کہ اس کوفر وخت کرکے اس کی قیمت سے مسجد بنوائی جائے، اس مکان وصیت شدہ میں پچھ تق وارثوں کو پہنچتا ہے یانہیں؟ (۳۳/۲۰۹سے) الجواب: اگر وہ مکان تہائی ترکہ سے زیادہ نہیں ہے تو وصیت صحیح ہے، اور اگر وہ مکان تہائی سے زیادہ ہے تو بیت صحیح ہے، اور اگر وہ مکان تہائی سے زیادہ ہے تو بیت و مسجد میں لگا یا جائے، اور باتی ور شدکا حق ہے اگر وہ چاہیں تو مسجد میں لگا

#### شرعی ورثاء کےمفقو دہونے کی صورت میں کل مال کی وصیت کرنا

(٢) ولا يستحقّ ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى موت أقرانه في بلده على المذهب أو لا يستحقّ ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى موت أقرانه في الشّامي:قوله: (على المذهب)وقيل يقدر بتسعين سنة بتقديم التّاء من حين ولادته، واختاره في الكنز، وهو الأرفق، هداية وعليه الفتوى، ذخيرة.وقيل: بمائة، وقيل: بمائة وعشرين، واختار المتأخّرون ستّين سنة، واختار ابن الهمام سبعين =

وغیرہ مسجد میں صرف کردیا جاوے،مساۃ ہندہ زوجۂ زید کے بھائی بہن کواس میں سے پھینہیں پینچنا، اوراہل محلّہ کا اس کی بابت بیا نظام کرنا کہ کرایہ پردے کرتمام کرایہ کار خیر میں فی الحال صرف کردینا یہ بھی درست نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

### به وقت موت تمام ملكيت مسجد مين دينا

سوال: (۵۲) ایک شخص نے مرتے وقت بیکها که میری تمام ملکیت متجد میں وینا، کیا بیتمام ملکت میں وقف مجھا جائے گا، اوراس میں سے وارث لے سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۲۳۲/۵۱۰هـ)

الجواب: به وصیت بالوقف ہے، لہذا ایک ثلث میں جاری ہوگی، اور دوثلث ورشہ کو حسب حصص شرعیه ملے گا، البتہ اگرور شکل کے وقف کرنے پر راضی ہوں توکل وقف ہوجائے گا، اور اوقاف می میں سے شار ہوگا، اور آمدنی اس کی میجد میں صرف ہوگی اوراگر ورشکل کے وقف کرنے پر راضی نہوں تو ایک ثلث وقف ہوگا، اور دوثلث کرنے پر راضی نہوں تو ایک شخصہ میں سے شار ہوگا، اور دوثلث ورشہ کو ملے گا، اور تقسیم کر کے حصر میں می میں جائے گا۔ قال فی الشامی: رجل وقف دارًا له فی موضه علی ثلاث بنات له النے قال: جائے گا۔ قال فی الذار وقف النے قال الفقیه أبو اللّیث: هذا إذا لم یجز ن، أمّا إذا أجز ن صار الكلّ وقفًا النے (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

### بمار شخص نے اپنی زمین مسجد کے نام رجسٹری کردی تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۵۳) ایک شخص اکثر بیار رہتا تھا، اسی وقت لوگوں نے مسجد کے نام زمین کی رجسڑی کرالی، اور وارث کوئی پاس نہ تھا، وہ شخص اسی وقت مرگیا، مگر رجسڑی کے وقت ہوش درست تھا۔ سرالی، اور وارث کوئی پاس نہ تھا، وہ شخص اسی وقت مرگیا، مگر رجسڑی کے وقت ہوش درست تھا۔

الجواب: ایک تہائی ترکمیں وصیت درست ہے وارث خواہ راضی ہوں یانہ ہوں، البتہ زیادہ

<sup>=</sup> لقوله عليه الصّلاة والسّلام: أعْمَارُ أمّتي ما بين السّتين إلى السّبعين، فكانت المنتهى غالبًا. (الدّرّالمختار و ردّالمحتار: ٢/٣٥٨، كتاب المفقود، مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود)

<sup>(</sup>١) ردّالمحتار:١/٨١٥، كتاب الوقف، مطلب في وقف المريض.

میں رضائے وارث کی ضرورت ہے، پس تہائی اس زمین کامسجد کے نام وقف ہوگیا، اگراس کے سوا اور ترکہ نہ ہو۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### مریض نے ایک شخص کو پچھر قم دی اور مختلف کا موں میں خرچ کرنے کی وصیت کی تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۵۴) ایک شخص نے مرض الموت میں نوسوساٹھ روپیہ علیم مولوی مسعود احمد صاحب کے پاس روانہ کیا، اور لکھا کہ بلغ سور و پیر مدرسہ دیو بند میں دے دیجے، اور بلغ سور و پیر مدرسہ گنگوہ میں، اور سات سوساٹھ روپیہ میں دوج کرادیں، اور اس شخص کے ایک برادر زاد پوتا جو نابالغ ہے اور کچھ اور بھی حقیت ہے، اب اس روپیہ کے متعلق کیا تھم ہے؟ آیا سارے میں تصرف کیا جاوے یا گشت میں اور جج مقدم کیا جاوے یا مدرسہ میں دینا؟ (۳۲/۲۱۹ ساس)

الجواب: اس صورت مين باقى حقيت كوملا كركل كا ثلث و يكها جاوے كه س قدر ب، اس ثلث مين ادائ وصيت كى جاوے، اور جج فرض كومقدم كيا جاوے، اس كے بعدا كر يكھ باقى رہے اس كو بدقد رحصه مدار س اور جج نقل مين صرف كيا جاوے ۔ في المحيط عن المنتقى: أو صلى لر جل بالف و للمساكين بالف و لحجة الإسلام بالف، والنّلث ألفان يقسم النّلث بينهم أثلاثًا ثمّ تضاف حصة المساكين بالني الحجة فيما فضل عن الحجة فللمساكين، لأنّ البداء ة بالفرض أهم (١) (شامى جلد ثانى، باب الحجّ عن الغير) فقط والله تعالى اعلم

#### مدرسه کے لیے وصیت کرنا

سوال: (۵۵)ایک شخص نے ایک مدرسہ کے لیے وصیت کی تو ثابت ہوگی یانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۵۵۲)

الجواب: وصیت مدرسہ کے لیے بدون شہادت معتبرہ کے ثابت نہ ہوگی۔فقط واللہ تعالی اعلم

(1) ردّالمحتار: ٣٣/٨، كتاب الحجّ، قبيل باب الهدى.

### تہائی کا آ دھا بڑے بیٹے کواور آ دھا مدرسہ میں دینے کی وصیت کرنا

سوال: (۵۲) زید نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے ثلث کا آدھابڑے بیٹے کودیا جائے، اور آدھافلاں مدرسہ میں، توبیہ جائز ہے یا پورا ثلث مال مدرسہ ہی میں دے دیا جائے؟
جائے، اور آدھافلاں مدرسہ میں، توبیہ جائز ہے یا پورا ثلث مال مدرسہ ہی میں دے دیا جائے؟

الجواب: پسر کے لیے وصیت باطل ہے۔ إلا أن يجيزها الورثة (١) اور مدرسه ميں ثلث كا نصف دياجائے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### وصیت کارو پیدکار خیر میں خرچ کرنے کے بجائے تجارت

### میں لگانا اوراُس کی آمدنی کوکارِ خیر میں خرچ کرنا

سوال: (۵۷) ایک شخص نے وصیت کی کہ پانچ ہزار روپیہ بعد مرنے میرے کا رخیر میں صرف کر دینا اور مصارف بھی مقرر کر دیئے اور مصرف کی تعداد بھی مقرر کر دی اب اس قم ندکور میں سے کوئی تجارت وغیرہ کر کے اس کی آمدنی میں سے ان مصارف میں صرف کرنا جائز ہے یائمیں؟ سے کوئی تجارت وغیرہ کر کے اس کی آمدنی میں سے ان مصارف میں صرف کرنا جائز ہے یائمیں؟ سے کوئی تجارت وغیرہ کر کے اس کی آمدنی میں سے ان مصارف میں صرف کرنا جائز ہے یائمیں؟

الجواب: شرائط نفاذ وصیت اگر پائے جائیں مثلاً یہ کہ پانچ ہزار روپیہ جوموصی نے مصارف خیر میں دینے کی وصیت کی وہ ثلث تر کہ سے زیادہ نہیں ہے، وہ روپیہ حسب وصیت موصی مصارف مذکورہ میں صرف کردینا جا ہے، تجارت میں لگانا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### فوت شده نماز وروزه كافدىيا ورفرض حج

ادا کرنے کی وصیت کرنا واجب ہے

سوال: (۵۸) ہندہ علیل ہے وہ کہتی ہے کہ ایک ثلث مال متر و کہ زیور اور اسباب جہیز وغیرہ

<sup>(</sup>١) لـقـولــهٖ عليه الصّلاة والسّلام : لا وصيّة لوارث إلّا أن يجيزها الورثة. (الدّرّ مع الشّامي: ١٨٥/١٠ كتاب الوصايا)

میرابعد میرے خیرات کردیا جاوے، اور تین ماہ کے روزہ اور نماز کا کفارہ ادا کردیا جاوے، اور بقیہ مال سے میری طرف سے جج کرادیا جاوے، گویا کل مال کو بہ تفصیل مذکورہ راہِ خدا میں صرف کردیا جاوے، تو اب قابل دریافت ہے امر ہے کہ بہ وصیت اس کی شرعًا جائز ہے یا نہیں؟ ثلث سے زائد کی وصیت بہ مقابلہ ور شہ وابستگان کے نافذہوگی، اور باقی ور شہ محروم رہیں گے یا نہیں؟ یا ثلث ہی مال کی وصیت نافذہوگی اور باقی ور شہ کو تقسیم ہوگا؟ (۱۵۱۲/۱۵۲۷ھ)

الجواب: فدی نمازوں اور روزل کی وصیت واجب ہے بہ شرطیکہ اس کے ذمے نماز اور روز کی وصیت واجب ہے بہ شرطیکہ اس کے ذمے نماز اور روز کے بول، اور جج اگر اس کے ذمے فرض تھا تو اس کی وصیت بھی ضروری ہے، پس فدیو جج ادا کر نمام کرنے کے بعد جو کچھ باقی رہے وہ وارثوں کو دیا جاوے گا، جج فرض اور فدیة صلاة وصوم میں اگر تمام مال بھی خرج ہوجاوے تو خرج کر دیا جاوے (۱) قال فی الشّامي: في البدائع: الوصية بما عليه من الفرائض والواجبات کالحج والزّکاة والکفارات واجبة إلنے (۲)

### وصيت كى بعض رقم سے رجوع كرنا

سوال: (۵۹) ہندہ نے بلاموجودگی اپنے شوہر کے وصیت کی کہ چارسور و پید مدرسہ میں دے دینا، جب اس سے معافی ما نگی تو ڈیڑھ سو پھر سو (۱۰۰) پھر ڈھائی سور و پید، پھر دوسو، پھر ڈیڑھ سواس پر آ کر تھہ گئی، بعض شخصوں نے ورغلانا چاہا اور دوسو کی رائے دی، پھر دوسو کی وصیت کی ، کیکن پھر بعد کو ڈیڑھ سو پر رضا مند ہوئی تو اس صورت میں کونسی وصیت سے مانی جائے گی؟ (۲۲۲۲-۲۲۱ھ)

الجواب: اس صورت میں وصیت مبلغ ڈیرٹر صورو پیدکی معتبر اور سی جے، بہ شرطیکہ کل متروکہ (ا) صیح قول یہ ہے کہ تہائی ترکہ تک ہی فدیر صوم وصلاۃ اور جے فرض کی وصیت نافذ ہوگ۔ در مختار اور شامی میں ہے: ولو مات و علیه صلوات فائنة ، و أو صی بالكفّارة، یعطی لكلّ صلاۃ نصف صاع من بر كالفطرة و كذا حكم الوتر والصّوم، وإنّما يعطی من ثلث ماله (الدّر)

قوله: (يعطى)....... أي يُعطى عنه وليّه: أي من له ولاية التّصرّف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثّلث إن أوصى (الدّرالمختار والشّامي: ٣٦٥/٢-٣٦٦، كتاب الصّلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب في إسقاط الصّلاة عن الميّت)

(٢) ردّالمحتار: ١٠/١٠٠، كتاب الوصايا.

عورت متوفاة كاكم ازكم ساڑ هے چارسوروپيكا مو، اور ڈير هسوروپيرك علاوه ديگرر تومات سے جب كموسى نے رجوع كرليا تورجوع اس كاضح موكيا۔ در مختاريس ہے: وله أي للموصى الرّجوع عنها إلخ (١) فقط والله تعالى اعلم

### وصیت کرنے کے بعداس کو باطل کرنا درست ہے

سوال: (۲۰) ایک عورت نے قریب الموت کی حالت میں اپنے غیر وارث کے لیے وصیت کی ، جب وہ تندرست ہو گئ تو وہ اس وصیت کو باطل کرنا چا ہتی ہے تو بیاس کو شرعًا حاصل ہے یا نہ؟ کی ، جب وہ تندرست ہو گئ تو وہ اس وصیت کو باطل کرنا چا ہتی ہے تو بیاس کو شرعًا حاصل ہے یا نہ؟ (۲۲/۵۲۹هـ)

الجواب: يرحق اس كوحاصل ب، در مختار كتاب الوصيت ميس ب: ولسه الرّجوع عنها الخر() فقط والله تعالى اعلم

### وصیت کو چھیانے والے کی شہادت مقبول نہیں

سوال: (۱۱) اگر کوئی مرنے سے پہلے وقت تندرستی میں زید سے وصیت کرے کہ تم میری جا کدادکواس طرح تقسیم کرنا، چند مدت تک وہ زندہ رہا بعد میں وہ وصیت کرنے والافوت ہو گیا، بعد مرنے اس کے زید نے کوئی وصیت اس کی جا کداد میں پوری نہیں کی، اور چھپا تا ہے، اگراس سے کہتے ہیں تو انکار بھی کر دیتا ہے کہ مجھ کو وصیت ہی نہیں کی، غرض اپنے نقصان کی وجہ سے اس وصیت کو جان بوجھ کر چھپا تا ہے تو زید کی شہادت شریعت میں جائز ہے کہ نہیں؟ (۲۰۸/۲۰۸ھ)

الْجُوابِ: زید جب کہ جان ہو جھ کر وصیت میت کو چھپا تا ہے اور اس پر موافق شریعت کے مل درآ مدکرنے سے انکار کرتا ہے اس لیے وہ فاس ہے ، اس کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم

### تہائی ترکہ کی وصیت کرنے کا مطلب

سوال: (۹۲) وصیت زیدی، متروکه سے ایک ثلث کے اندر صرف کرنے کی ہے؛ کیا مراد

(١) الدّرّ مع الشّامي: ١٠/ ٢٨٨، كتاب الوصايا.

بِ؟(۵۱۳/۴۱۵)

الجواب: مرادتین روپیمیں سے ایک روپیصرف کرنا ہے۔ فقط والله تعالی اعلم

### موضی لہ کا موصی سے پہلے انتقال ہو گیا تو وصیت باطل ہو جائے گی

الجواب: وصيت تمليك بعد الموت كانام ب، پس جب كموصى لهموصى كى حيات ميس فوت موسي التواب وصيت باطل موسى كى حيات ميس فوت موسي القوصيت باطل موسى كى حيات ميس فوت النح (۱) و في الشّامي: حتّى لوماتوا (أي السموصى لهم) بطلت (الوصية) إلخ (۲) البذا صورت مستول مين وارثان مولوى محمر مرحم مستول مشتق ثلث مال موصى كنبيس بين، اوركل مال بعدا دائر مقدمه ورث زيدكو ملى كافقط والله تعالى اعلم

#### **фф**

<sup>(</sup>١) الدّر مع ردّالمحتار:١٠٥/١٠، أوائل كتاب الوصايا.

<sup>(</sup>٢) ردّالمحتار: ١٠/ ٣٠٦، كتاب الوصايا، باب الوصيّة بثلث المال.

### كتاب الفرائض

### ميراث كابيان

### میراث کونٹری طریقہ پرتقسیم نہ کرنے کا گناہ

سوال: (۱) جو تحض عالم موكراً يت شريفه: ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي ٓ اَوْلَادِكُمْ الآية ﴾ يرجمل نه كرياس كاكياتهم ہے؟ (٢٠٤٨-١٣٣٤هـ)

الجواب: اگرا یت کریمہ: ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللّهُ فِي ٓ اَوْلَادِكُمْ الآية ﴾ (سورهٔ نساء، آیت:۱۱) پر عمل نہ کرنے کا بیہ مطلب ہے کہ میراث شرعی طور سے تقییم نہیں کرتے ، توبیہ خداتعالیٰ کی بہت بڑی نافر مانی ہے ، اور عالم کے لیے ایسا کرنا نہایت فیجے اور موجب فیق ہے ، جو شخص میراث کو شرع تھم کے موافق تقییم نہ کرے اور بیٹیوں کو حصہ نہ دے وہ سخت گنہ گار اور فاس ہے ، اور اس سے متارکت کرنا ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### پنچوں نے خلاف شرع جوتقسیم کی ہےوہ قابلِ نفاذ نہیں

سوال: (۲) زید نے انقال کیا؛ دوزوجہ اور اولاد بعض بالغ اور بعض نابالغ چھوڑے، جاکداد کی تقسیم کے لیے پی مقرر کیے، پنچوں نے اپنی رائے کے موافق ایک فریق کوحصہ کم اور ایک کوزیادہ دیا، اور ایک مدت تک اسی حالت پر ہے اور دونوں فریق نے اپنے اپنے جھے میں زیادتی کی، اب نابالغین بھی

بالغ ہو گئے اور ہر فریق بیچا ہتا ہے کہ اس تقسیم کوتو ڑکر بہ حصر مساوی تقسیم کرائی جاوے، بیجا ئز ہے یا نہیں؟ اور پنچوں نے جو یہ تقسیم کی تھی وہ صحیح ہے یانہیں؟ (۳۲/۱۷۹۲ھ)

### حقوق مقدمه على الميراث كي تفصيل

سوال: (٣) حقوق مقدمه على الميراث كيا چيز ہے كه جن حقوق كے بعدر كتقسيم كيا جائے؟ اور خيرات كرنا حقوق مقدمه على الميراث ميں داخل ہے يانہيں؟ (٣٦/٢٠٤٦ -١٣٣٧هـ)

الجواب: حقوق مقدمه على الميراث تين بين ؛ جن كا اداكرناتقسيم تركه سے مقدم ہے: اوّل تركه بين سے جبيز وتفين كاخر چ كيا جائے ، اس كے بعدا گرميت كي خصص ہے — اوردين مهر زوجه كا قرض ہوتا ہے — تواس كواداكيا جائے ، اس كے بعدا گرميت نے وصيت كي تھى تواس كوايك تہائى تركه ميں سے اداكرنى چاہيے ، اس كے بعد جو کچھ باقی بيح اس كووار ثوں يرتقسيم كيا جائے (م)

<sup>(</sup>۱) الدّرّالمختار مع ردّالمحتار: ٨/٩٥-٩٨، كتاب القضاء، مطلب في الحكم بما خالف الكتاب أوالسّنة أو الإجماع.

<sup>(</sup>٢) الدر مع الرد: ١١٢/٨ ١١٣-١١١، كتاب القضاء، باب التّحكيم.

<sup>(</sup>٣) الدّر مع ردّالمحتار: ٨ ١٠٦/، كتاب القضاء، مطلب: طاعة الإمام واجبة .

<sup>(</sup>٣) يبدأ من تركة الميّت الخالية عن تعلّق حقّ الغير بعينها كالرّهن والعبد والجاني ..... بتجهيز م ..... من غير تقتير ولا تبذير ....... ثمّ تقدم ديونه الّتي لها مطالب =

اور مشترک ترکہ میں سے خیرات کرنے کا حکم نہیں ہے، بعد تقسیم ترکہ کے ہرایک وارث جو جا ہے اپنے حصہ میں سے خیرات کرسکتا ہے، غرض خیرات کرنا حقوق مقدمہ علی المیراث میں داخل نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

### تركه میں سے پہلے قرضہ اوا كيا جائے پھروصيت نافذكى جائے

سوال: (۲) کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ سمی اساعیل نے انتقال کیا، اور اپنے اوپردین جملغ پانچ سورو پے چھوڑ گئے، اور اپنے بچو پھامسمی حسرت خان کو وصیت کرگئے کہ ہماری جا کداد میں سے ثلث تم لے لینا، اب مسمی اساعیل کی جا کداد سے پہلے دین اوا کیا جائے گایا وصیت نافذ کی جائے گی؟ یا ور شہ پر حصہ تقسیم کیا جائے گا؟ صاف صاف ہوالہ کتب مع عبارت و ترجمہ اردومزین ہم و دستخط خاص و دیگر علماء نامدار ان دیار فرما کیں۔ بینواتو جروا مع عبارت و ترجمہ اردومزین بہم و دستخط خاص و دیگر علماء نامدار ان دیار فرما کیں۔ بینواتو جروا معسادی)

الجواب: صورت مسكوله ميں جمہيز وتكفين كے بعداول قرضہ جوبہ ذميم توفى ہے اداكيا جائے، اس كے بعدوصيت نافذكى جاوے ـ كما في الدّر المحتاد: وتؤخر عن الدّين لتقدّم حقّ العبد الخ (۱) يعنى وصيت قرض سے موخر ہے ـ والله اعلم بالصواب

### میت کا قرضہ ورثاء کے علاوہ دوسرے رشتہ دارا داکر دیں تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۵) عمرصاحبِ اولا دخص تھا، مقروض ہوکر فوت ہوا، جملہ اثاث البیت اولا دعمر کوملا، لیکن قرض جو بہذمہ عمر ہے اس کی ادائیگی سے گریز کرتے ہیں، اگر دیگر رشتہ دار جھتیجا وغیرہ قرض مذکورا داکر دیں تو عمر کوقرض سے خلصی ہوسکتی ہے یانہیں؟ (۱۳۳۹/۵۷۵)

الجواب: عمر كتركه سے اولاً اس كا قرض اداكر ناضروري ہے، اس كے بعد چو پچھ بچے اس

<sup>=</sup> من جهة العباد...... ثمّ تقدّم وصيته ...... من ثلث ما بقي..... ثمّ .... يقسم الباقي ..... ثمّ .... يقسم الباقي .... بين ورثته (الدّر مع الشّامي: ١٠/٩٠٠ / ٢٠١٠ كتاب الفرائض)
(۱) الدّر مع الشّامي: ١/٨١/١٠ كتاب الوصايا.

کی ما لک اس کی اولا دہوسکتی ہے، اگر عمر کے بھتیجا دغیرہ رشتہ دار عمر کا قرض ادا کر دیویں، تو اس طریق سے بھی عمر بارِقرض اورمواخذ ہُ قرض سے سبکدوش ہوجائے گا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

قرض خواه کا وارث قرضه معاف کردی تو میت کا قرضه معاف ہوجا تا ہے سوال: (۲) زید کے ذمہ عمر کا کچھ مطالبہ واجب الاداء ہے، عمر فوت ہوگیا، اگراس کا وارث معاف کردی تو معاف ہوجادے گایانہیں؟ اور مواخذہ اخروی تونہیں ہوگا؟ (۳۲/۸۱۲ سسساھ)

الجواب: وارث کے معاف کردیئے سے معاف ہوجاتا ہے، اور مواخذہ اخروی سے بری ہے(ا) فقط واللہ تعالی اعلم

### میت کا قرضه موقوفه جائداد کی آمدنی سے

#### ادا كياجائ ياغيرموقوفه جائدادسي؟

سوال: (٤) ایک مورث نے انقال کیا اور اپنی حیات میں اپنی جا کداد کوجس پرکسی قدر مواخذہ بھی قرضہ کا تھا وقف علی الا ولا دکر کے دستاویز وقف کوحسب قانون مروجہ کمل کر کے رجش ی کرادیا، مگر دستاویز وقف میں ادائے قرضہ کے متعلق کوئی ہدایت تحریز ہیں کی گئی، توالی صورت میں کیا جو قرضہ جا کداد و وقف پر ہے وہ پہلے اس وقف کی آمدنی سے ادا کیا جائے گا، اور بعدہ وقف کے مطابق تقسیم منافع اور گذارہ و غیرہ کا عمل درآمد ہوگا؟ علاوہ جا کداد موقوفہ پھے جا کداد متولہ و غیر منقولہ الی بھی مورث نے چھوڑی ہیں جو وقف سے علیحدہ ہے اور اس جا کداد متروکہ پر جسی کسی قدر قرضہ کا مواخذہ ہے، الی صورت میں پہلے قرضہ جو جا کداد متروکہ پر ہے ادا کیا جائے گا اور بعدہ جا کداد متروکہ چا اور وقف کا متروکہ جا در گا یا وہ جا کہ اور وقف کا متروکہ جو جا کداد متروکہ کی آمدنی سے جا ہے ادا کر دیا جائے؟ متروکہ متروکہ عنوں میں سے جس سے چا ہے ادا کر دیا جائے؟ متروکہ اس وقت کی آمدنی سے ادا کر دیا جائے گا یا دونوں میں سے جس سے چا ہے ادا کر دیا جائے؟ متروکہ ان چھم اس وقت ہے جب فوت شدہ قرض خواہ کا ایک ہی دارشہ ہوا در بالغ ہو، اگر متعدد در شاء ہیں اور سب

میں اگر کوئی نابالغ ہے تواس کاحق معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ ۱۲

اس قد زنہیں ہے جس سے کل قرضہ متر و کہاور وقف دونو <u>ں کاا دا ہو سکے۔(۲۳۲۷/۲۳۲۷ھ</u>)

الجواب: قرضة تمام اسى جائداد ساداكيا جائے گاجو وقف نہيں ہے، اور وقف شدہ جائداد
كى آمدنى ميں سے قرضه ادانه كيا جائے گا، اس كوموافق شرط واقف كے تقييم كيا جائے گا، اور جائداد
متر وكه غير موقوفه كى آمدنى سے يا اس كوفر وخت كركے سب قرضه ذمه مورث كواداكيا جائے گا، اور
ادائے قرضه وغيره حقوق مقدم على الميراث جو كچھ باقى رہے ورثه پرحسب جصص تقييم كيا جائے گا، اور
اگر اس جائداد سے تمام قرضه ادانه ہوسكے، جو كچھ باقى رہے وہ جائداد موقوفه كى آمدنى سے اداكيا
جائے گا۔ فقط واللہ تعالى اعلم

### وارث پراصل قرضها دا کرنا ضروری ہے، سود کارو پیدا دا کرنا ضروری نہیں

سوال: (۸) ایک شخص نے کسی کو پھروپی قرض دیا، دس برس کے بعداس نے اصل وسود کا حساب کرکے پھروپیدادا کردیا اور پھھ باقی ہے قرضدار مرگیا تو وارث کو وہ روپیدادا کرنا چاہیے یا کیا؟ اگرروپیدوالا نالش کرے تو کیا تھم ہے؟ (۳۳/۱۱۸۳هـ)

الجواب: جب که اصل روپیة قرض کا ادا ہوگیا تو اگر وارث سود کا روپیہ نہ دیتو کچھ حرج نہیں ہے، بلکہ جس حیلہ سے ہوسکے اس کے ادا کرنے سے بچے الیکن اگر مدعی نالش کرے اور بہ مجبوری اس وارث کو ادا کرنا پڑے تو دینے میں گذگار نہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### میت کے ترکہ میں سے امانت کی رقم وصول کرنا

سوال: (۹) خالد نے اپنے باپ باقر کو پچھرو پید بہطورامانت رکھنے کو دیا، باپ اس رو پید کو صرف کر کے انتقال کر گیا، اوراتنی زمین چھوڑی کہ رو پیدادا ہوسکتا ہے، پس الیں صورت میں رو پید واجب الا داء وار ثدیر ہوگا یا نہیں؟ (۳۳/۵۹۷ها)

الجواب: وہ روپیہ باپ کی جائدادامیں سے واجب الاداء ہے، تقسیم ترکہ سے پہلے اس کوادا کرنا جا ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (١٠) اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کے پاس پانچ ہزار روپیدامانت رکھا ہو، اور وہ بیٹا

لا ولد صرف ایک زوجہ اور باپ کو چھوڑ کر فوت ہوجائے تو باپ بیٹے کے تر کہ سے امانت کا روپیہ وصول کرنے کا حقدار ہے یانہیں؟ (۱۳۴۲/۲۹۴۹ھ)

الجواب: قرض اور کسی کی امانت وغیر ہ تقسیم ترکہ سے پہلے صاحب تن کو پہنچا دینا ضروری ہے، اسی طرح جملہ حقوق مقدمه علی المیر اثقبی ارتقسیم ترکه اداکر دینا ضروری ہے، پس اگر گواہان عادل سے بیٹا بت ہے یا دوسرے ورثہ کو اس کا اقرار ہے تو باپ کوامانت کا روپیہ پہلے دے دیا جائے گا۔ قال الله تعالی: ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَةِ اللّٰهِ اَلٰهِ اَلٰهِ اَلٰهُ عَالٰی: ﴿إِنَّ اللّٰهُ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَةِ اللّٰهِ اَلٰهِ اَلْهُ اِللّٰهُ عَالٰی: ﴿إِنَّ اللّٰهُ يَا مُو كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانِةِ اِلْتِي اَلْمُلِهَا ﴾ (سورة نساء، آیت: ۵۸) فقط

### شوہر کے ذمہ فوت شدہ بیوی کا جوقر ضہ ہے اس کا حقد ارکون ہے؟

سوال: (۱۱) ایک شخص لاولد مرگیا، عورت اس کی اس سے پہلے مرچکی تھی، متوفی مرد نے قبل از مرگ خودرو بدرو چند مسلمانوں کے بیا قرار کر کے وصیت کی کہ میر بے ذمه اتنا قرضہ میری زوجہ کا ہے واجب الاداء ہے جو کہ امانت ہے، مردمتوفی کے ایک برادرزادہ موجود ہے، عورت متوفیہ کے چار برادر زادہ وارث موجود ہیں، اس صورت میں وہ قرضہ مرد کے وارثوں کو ملے گایا زوجہ کے وارثوں کو ؟

الجواب: جس قدراقر ارقرض كازوجه متوفيه كے ليے كياوه مقدار عورت مرحومه كے وارثوں كو طعے گى، اور وارثوں كو ملے گى، اور وارثوں ميں شوہر بھى داخل ہے، اور باقى تركه بعدا دائے حقوق مقدمه على الميراث مرد كوارثوں كو ملے گا۔ قبال في الدّر المختار: إقراره بدين الأجنبي نافذ من كلّ ماله ...... وأخر الإرث عنه إلى (1) فقط والله تعالى اعلم

### تجہیر وتکفین کاخرچ اور تمام قرضوں کی ادائیگی تقسیم تر کہ سے مقدم ہے

سوال: (۱۲) مولوی رشیداحمه نے به قضائے الهی انتقال کیا، ایک بیٹی مسماۃ امۃ المنان ایک روجہ مسماۃ کنیز فاطمہ دو بھینچ لینی حقیقی بھائی کی اولا و مسماۃ کنیز فاطمہ دو بھینچ لینی حقیقی بھائی کی اولا و مسمات امۃ الخنی وامۃ الحبیب، ایک چیاحقیقی حافظ محمر خیراتی وارث چھوڑے، متوفی کے ذمے دین مہر (۱) الدّرّالمختار مع الشّامی: ۱۸ ۳۳۲-۳۳۲، کتاب الإقرار، باب إقرار المویض.

مساة كنير فاطمه كا اورنيز قرضه مهاجنان اور ديگر قرض حسنه اور بلغ ايك سودس روپيه فديه قضاشده نمازول كا واجب هم مرحوم نے فديه كى وصيت كى تقى ، به حالت موجوده تركه مولوى رشيد احرمتوفى كا كيول كر تقسيم موگا؟ علاوه ازيں ميت كاخر ج تجهيز وتكفين وقرضه بيارى بھى تقسيم تركه پر مقدم ہے يا ئہيں؟ (١٣٣٤-٣٣/١١هـ)

الجواب: جبیز و تفین کاخرج اس قدر که موافق سنت ہو بلا تبذیر و تفتیر تفسیم ترکہ سے مقدم ہے، اسی طرح دین مہر زوجہ اور قرض دیگر مرد مان اور بیاری کا وہ قرض جس کا سبب معلوم ہے اور فدید نماز وں کا جب کہ متوفی نے اس کی وصیت کی ہے (ا) تفسیم ترکہ سے مقدم ہے (۲) الغرض اس صورت میں ترکہ مولوی رشید احمد متوفی کا بعد ادائے حقوق مقدمہ علی المیراث سولہ سہام ہوکر دوسہام اس کی زختر امنہ المنان کو اور چیسہام دونوں برادر زادگان محمود احمد و نظر حسن کو یعنی ہرایک بین تین سہام ملیں گے، چیا حقیقی حافظ خیراتی اور بھیاں ترکہ متوفی ناظر حسن کو یعنی ہرایک بین تین سہام ملیں گے، چیا حقیقی حافظ خیراتی اور بھیاں ترکہ متوفی سے محروم ہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### بھائی یاان کی اولا دبہن کا حصہ فروخت نہیں کر سکتے

#### سوال: (۱۳) ایک شخص فوت ہوا، اس نے دو دارث لڑ کے مسمیان اکبر واصغرادر ایک لڑ کی

(۱) صحیح قول بی ہے کہ دوسری وصیتوں کی طرح فدیر کی وصیت بھی تہائی ترکہ تک نافذ ہوگی، جیسا کہ در مختار اور شامی میں ہے: ولومات وعلیه صلوات فائتة ، و أوصی بالكفّارة، يعطى لكلّ صلاة نصف صاع من برّ كالفطرة وكذا حكم الوتر، والصّوم، وإنّما يعطى من ثلث ماله (الدّرّ)

قوله: (يعطى)....... أي يعطى عنه وليّه: أي من له ولاية التّصرّف في ماله بوصاية أو وراثة في لمزمه ذلك من الثّلث إن أوصى (الدّرّ المختار والشّامي: ٣٢٥/٢-٣٢٦، كتاب الصّلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب في إسقاط الصّلاة عن الميّت)

مساۃ کبریٰ دارث چھوڑے، مگرا کبر داصغرنے جائداد متروکہ پراپنانام اندراج کرالیاا پنی ہمشیرہ کا نام درج نہیں کرایا، اب اکبر داصغر کی اولا دموجود ہے، اور کبریٰ بینیں کرایا، اب اکبر داصغر کی اولا دموجود ہے، اور کبریٰ کی بھی، کبریٰ کی اولا دا کبر داصغر کی اولا دسے اپنا حصہ مانگتی ہے، ان کے ذمے واجب الا داء ہے یانہیں؟ اکبر داصغر کی اولا داس تر کہ کوفر وخت کرنا چا ہتی ہے، فروخت کرسکتی ہے یانہیں؟

الجواب: اکبرواصغراسی مقدارتر که کوفروخت کرسکتے ہیں جوان کے حصہ میں شرعًا پہنچا، کبریٰ کے حصہ کے دون اجازت کبریٰ کے حصہ کے دوہ مالک نہیں ہیں، اور نہ اس کوفروخت کرسکتے ہیں، اور نہ بھے اس کی بدون اجازت کبریٰ یا اس کی اولا دکھے ہوسکتی ہے، پس اصغروا کبری اولا دکودینا لازم ہے درنہ مواخذہ حق العباداُن کے ذمے رہے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### بہنوں اورلڑ کیوں کو حصہ نہ دینا بہت بڑاظلم ہے

سوال: (۱۲) بعض لوگ کہتے ہیں کہ اخوات اور بنات کواس واسطے میراث نہ دینی چاہیے کہ
اگر غیر کفو میں نکاح کرلیں قومال قونہ لے جائیں، یہ عذر صحیح ہے شر غایا نہ؟ (۱۲۱/۱۲۱ه)
الجواب: اخوات و بنات کواس خیال باطل کی وجہ سے حصہ نہ دینا صرح ظلم ہے اور ناجائز و
حرام ہے، جب کہ وہ اپنے حصہ کی شر عًا ما لک ہیں تو ان کوان کاحق نہ دینا صرح ظلم وجود ہے۔ فقط
سوال: (۱۵) زید جس کے خاندان میں بھی شرعی کارروائی وقوع میں نہ آئی تھی، ہمیشہ سے
ہمشیرگان اپنے برادران سے حصہ کی بابت بھی تقاضا نہ کرتی تھیں، بلکہ ترک کردیتی تھیں، اسی اصول
سے زید نے بھی اپنی ملکیت مقبوضہ جائداد کی نسبت اپنی زندگی میں قانونی فیصلہ کیا اور دختر ان کے
واسطے دستورقد کی بحال رکھا، آیازید مذکورگنہ گار ہے یا غافل؟ (۲۲/۳۳۲۹ھ)

الجواب: غفلت کرنا احکام خداوندی سے بھی موجب گناہ ہے، لہذا اگر زید ہمشیرگان اور اناث کاحق شرعی اپنی اور اپنے مورث کی جا کداد میں سے ادانہ کرے گا اور حقد اروں کو نہ پہنچائے گا تو مواخذہ حق العباد کا اس کی گردن پر رہے گا، اور اس وجہ سے وہ گنہ گار اور عاصی ہوگا، قانون شرعی کو ترک کرکے قانون دنیاوی کو اختیار کرنا اور اس پر کاربند ہونا سخت مذموم وممنوع ہے اور موجب نکالِ

آخرت ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

سوال : (۱۱) جولوگ از کیوں کو میراث نہیں دیے اور بیعذر پیش کرتے ہیں کہ چونکہ ہم لوگ پہلے ہندو تھے، اور ہمارے برزگ ہندو سے مسلمان ہوئے، اس لیے ہمارے یہاں ہنود کا بیروائ جاری ہے کہ بھائی کے ہوتے ہوئے بہنوں کو اور بیٹے کے ہوتے ہوئے لڑکیوں کو حق میراث نہیں ملتا، شادی کے موقع پر کپڑا جہیز وغیرہ دے دیا جاتا ہے، آیا شرعا بہنیں اورلڑکیاں ترکہ پانے کی مستحق ہیں یا نہیں؟ اور جولوگ ان کا حق ساقط کرانے میں کوشش کرتے ہیں وکیل اور گواہ؛ ان کی مستحق ہیں یا نہیں؟ (۲۲۹۸ھ) نہیت شرعا کیا تھم ہے؟ ایسے لوگوں سے سلام وکلام اور شرکت جائز ہے یا نہیں؟ (۲۲۹۸ھ) اور جولوگ اس کے مقابلہ میں رواج کو پیش کر کے لڑکیوں کا حق باطل نہیں کرسکتا، اور جولوگ اس کے مقابلہ میں رواج کو پیش کر کے لڑکیوں کا حق باطل کرنا چاہتے ہیں وہ بخت گذگار ہیں، اور عذر فہ کوران کا باطل ہے، ان کے ان اعذار باردہ وتا ویلات رکیکہ سے لڑکیوں کاحق میراث ساقط نہ ہوگا، بے شک حقوق اسلام میں سے یہ ہے کہ جولوگ لڑکیوں کے تن کو باطل کرتے ہیں اور رواج ہنود کو ترجے دیے میں کوشش کریں ان سے سلام وکلام ترک کردیا جائے، اور شرکت ان کی شادی وغی میں نہ کی جائے تا کہ ان کو عبرت ہواوراس فعل فہ موم سے نادم ہوں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم شادی وغی میں نہ کی جائے تا کہ ان کو عبرت ہواوراس فعل فہ موم سے نادم ہوں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم شادی وغی میں نہ کی جائے تا کہ ان کو عبرت ہواوراس فعل فرموم سے نادم ہوں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم شادی وغی میں نہ کی جائے تا کہ ان کو عبرت ہواوراس فعل فرموم سے نادم ہوں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### اینی حیات میں جا کدا تقسیم کرنا اور بیوی و بیٹیوں کو پچھنہ دینا

سوال: (۱۷) زید نے اپنی حیات میں کل جائداد دوبیٹوں خالداور بکرکو برابرتقسیم کردی تھی اور دختر ان وزوجہ کا کچھ حصہ نہیں دیا تھا۔ اب بعد موت زیدلڑ کیاں وزوجہ اپنے اپنے حقوق کا میت کی جائداد سے جو شرعا ہرایک کوملنا چا ہے تھا ان دونوں بیٹوں سے جن کی طرف میت کی کل جائداد قبل ازموت ایک سال منتقل بہ قبضہ تام ہو چکی ہے مطالبہ کرتی ہیں اس صورت میں شرعا کیا تھم ہے؟

الجواب: بي فعل زيركا كهاولا دزكوركوتمام جاكدادد در در اوراولا داناث اورزوجه كو يحه نه ديا جوراورظلم اورمعصيت ب(1) ليكن بداي جمه حنفيه كافد بهب بيه كهمورث نه اپني حيات مين جس (1) عن النّعمان بن بشير رضى الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:

کوجو کھردے دیاوہ اس کا ما لک ہوگیا، دوسرول کواس میں کھردعوی نہیں پہنچتا۔ کے مسافی الدّر المختار: ولو وهب فی صحته کلّ المال للولد جاز وَأَثَم إلخ (۱) گریاس وقت ہے کہ شرالط صحت ونفاذ بہہ پائی جا نہیں، مثلاً زید نے دونوں بیٹوں کو جوجا کداد دی ، وہ تقسیم کرکے علیمہ علیمہ فلصف نصف ہرایک پرکودی ہو، اور قبضہ ہرایک کااس کے حصر شقسمہ پرکرادیا ہواور اگرکل جا کداد بلاتھ سے کے دونوں بیٹوں کو بہہ کردی اور دونوں کا قبضہ جمعا کل جا کداد پرکرادیا ہوتو وہ بہہ بوجہ مشاع ہونے کے باطل ہے اور تافذ نہ ہوگا، اس صورت میں بعد موت زید جملہ ورشہ کو حسب حصص شرعیہ جا کدادور کہ ملے گا اور دعوی دختر ان وزوجہ کا سی جملہ ورشہ کو حسب حصص شرعیہ جا کدادور کہ ملے گا اور دعوی دختر ان وزوجہ کا سی الفتاوی النجیریة: و لا تفید الملك فی ظاہر الرّ وایة لا یہ ملکہ إلخ، و فی الشامی: قال فی الفتاوی النجیریة: و لا تفید الملك فی ظاہر الرّ وایة النہ و کے ما یکون لوار ثه بعد موته لکونها مستحقّة الرّ دُول النہ و کے ما یکون لوار شامی: ۳/ ۵۱۱)

### جس علاقه میں بغیررجسری کرائے لڑکیوں کووراثت

### نہیں ملتی وہاں رجسٹری کرانا ضروری ہے

سوال: (۱۸) پنجاب میں عورتوں کو ورثہ نہیں ملتا، اگرلڑی کا باپ رجسڑی کرادے کہ میری جائدادموافق شریعت تقسیم ہوتو موافق شریعت تقسیم ہوتی ہے اس شخص کے ذمہ رجسڑی کرانا فرض ہے یانہیں؟ (۱۳۳۹/۴۷۰)

الجواب: اس صورت میں رجٹری کرانااس کے ذمے ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>=</sup> ألك بنون سواه؟ قال: نعم، قال: فكلّهم أعطيت مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا أشهد على جور. (الصّحيح لمسلم: ٢/ ٣٤، كتاب الهبات، باب كراهة التّفضيل بعض الأولاد في الهبة) (١) الدّرّالمختار مع ردّالمحتار: ٨/ ٣٣٣، كتاب الهبة.

<sup>(</sup>٢) الدّرّالمختار و ردّالمحتار: ١٨/ ٣٢٩، كتاب الهبة .

### "باپ كتركمين سے حصه نه اول گئ

### کہنے سے بہن کاحقِ میراث ساقطنہیں ہوتا

سوال: (۱۹) زینب نے اپنے بھائی زیدسے کہا کہ میں بچھ سے باپ کے ترکہ میں سے حصہ نہلوں گی، تواس کہہ دینے سے زینب کا حصہ سماقط ہوگیا یا مستحق لینے کی ہے؟ (۱۲۸۹/۱۲۸۹ھ)
الجواب: اس کہہ دینے سے زینب کا حصہ میراث پدری سے ساقط نہیں ہوا، وہ اپنا حصہ لے سکتی ہے۔ کذا فی الأشباہ والنظائر (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

بہنوں کے دست بردار ہونے سے ان کاحق میراث ساقط نہیں ہوتا

سوال: (۲۰) ہندہ اپنے والد مرحوم کے ترکہ سے بہ مقابلہ دو بھائی اور مال کے دست بردار ہوگئی،اس شرط سے کہ ہندہ کوملغ تین سورو پی سالا نہ دوائما دیتے رہیں۔

(الف) بيدست برداري بياطع؟

(ب) اوردست برداری بالعوض کا شرعًا کیا تھم ہے؟

(ج) برتقدر ملے کے صورت مفروضہ میں جہالت بدل موجب فساد ہوگی یانہیں؟

(د) اور برتقریر بہد کے بہد مشاع ہوگا یانہیں؟

(ھ) مطلقًا بہ کہنا کہ میں اپنے حصہ سے دست بردار ہوگئ ادراس میں کہ فلاں فلال کے حق میں دست بردار ہوگئ شرعًا کیا فرق ہے؟ (۱۳۳۲/۵۹۱ھ)

(۱) لوقال الوارث: تركت حقّي لم يبطُل حقّه، إذ الملك لا يبطل بالتّرك إلخ قوله: "لوقال الوارث: تركت حقّي إلخ"، إعلم أن الإعراض عن الملك أوحقّ الملك ضابطه أنّه إن كان ملكًا لازمًا لم يبطل بذلك، كما لومات عن ابنين فقال أحدهما: تركت نصيبي من الميراث لم يبطُل، لأنّه لازمٌ لا يترك بالتّرك — إلى أن قال — وفيه التصريح بأنّ إبراء الوارث من إرثه في الأعيان لا يصحّ، وقد صرحوابأن البراء ةمن الأعيان لا تصحّ إلخ (الأشباه مع شرح الحموي: ٣٥هـ ١٨هـ الشقاط من الحقوق وما لا يقبله إلخ)

الجواب: (الف-ه) قال في الأشباه والنَّظائر: لوقال الوارث: تركت حقّى لم يبطل حقّه، إذ الملك لا يبطل بالتّرك إلخ. وفي شرحه للحموي:قوله: (لوقال الوارث: تركتُ حقّى إلخ) اعلم أن الإعراض عن الملك أوحقّ الملك ضابطه أنّه إن كان ملكًا لازمًا لم يبطل بذلك كما لومات عن ابنين، فقال أحدهما: تركت نصيبي من الميراث لم يبطل، لأنّه لازم لايترك بالتّرك ، بل إن كان عينًا فلا بدّ من التّمليك، وإن كان دينًا فلا بدّ من الإبداء إلى (١) پس لفظ دست برداري بمعنى ترك حق ميراث به وض رقم مجهول كے ہے، كيونكه كل مقدارمعاوضہ کی معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ حیات اس کی معلوم نہیں ہے، پس بیدوست برداری صحیح نہیں ہےاورعورت بردستوراییے حصۂ شرعی کی مالک ہے، کیونکہ میراث اختیاری نہیں ہےاضطراری -- كما في الدّر المختار، كتاب الفرائض: والثّالث: إمّا اختياري وهو الوصية أو اضطراري وهو الميراث (٢) پس اگركوئي وارث اينے حصہ سے دست بردار ہوجائے يابيہ كے كه میں ما لک اینے حصہ شرعیہ کانہیں ہوں یانہیں ہونا جا ہتا ہوں تووہ ما لک ہوگا اوراس کاحق اورحصہ ترکہ میں قائم ہوگا، پس اس کوصلح کہو یا ہیہ بالعوض، ہر حال ناجائز اور غیر نافذ ہے کہ صلح ہونے کی صورت میں برسبعوض مجہول ہونے کے ناچائز ہوا، اور بہد ہونے کی صورت میں بہد مشاع ہونے کی وجہ سے اور نیزعوض معلوم نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہوا، اور بیہ کہنا عورت کا کہ میں اینے حصہ سے دست بردار ہوگئ یافلاں فلاں کے حق میں دست بردار ہوگئ برابر ہے اور ہر حال دست برداری صحیح نہیں ہے، اور موجبِ سقوطِ حصر شرعیہ نہیں ہے۔ فقط والله تعالی اعلم

سوال: (۲۱)عمر نے بعد وفات پانچ دختر ان وارث چھوڑے، اور تین پسر، ہمشیرگان نے اپنا حصہ چھوڑ دیا یعنی دست برداری دے دی، تو بیچے ہے یانہ؟ اور برادران اس حصہ دختر ان کے مالک ہوئے یا کیا؟ (۳۲/۱۱۹۳۰–۱۳۳۳ھ)

الجواب: بيدست برداري بمشيرگان كى بدحق برادران جوعمل مين آئى سيح نهين موئى، بلكه

<sup>(</sup>١) الأشباه والنّظائر مع شرح الحموي: ٥٣/٣، الفنّ الثّالث: وهو فنّ الجمع والفرق، ما يقبل الإسقاط من الحقوق ومالا يقبله إلخ.

<sup>(</sup>٢) الدر مع الرد: ١٠/ ١٠٠٨، أوائل كتاب الفرائض.

ہمشیرگان برستورا پے حصد کی مالک بیں، اور ان کے بعد ان کے وار توں کی ملک ہے، اشباہ ونظائر میں ہے: بأن إبراء الوارث من إرثه في الأعيان لايصح إلى (١)

سوال: (۲۲) ایک شخص فوت ہوا، چندلڑ کے اورلڑ کیاں وارث چھوڑ ہے برادران نے اپنی ہمشیرگان سے دستاویز دست برداری بابت جا کداد مورث کے لکھالی، اورلڑ کے تنہا قابض ہوگئے، دستاویز لکھ دینے سےلڑ کیوں کاحق ساقط ہوگیا یا نہیں؟ (۳۲/۲۳۰–۱۳۳۳ھ)

الجواب: دستاویز دست برداری لکھ دینے سے لڑکیوں کاحق میراث ساقط نہیں ہوا، وہ بہ دستور ما لک اپنے حصد کی ہیں، البتہ بہطریق مصالحت کچھ معاوضہ لے کراپنے حق میراث کوچھوڑ سکتی ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### خودکشی کرنے سے کوئی وارث میراث سے محروم نہیں ہوتا

سوال: (۲۳) ایک شخص نے خودکشی کی، اس کے در ثاء کومیراث ملے گی یانہیں؟ ایک غیر مقلد نے فتو کی دیا کہ جو کشی کی وہ کا فرہو گیا، اس لیے اس کے در ثاء کوتر کہ نہیں پہنچے گا؟ مقلد نے فتو کی دیا کہ چونکہ اس نے خود کشی کی وہ کا فرہو گیا، اس لیے اس کے در ثاء کوتر کہ نہیں پہنچے گا؟ مقلد نے فتو کی دیا کہ اس کے در ثاء کوتر کہ نہیں کہنچ گا؟

الجواب: خودکشی کرنے سے کوئی دارث میراث سے محروم نہیں ہوتا، مسئلہ بیہ ہے کہ اگر دوسرا (لینی دارث) قاتل ہوتا تو وہ میراث سے محروم ہوتا، ادر جب کہ کوئی دارث قاتل نہیں ہے تو وہ کیوں محروم ہو؟!اورغیرمقلدکا فتو کی غلط ہے۔فقط داللہ تعالی اعلم

### جہزدینے کی وجہ سے لڑکی باپ کی میراث سے محروم نہیں ہوسکتی

سوال: (۲۲) کری کو جوسامانِ جہیز بدونت شادی دیاجا تا ہے اس کی وجہ سے وہ بعد مرنے باپ کے ترکہ پدری سے محروم ہوگی یانہیں؟ (۱۳۳۵/۱۰۵ھ)

(1) شـرح الـحموي على الأشباه والنّظائر: ٣/٥٣، الـفنّ الثّالث وهو فنّ الجمع والفرق، ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله .

### شرعی میراث کی نیت سےلڑ کیوں کو جہیز دیا ہو پھر بھی ان کاحقِ میراث ساقط نہ ہوگا

سوال: (۲۵) لڑ کیوں کوشری میراث بہ وجہ رواج اس علاقہ کے نہیں مل سکتی ، اگر زیدلڑ کیوں کو جہیز شرعی میراث کی میراث میراث شرعا اوا تبھی جائے گی یا نہیں؟ (۱۵۱۳/۱۵۱۳ھ) جہیز شرعی میراث کی نیت سے دی قری میراث ادانہ ہوگی اور نہ اس سے لڑکیوں کی میراث ساقط ہوگی ، بعد مرنے مورث کے وہ وارث اس کی بہ قدر حصہ ہوں گی ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

 <sup>(</sup>١) الدّر مع الرّد: ١٠/ ١٠٠٨، أو ائل كتاب الفرائض.

<sup>(</sup>٢) الدّرّ المختار مع الشّامي: ٣/ ٢٢٨، كتاب النّكاح، باب المهر، مطلب: أنفق على معتدّة الغير.

<sup>(</sup>٣) الدّرّالمختار مع ردّالمحتار: ٢٢٩/٣، كتاب النّكاح، باب المهر، مطلب: أنفق على معتدّة الغير.

#### جدّ اعلیٰ کے ترکہ میں سے لڑ کیوں اور بہنوں کو حصہ بیں یہ

#### دیا گیا،اب براءت کی کیاصورت ہے؟

سوال: (۲۲) سرکارنے ہمارے جداعلی سے دریافت کیا کہتم کورواج منظور ہے یا شریعت؟ جداعلی نے بدوجہ جہالت کے رواج قبول کرلیا، اب ہم جب قرآن شریف میں حق دختر ان وہمشیرگان پاتے ہیں تو نادم اور پشیمان ہوتے ہیں، اور یہ معلوم نہیں کہ ہم اس جائداد میں سے س قدر حصہ کے مالک ہیں، پس کوئی صورت براءت کی تحریر ہو۔ (۳۲/۵۰۱ه)

الجواب: صورت براءت ازحقوق عباد کی بیہ کداو پرسے سب ور شد کی تحقیق کر کے جداعلی کے ترکہ کوسب ور شدگی تحقیق کر کے جداعلی کے ترکہ کوسب ور شد مجداعلی پرتقسیم کیا جائے ، پھر ہرا یک کا حصداس کو یا اس کی اولا دکودیا جائے ، اور جو کچھ کھایا ہے اس کومعاف کرایا جائے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### بہنیں بھائیوں سے کچھ نقد لے کراپنے حقِ میراث سے دست بردار ہوگئیں تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۷) ایک شخص فوت ہوا، اس کے تین بیٹے دو بیٹیاں ہیں، بیٹوں نے کل جا کداداور تر کہ کے عوض اپنی بہنوں کو کچھ نفذ دے کرمعافی جاہی کہتم اپنا حق بخش دو، بہنوں نے بخش دیا، اب بہنوں کی اولا د تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی والدہ کا حصہ لیتے ہیں،اس صورت میں لے سکتے ہیں یا نہ؟ (۱۳۴۳/۱۱۳۴)

الجواب: بيصورت جو بھائيوں نے كى تخارج اور مصالحت كى صورت ہے، اس كے بعد بہنوں كى اولا در عوى وراثت كا اور مطالبت كا تہيں كرسكى، در عمار ميں ہے: أخر جت الور ثة أحدهم عن التّركة و هي عرض أو هي عقار بمال أعطاه له ، أو أخر جوه عن تركة هي ذهب بفضة، دفعواها له أو على العكس إلخ صحّ في الكلّ صرفًا للجنس بخلاف جنسه، قل ما أعطوه أو كثر إلخ (١) (درّ مختار) فقط والله تعالى اعلم

(١) الدّرّ المختار مع الشّامي: ٨/٣٦٨، كتاب الصّلح، فصل في التّخارج.

#### مورث کی زندگی میں وارث کومیراث طلب کرنے کاحق نہیں

سوال: (۲۸) حقیقی دو بھائی ہیں، بڑے بھائی نے باپ کے گذر نے کے بعد چھوٹے بھائی کی ،اوراس کی شادی وغیرہ بھی کی؛ اپنی کمائی سے کی ، باپ نے مرنے کے بعد پچھنہیں چھوڑا تھا، چھوٹا بھائی شادی ہوجانے کے بعد علیحدہ رہنے لگا، عرصہ تمیں چالیس برس کا ہوا، جب سے چھوٹے بھائی ناح کی ہوجانے کے بعد علیحدہ رہنے لگا، عرصہ تمیں چالیس برس کا ہوا، جب سے چھوٹے بھائی نے تین نکاح اور کیے،لیکن چھوٹے بھائی کی اولا ذہیں ہے،اور بڑا بھائی صاحب اولاد ہے،الہذا چندروز ہوئے چھوٹے بھائی نے تینوں عورتوں کوطلاق دے دی، اور بدھجبت اختیار کرکے شراب وغیرہ پینے لگا، اور جوملیت اس نے کمائی ہے اس کی بربادی کے خیال میں ہے، اس خیال سے کہ بعد میرے مرنے کے بڑا بھائی میری ملیت کاحق دار ہوگا، تو زندگی میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی ملیت کاحق دار ہوگا، تو زندگی میں بڑا بھائی جھوٹے بھائی کی ملیت کاحق دار ہوگا، تو زندگی میں بڑا بھائی جھوٹے بھائی کی ملیت کا آدھا حقدار ہے یانہیں؟ (۲۰۱/۲۰۲۱ھ)

الجواب: چھوٹا بھائی جب تک زندہ ہے اس وقت تک وہ اپنی کل ملکیت کا خود مالک ومختار ہے، بڑے بھائی کا اس کی ملکیت میں کوئی حق اور حصہ اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم سوال: (۲۹) والدین کی حیات میں لڑکوں کو بلا رضا مندی باپ کے جائدا دقتیم کرانے کا حق شرعًا حاصل ہے بانہیں؟ (۲۳۳–۱۳۳۳ھ)

الجواب: مورث کی حیات میں دار وں کو پھھٹ اس کی جائداد کے تقسیم کرانے کا نہیں ہے۔

### زندگی میں جائداتقسیم کرنے کا طریقه

سوال: (۳۰) حین حیات میں اگر کوئی شخص اپنی جائداد تقتیم کرنی چاہے تو کس طرح کرے جیبیا کہ بعدممات ہے یااور طرح؟ (۱۲۲۸/۱۲۲۸ھ)

الجواب: اس میں دوقول ہیں کہ اس طرح تقییم کرے جبیبا کہ بعد الممات ہذا عند محرد ، یا مساوی دے دے ہذا عند الی یوسف اور صاحب در مختار نے اسی پرفتوی لکھا ہے۔ یسوی بین ہم یعطی

البنت كالابن عند النّاني وعليه الفتوى (١) فقط والله تعالى اعلم (٢)

#### بعض اولا دكوكم اوربعض كوزياده دينا

سوال: (۳۱) اپنی موجودگی میں کسی لڑ کے کو کم کسی کوزیادہ اپنی جا کداد سے دیوے تو کیا تھم ہے؟ (۳۳۳-۳۲/۷۴۳هـ)

الجواب: بعض اولا دکوکم بعض کوزیادہ دینا بلاکسی وجہ وجیہ کے براہ اور گناہ ہے، حدیث شریف میں اس کوظم اور جور فرمایا ہے (۳) برایں ہمہ اگر باپ کسی کوزیادہ اور کسی کوکم دے کرما لک بنا دیوے، اور با قاعدہ ہبہ کر دیو ہو وہ ما لک ہوجاویں گے۔ در مختار اور شامی میں یہ ضمون ہے کہ اگر دوسر کے کو ضرر پہنچا نامقصود نہ ہوتو ایک کوزیادہ دینا درست ہے اور اگر دوسر کا اضرار پہنچا نامقصود ہے تو کمی بیشی ممنوع ہے (۴) فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) وفي الشّامي: قوله: (وعليه الفتوى) أي على قول أبي يوسف: من أن التّنصيف بين الدّكر والأنشى أفضل من التّغليث الّذي هو قول محمّد. رملي (الدّرّالمختار و دّالمحتار: ٣٣٣/٨، كتاب الهبة)

(۲) حضرت مفتی صاحب قدس سر 6 کافتوی صحیح ہے، کین احقر کے ناقص خیال میں صاحبین ہے اقوال میں تطبیق کی ایک صورت ہے، اور وہ میہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں موت کے تصور سے پہلے اولا دکو کوئی چیز ہبہ کرے، تواس صورت میں امام ابو یوسف گا کا قول رائج ہے۔ لائ مفاد المحدیث ہو ہذا، اور اگر قبیل موت اولا دکور کہ کے جھڑوں سے بچانے کے لیے جا کدا دوغیرہ بہہ کرے تواس صورت میں امام محمد رحمہ اللہ کا قول رائج ہے۔ واللہ اعلم۔ سعید احمدیالن پوری

(٣) عن النّعمان بن بشير رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ألك بنون سواه؟ قال: نعم، قال: فكلّهم أعطيتَ مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا أشهد على جور. (الصّحيح لمسلم: ٢/ ٣٤، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)

(٣) وفي الخانية: لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبّة لأنّها عمل القلب وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده يسوى بينهم؛ يعطى البنت كالابن عند الثّاني، وعليه الفتوى. (الدّرّالمختار مع ردّالمحتار : ٣٣٣/٨، كتاب الهبة)

# ایک خاتون اپنی حیات میں نواسوں اور بھانجوں کے درمیان ترک تقسیم کرنا جا ہتی ہے تو کس طرح کرے؟

سوال: (۳۲) مساة مفیدالنساءا پنی حیات میں اپناتر که علی حسب فرائض الله ورثه کوتقسیم کرنا چاہتی ہے،اورور ثه به بیں: چارنواسے جن کی امہات فوت ہو چکی ہیں اور تین بھانجے ہیں تو بھانجوں کوکیا ملے گا؟ (۸۵۷/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: اگر اقرباء مسماۃ مذکورہ کے صرف یہی ہیں جو مذکور ہیں لیمی چارنواسے اور تین ہما نجو ان میں سے وارث صرف نواسے ہیں، نواسوں کی موجودگی میں بھا نج محروم ہیں۔ کذا فی السّر اجی (۱) پس مسماۃ مذکورہ اگر انہیں اشخاص کوچھوڑ کر وفات کر جائے تو وارث صرف نواسے ہوں گے بھانج وارث نہ ہوں گے، لیکن اگر مسماۃ مذکورہ بھانجوں کے لیے پچھ وصیت کر جائے تو تہائی تک وہ نافذ ہوگی، اور اسی طرح اگر بھانجوں کو پچھ مال بہ وجہان کی حاجت کے اپنی زندگی میں ان کو دے جاتی ہے تو یہ بھی درست ہے یعنی اگر ایسا کرے کہ تہائی مال بھانجوں کو دیدے یا وصیت کرے اور باتی دو تہائی نواسوں کو برابر تقسیم کر دیوے تو پچھرج اور مواخذہ واس میں نہیں ہے۔ فقط

مورث کی حیات میں کوئی وارث اپنا حصہ دوسر بے ور ثاء کو د بے درمیان تقسیم کر دیت قو جائز ہے اور مورث دوسر بے ور ثاء کے درمیان تقسیم کر دیت فو جائز ہے سوال: (۳۳) ایک دو ور ثدا پنا حصہ نہ لینا چاہیں بقیہ وار ثوں کو دینے میں راضی ہیں، مورث نے اسی طرح تحریر کر کے تقسیم کر دیا، اس حالت میں مورث گنگار ہوایا نہیں؟

(۱) و ذوو الأرحام أصناف أربعة: الصّنف الأوّل ينتمى إلى الميّت وهم أولاد البنات ..... والصّنف النّالث ينتمى إلى أبوى الميّت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة .......... وروى أبويوسف والحسن بن زياد عن أبي حنيفة وابن سماعة عن محمّد بن الحسن عن أبي حنيفة رحمهم اللّه تعالى إن أقرب الأصناف الصنف الأوّل ثمّ الثّاني ثمّ الثّالث ثم الرّابع كترتيب العصبات وهو المأخوذ به (السّراجي في الميراث، ص ٢٥-٥٥، باب ذوي الأرحام)

الجواب: اگرایک دو دارث اپنا حصہ بقیہ دار توں کو دے دیں اور خود نہ لیں تو یہ بھی جائز ہے، مورث کو کچھ گناہ نہ ہوگا۔فقط داللہ تعالی اعلم

#### عورت کے انتقال کے بعد شوہر کے دیئے ہوئے

#### ز بورات کاحق دارکون ہے؟

سوال: (۳۴) بعد نکاح کے زوجہ کو جوزیورات یا کپڑے وغیرہ مردیعنی خاوند بہطور چڑھاوا(۱) دیتاہے، بعد مرنے عورت کے ایسے زیورات یا کپڑے وغیرہ ترکہ عورت کا ہوگا اور عورت متو فیہ کے ور شدمیں حسب حصص شرعی تقسیم ہوگا یا نہیں؟ (۲۹/۲۹۸–۱۳۳۰ھ)

الجواب: اگروہ زیور جوشو ہرنے زوجہ کو دیا ہے مہر میں ہے یااس کو ہبہ کر دیا ہے تب تو وہ ملک زوجہ ہو گیا، اور بعد انتقال زوجہ زوج اس کو واپس نہیں لے سکتا، بلکہ زوجہ کے ورثہ پر وہ زیور حسب حصص تقسیم کیا جاوے گا، اور شو ہر کو بھی اس میں سے اس کے جصے کے موافق ملے گا، اور اگر وہ زیور جو زوجہ کوشو ہر نے دیا ہے مہر میں نہ دیا تھا اور نہ ہبہ کیا تھا بلکہ عاریة دیا تھا تو شو ہراس کو بعد انتقال واپس لے سکتا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### عورت کے انتقال کے بعد ماں باپ کے دیتے ہوئے

#### ز پورات کاحق دارکون ہے؟

سوال: (۳۵) جہیز کے زبور جوزوجہ متوفیہ کے ماں باپ نے اس کودیا تھا، زوج بعدانقال والیس لینا چاہتا ہے حالانکہ شوہر نے اس کی خبر گیری و دوا دارو بالکل نہ کی تھی، اور وہ اپنے باپ کے گھر عرصہ سے تھی اور نفقہ بالکل نہ دیتا تھا، زبوروا پس لینا چاہتا ہے کیا تھم ہے؟ (۲۹/۳۰۰هه) الجواب: جہیز کا زبور لینی جو ماں باپ اپنی لڑکی کو دیتے ہیں اسی کی ملک ہوجا تا ہے، شوہر کوکسی حال اس میں دعویٰ ملک نہیں پہنچتا، البتہ بعد موت زوجہ اس میں سے حسب حصہ شوہر کوکسی کا لیاری کا زبور، کیڑا۔ (فیروز اللغات)

ملے گا،اورشوہر ہندہ بہسبب نہ کرنے خبر گیری ہندہ کی اور نفقہ نہ دینے کی وجہ سے گنہ گار ہوگا۔فقط

### وفات شدہ شخص نے اپنی حیات میں کسی وارث کوجو

#### ساز وسامان دیاہے وہ تر کہ میں شامل ہوگا یانہیں؟

سوال: (۳۷) کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص مسی میاں احمد بن محمد شخ صاحب کا انتقال ہوا، اور انہوں نے دولڑ کے: اساعیل عمراکیس سال، دوسرایوسف عمر پانچ سال اور دولڑ کیاں: ایک جوان عمر گیارہ سال مگر نابالغہ، دوسری فاطمہ عمر نوسال اور ایک عورت عاکشہ چھوڑی، مرحوم میاں احمد شخ صاحب نے اپنی حیات میں ایک وصیت نامہ لکھا ہے اس میں تحریر کیا ہے کہ میرے ورثہ بعد میرے موافق شرع محمدی کے میراث تقسیم کرلیں۔

(۱) اب دریافت طلب یہ ہے کہ مرحوم شیخ صاحب نے اپنی حیات میں اپنے بڑے لڑکے اساعیل کے نام سے لائیسنس لے کراپنے پیسے سے دکان کھولی تھی اوراس ہوپار میں ایک ساتھی (احمد جی) کوبھی ساتھ کیا تھا، مگر ساجی کی فقط محنت تھی پیسے نہیں ، اورا ساعیل اس دکان میں بالکل کام نہیں کرتا تھا، بلکہ اسکول میں جایا کرتا تھا، چندروز کے بعد مرحوم نے ہوپارختم کردیا اور منافع میں سے ساجی کا حصداس کود ہے دیا ، اور دوسرا حصداسی دفتر میں جع رہا جس میں کہ اس دکان کا حساب لکھا کرتے تھے، اور وصیت نامہ میں اس کا کچھ ذکر نہیں کہ بید صدمیرا ہے یا اساعیل کا ، توبید حصہ س کا ہوگا؟ اگر اساعیل کا ، توبید حصہ س کا مولا اس کودیا جائے اور اگرشنے صاحب کا ہوتو ان کے ور شقسیم کرلیں۔

(۲) نیز مرحوم نے بہت پیبہ خرج کرکے اساعیل کی شادی کرائی اور اس کی عورت کو زیور کو زیور کی شادی کرائی اور اس کی عورت کو زیور کپڑے دیئے، مگرینہیں کہا کہ بیمیں ہبددیتا ہوں، اور نہاس پرکوئی گواہ ہے تو شرع شریف میں اس کا کیا تھم ہے؟ مرحوم کی کل متر و کہ میں بیزیور شار کر کے سب ور ثهر پرتقسیم کیا جائے یا اساعیل کی زوجہ ہی اس کی مالک ہوگی؟

(۳) علی ہذا مرحوم نے دونوں لڑکیوں کو بھی زیور کپڑا اپنے پیسے سے بنادیا جواس وقت ان نابالغدلڑ کیوں کے پاس موجود ہے، اس کے دینے کے وقت بھی کچھنہیں کہا کہ بیتم کو دے دیایا صرف پہننے کے واسطے دیتا ہوں، پھروالیس لے لیاجائے گا، تواس کا کیا حکم ہے؟ (۲) ای طرح مرحم شخ صاحب کی عورت عائشہ بیم رحم شخ صاحب کی تیسری عورت ہے لینی مرحم کی کل تین عورتیں ہوئی ہیں، دو کا تو شخ صاحب کی حیات میں انتقال ہوا اور تیسری کا شخ صاحب کی وفات کے بعد دوماہ پیچے انتقال ہوا، الال عورت سے ایک لڑکا اساعیل اور دوسری سے دولڑکیاں حواء وفاطمہ اور تیسری سے ایک لڑکا لیسف، اس کو بھی قبل نکاح کے دوز پور (منگئی کے ) ایک چاندی اور کیا دیا، اور بعد نکاح کے مہر ۱۸۲۸ رو بیہ کے ساتھ چھسال کے عرصہ میں کتنا ایک زپور اور کپڑ یا ایک سونے کا دیا، اور بعد نکاح کے مہر ۱۸۲۸ رو بیہ کے ساتھ چھسال کے عرصہ میں کتنا ایک زپور اور کپڑ یہ کہ عورت کے والدین اور رشتہ داروں کی طرف سے اس عورت کو نفتر زپور اور کپڑ کے مالا کرتے تھے یہ میں عورت کے والدین اور رشتہ داروں کی طرف سے اس عورت کو نفتر زپور اور کپڑ کے داسطے بیسہ میں اس کے پاس رہتے تھے، علاوہ اس کے شخ صاحب اُسے گاہ بہ گاہ بہ گاہ جو بیشوں سے نفتر میں کہ موافق ترجی کرتی تھی می کہ وائی مرضی کے موافق ایک طرح سے دوسری ملے تھاں سے بھی بھی بیو پارچی کرلیا کرتی تھی می نورکوا پی مرضی کے موافق ایک طرح سے دوسری طرح تو ڑوایا اور بنوایا کرتی تھی، شخ صاحب ان سبح کوں کود کھتے تھے اور می خاوند کی ہے اپ مرسی کے باس رہیں میں کہ ہے اپ کی ہے یا فلاں رشتہ دار کی ہے اور بی خاوند کی ہے اپ مرب کے بعد دوم ایک عرصہ میں باوجود یک شخ صاحب کے سب ور شرف سے میں رہود تھے کی کے اس دیس ور شرف میں باوجود یک شخ صاحب کے سب ور شرف می مورجود تھے کی نے نوال اس دوم اور کی میں باوجود یک شخ صاحب کے سب ور شرف مورجود تھے کی نے شن صاحب کی وصیت نہیں سنائی۔

اب اس عورت کے مرجانے کے بعد شخ صاحب کا بڑالڑکا اساعیل کہتا ہے کہ میرے والد نے آخر وقت میں مجھ کو وصیت کی تھی کہ تیری سوتیلی والدہ کو جو پچھ بنادیا ہے وہ سب اپنا ہے، دیکھنا سنجالنا کوئی لے نہ جائے، اب اس لڑ کے کا کہنا قابل اعتبار ہے یا نہیں؟ والدین کا دیا ہوا اور شتہ دار کا دیا ہوا اور شتہ دار کا دیا ہوا اور خورت کے قضہ میں آجانے اور اس میں تصرف کرنے اور اس کی زکا ق خود اینے پیسے سے ادا کرنے اور کسی کا کسی امر میں مانع نہ ہونے سے تھم ہبداس کے لیے ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ اور عورت کے والدین یا اور کوئی قریب کے رشتہ دار گوائی دیں کہ خاوند نے اپنی عورت کو فلاں چیز ہبہ کردی ہے تو قابل ساعت ہے یا نہیں؟ (۲۵۰/۳۲۰)ھ)

الجواب: جواب سوال اوّل: جومنافع وسر مابياس دكان سے حاصل ہوا وہ معداصل كے ملك

شیخ صاحب کی بینی میاں احمد بن محمد کی ہے، خاص اساعیل کی ملک نہیں ہے، کیونکہ کوئی لفظ ہبہ یا تملیک کا شیخ صاحب نے اس کے متعلق نہیں کہا، اور محض جاری کرنا دکان کا اساعیل کے نام سے موجب انتقال ملک نہیں ہے، پس سر مایہ اس دکان کا اور منافع اس کے سب ملک شیخ صاحب کی ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد جملہ ور شرعیہ کو حسب حصص شرعیہ تقسیم ہوں گے، جس کی تفصیل ہے ہے کہ ترکہ شیخ صاحب مرحوم کا بعد ادائے حقوق مقدم علی المیراث الرتالیس سہام ہوکر چے سہام ان کی زوجہ عاکشہ کو اور چودہ سہام ہرایک بختر حواء و فاطمہ کو ملیں گے۔

جواب سوال دویم: اورا ساعیل کی زوجہ کو چو کھوڑ یور وکپڑا شخ صاحب مرحوم نے دیا اس کے متعلق اگر کوئی تصریح شخ صاحب کی ہوتی ہبد وہدیہ وعاریہ وغیرہ کی، تواس کے موافق عمل ہوتا، لیکن جب کہ کوئی تصریح ان کی طرف سے نہیں ہے تو مدار عرف اور عمل درآمد پر ہوگا؛ لیخی اگر عرف وعمل درآمد بیہ ہوگا؛ لیخی اگر عرف وعمل درآمد بیہ ہے کہ شوہر کے والدین زیور وکپڑا وغیرہ جو کہ بیٹے کی زوجہ کے لیے بناتے ہیں اس کی ملک کر یا جاتا ہے اور زوجہ کو اختیاراس کے اندر تصرف کرنے کا ہوتا ہے تو وہ سب اشیاء اس کی ملک ہوتی ہیں، اورا گرابیا عرف وعمل درآمذ نہیں ہے تو اس کی ملک نہیں ہوتی، ہر عملک کا عرف وعمل درآمد جو لیے ہوتی ہیں، اورا گرابیا عرف وعمل درآمذ نہیں کہا جاتا، اس لیے شوہر کے والدین کی طرف سے جو پچھ عورت کو دیا جاتا ہے وہ عورت کی ملک نہیں کہا جاتا، اس لیے شوہر کے والدین اور شوہر اس میں بوکر عورت کو دیا جاتا ہوگا ، اورا گر وہاں کا عرف اور عمل درآمد بیہ کہ بیا شیاع عورت کی ملک نہیں ہوگا ، اورا گر وہاں کا عرف اور عمل درآمد بیہ کہ بیا شیاع عورت کی ملک کرے دی حاتی ہیں تو مملوکہ عورت ہوں گی۔

جواب سوال سویم: اورلڑ کیوں کے لیے جو کچھ قبل شادی زیور وغیرہ بنوایا گیا یا بہوفت شادی بہ طریق جہیز ان کودیا گیا وہ ان کی ملک ہے، اس میں دیگر ور شد کا کچھ حق نہیں ہے، جبیبا کہ روایات آئندہ سے ظاہر ہوگا۔

جواب سوال چہارم: اور شخ صاحب کی زوجہ ثالثہ مساۃ عائشہ کے پاس جو پچھ سامان، زیورو نقد وغیرہ ہے اس میں یہ تفصیل ہے کہ جوزیور اور کپڑ اوظروف وغیرہ زوجہ کے والدین اور اقرباء کی طرف سے اس کو بہوفت نکاح یا نکاح کے بعد وقتا نوفتا دیا گیاوہ خاص اس کی ملک ہے،کسی دوسرے کا پچھ تنہیں ہے، اسی طرح شخ صاحب نے جو پچھ ذرنقد بہطریق جیب خرج اس کو دیا اس کی بھی وہ ملک ہوگئ اور جو پچھ وہ تجارت کرتی تھی اور نقع حاصل کرتی تھی وہ بھی خالص اس کی ملک ہے، باقی وہ نیور جو شخ صاحب نے اس کو دیا اس کو حیا اس کو عرف پر مطابق کر کے دیکھا جائے گا، اگر وہاں بھی عرف یہ ہے جو ہمارے اس نواح میں ہے بعنی ملک کر کے نہیں دیا جاتا تب تو زیور و کپڑ اوغیرہ شخ صاحب کی ملک قرار دے کرور شکاحق ہوگا اور اگر وہاں عرف یہ ہے کہ ذوج اپنی زوجہ کو یا والد اپنے لڑکے کی زوجہ کو وقت ناح جو بھی زیور و کپڑ اویتے ہیں وہ ملک کر کے دیا جاتا ہے، وہ جملہ اشیاء زوجہ کی مملوکہ ہوں گی، ورشہ کا اس میں پچھ تنہیں ہے۔

اور پیامرسمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ عرف ہر جگہ کا جدا ہوتا ہے اوراس جگہ کے رہنے والوں کے لیے وہیں کاعرف معتبر ہوتا ہے، اور پی کہ عرف میں اکثر افراد کا اعتبار ہوتا ہے بعنی اگر کسی ملک یا شہر میں ایسا عرف ہے کہ ذوح یا والد ذوح جو کچھ وقت نکاح دیتے ہیں ملک کر کے دیتے ہیں تو اکثر افراد کئی ایسا عرف ہے کہ ذوج پار شخصوں کا عمل در آمداس کے خلاف معتبر نہ ہوگا، اسی طرح اگر عرف بیہ ہے کہ جو کچھ دیا جاتا ہے عاریہ دیا جاتا ہے ملک نہیں بنایا جاتا تو اس میں بھی اکثر کے عمل در آمد کو دیکھ جا جاتا ہے عاریہ دیا جاتا ہے ملک نہیں بنایا جاتا تو اس میں بھی اکثر کے عمل در آمد کو دیکھ جا جاتا ہے عاریہ کے عاریہ دیا جاتا ہے ملک نہیں بنایا جاتا تو اس میں بھی اکثر کے عمل در آمد کو دیکھ جا جاتا ہے کہ جو کچھ دیا جاتا ہے ملک نہیں بنایا جاتا تو اس میں بھی اکثر کے عمل در آمد کو دیکھ جاتا ہے کہ جو کچھ دیا جاتا ہے ملک نہیں بنایا جاتا ہے کہ جو کچھ دیا جاتا ہے عاریہ دیا جاتا ہے ملک نہیں بنایا جاتا ہے کہ جو کچھ دیا جاتا ہے عاریہ دیا جاتا ہے ملک نہیں بنایا جاتا ہے کہ جو کچھ دیا جاتا ہے عاریہ دیا جاتا ہے ملک نہیں بنایا جاتا ہے کہ جو کچھ دیا جاتا ہے عاریہ دیا جاتا ہے ملک نہیں بنایا جاتا ہے کہ جو کچھ دیا جاتا ہے عاریہ دیا جاتا ہے ملک نہیں بنایا جاتا ہے کہ جو کچھ دیا جاتا ہے عاریہ دیا جاتا ہے ملک نہیں بنایا جاتا ہے کہ جو کچھ دیا جاتا ہے عاریہ دیا جاتا ہے ملک نہیں بنایا جاتا ہے کہ دو کے دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے ملک نہیں بنایا جاتا ہے کہ دو کھی ہے دو کھوں کے دو کے دو کو کھوں کے دو کی دو کیا ہوں کے دو کی دو کی دو کے دو ک

اوراگرزوج اورزوج مين نزاع پيش آئ مثلاً زوج بيك كه مين نے جو كھووت نكاح زيور وكير ابنايا تقاعارية تقااورزوج كم كملك تقاتو جو تحض خلاف عرف كه بتا ہے اس كو مه گوا بال كا پيش كرنا ہے، اوراگر دوگواہ پيش نه كر سكت تو دوسر كا قول معتبر ہوگا، اسى طرح اگر زوج و زوج كور شري كى نزاع پيش آئ تو بهى كم ہے، چنا نچ عبارات ذيل سے بيمطالب ثابت ہوتے ہيں۔ درّ مختار كتاب الهبة ميں ہے: وركنها: هو الإيجاب والقبول إلخ. وفي الشّامي: و ذكر الكرمانيُّ: أنّها تفتقر إلى الإيجاب، لأنّ ملك الإنسان لاينتقل إلى الغير بدون تمليكه؛ وإلى المقبول، لأنّه إلزام الملك على الغير إلخ (۱) (الشّامي: ٣/٩٥٥) في الدّر المختار: جهز ابنته بحه زوسلمها ذلك، ليس له الاستر داد منها، ولا لورثته بعده إن سلّمها ذلك في صحّته بل تختص به، وبه يُفتى، و كذا لو اشتراه لها في صغرها والوالجية — والحيلة فيما لو (۱) الدّر المختار و ردّ المحتار: ٣/٣٥٠)، أوائل كتاب الهبة .

أراد الاستراداد منها أن يّشهد عند التّسليم إليها أنّه إنّما سلمه عارية إلخ (١) (درّمختار)

ترجمہ: اور رکن بہہ کا ایجاب و قبول ہے، اور شامی میں ہے کہ کر مانی نے ذکر کیا کہ بے شک بہہ مختاج ہے طرف ایجاب کے، اس لیے کہ ملک کسی آ دمی کی غیر کی طرف منتقل نہیں ہوتی بدون مالک بنانے کے، اور طرف قبول کے اس لیے کہ وہ لازم کرنا ملک کا ہے غیر پر، در مختار میں ہے: کسی شخص نے اپنی دختر کو جہیز دیا اور اس کے سپر دکر دیا پس اس کو اس کا واپس کرنالڑ کی سے درست نہیں ہے، اور نہ اس کے ورثہ کو بعد اس کے اگر سپر دکیا ہے اس کو میا پنی صحت میں، بلکہ وہ جہیز خاص اس دختر کی ملک ہوگا، اور اس پرفتو کی ہے اور اسی طرح اگر اس نے اس لؤ کی کے لیے اس کے صغر کی حالت میں خریدا ہے وہ بھی اس کا ہوگا، اور حیلہ اس کا کہ اس سے واپس لے سکے یہ ہے کہ دیتے وقت اس امر کے گواہ قائم کرے کہ دیتے وقت اس امر کے گواہ قائم کرے کہ میں نے اس کو جو پچھ دیا ہے عاریہ دیا ہے۔

وفي العالمغيرية: رجل اتّخذ لولده أوتلميذه ثيابًا ثمّ أراد أن يّدفع إلى ولده الآخر أو تلميذه ثيابًا ثمّ أراد أن يّدفع إلى ولده الآخر أو تلميذه الآخرليس له ذلك، إلّا إذا بين وقت الاتّخاذ أنّها عارية كذا في السّراجية، اشترى ثوبًا فقطعه لولده الصّغيرصار واهبًا بالقطع مسلمًا إليه قبل الخياطة إلخ (٢) (عالمغيرية)

ترجمہ:ایک شخص نے اپنے ولد یا شاگر د کے لیے کپڑے بنائے پھر دوسرے کو دینا چاہتو یہ اس کو درست نہیں ہے، گرجب کہ بنانے کے وقت بین ظاہر کر دے کہ بیعاریۃ ہیں۔
کسی شخص نے ایک کپڑا خریدا کپس اس کواپنے چھوٹے بچے کے لیے قطع کرایا تو اس سے ہبہ ہو جاوے گا اور سینے سے پہلے بچے اس کا مالک ہوجاوے گا۔

جهّز ابنته ثمّ ادّعى أن ما دفعه لها عارية وقالت: هو تمليك أو قال الزّوج ذلك بعد موته عارية فالمعتمد أنّ القول للزّوج، ولها إذا كان العرف مستمرًّا أنّ الأب يدفع مثله جهازًا لا عارية، وأمّا إن مشتركًا كمصر

<sup>(</sup>۱) الدّرّ المختار مع الشّامي: ٣/ ٢٢٨- ٢٢٩، كتاب النّـكاح، باب المهر، مطلب: أنفق على معتدّة الغير.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية: ٣٩٢/٣، كتاب الهبة، الباب السّادس في الهبة للصّغير.

والشّام فالقول للأب ..... والأم كالأب في تجهيزها (درّمختار من آخر باب المهر) وفي ردّالمحتار بعد نقل كلام الأشباه: قلت: ومقتضاه أنّ المراد من استمرار العرف هنا غلبته ومن الاشتراك كثرة كلّ منهما، إذ لا نظر إلى النّادر، ولأنّ حمل الاستمرار على كلّ واحد من أفراد النّاس في تلك البلدة لايمكن إلخ (وبعد أسطر) وقال نقلاً عن حاشية الأشباه: وقال الشّيخ الإمام الأجلّ الشّهيد: المختار للفتوى أن يّحكم بكون الجهاز ملكًا لا عارية ، لأنه الظَّاهر الغالب إلَّا في بلدة جرت العادة بدفع الكلّ عارية إلخ (١) وفي الدّرّالمختار: ولو بعث إلى امرأته شيئًا ولم يذكر جهة عند الدّفع غيرجهة المهركقوله لشمع أو زيت أوحناء ثمّ قال: إنّه من المهرلم يقبل (قنية) لوقوعه هدية فلا ينقلب مهرًا، فقالت: هو أي المبعوث هدية، وقال: هو من المهر أو من الكسوة أو عارية فالقول له بيمينه والبيّنة لها، فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده وترجع بباقي المهر و ذكره ابن الكمال (٢)و في الهداية: ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجو اب فيه كالجواب في حياتهما (٣) وفي الدّرّ المختار: وموت أحدهما كحياتهما في الحكم (٩) ترجمہ:ایک شخص نے اپنی بٹی کوجہیز دیااور پھردعوی کیا کہ میں نے جہیز میں جو کچھ دیا تھاسب بہ طور عاریت کے تھا،اور بنٹی اس کے جواب میں کیے کہ وہ میری ملک کر کے دیا گیا تھا، یا بنٹی کے مرنے کے بعداس کا خاوند ہیہ کہے کہ ملک کر کے دیا گیا، تا کہ خاوند کواس کی وراثت ملے، اور باپ یا اس کے دارث کہیں کنہیں بلکہ بہطور عاریت دیا گیا تھا، پس ان صورتوں میں قابل اعتادیہ بات ہے کہ زوج کا اور بیٹی کا قول معتبر ہوگا ،اگر عرف دائمی پیہ ہے کہ باپ جو بیٹی کودیتا ہے ملک کر کے دیتا ، ہے،اوراگرعرف مشترک ہے لینی کچھالوگ ملک کر کے دیتے ہیں اور کچھ عاریئہ جبیبا کہ ملک مصر وشام میں ہےتواس صورت میں باپ کا قول معتر ہے،اور ماں کا حال جہزدینے کی صورت میں باپ (١) الدّرّالمختار و ردّالمحتار: ٣/ ٢٢٩-٢٣٠، كتاب النّكاح، باب المهر، مطلب: أنفق على

معتدّ الغير .

<sup>(</sup>٢) الدّر مع الرّد: ٣٢٣/٨، كتاب النّكاح، باب المهر، مطلب فيما يرسله إلى الزّوجة.

<sup>(</sup>٣) الهداية: ٣/٤٣٤، كتاب النّكاح، باب المهر.

<sup>(</sup>٣) الدّر مع الرّد: ٢٢٢/٣، كتاب النّكاح، باب المهر، مطلب: مسائل الاختلاف في المهر.

كاساب (درمختار آخر باب المهر)

اورردالحتارین اشباہ کا کلام نقل کر کے لکھا ہے: میں کہتا ہوں کہ مراد کرف کے دائی ہونے سے

یہ ہے کہ غلبہ اور کثر ت اس کی ہو، اور عرف مشترک سے مراد ہرا یک جانب میں کثر ت سے ہے،
کیونکہ ایک دو کے فعل پر نظر نہیں کی جاتی اور اس لیے کہ عرف کے دائی ہونے کواگر ہر ہر فرد پر مجمول کیا
جائے تو یہ دشوار ہے، اور پھر شامی نے حاشیہ اشباہ سے نقل کر کے کھا ہے: اور فرمایا شخ امام اجل شہید
نے کہ فتوئی کے لیے مختار یہ ہے کہ جہز کو ملک قرار دیا جائے نہ کہ عادیت، کیونکہ فاہر اور غالب یہی
امر ہے، البتہ جس جگہ اس کے خلاف عادت ہو وہاں عاریت سمجھا جائے گا۔ اور در مختار میں ہے: اگر
اپنی عورت کوکوئی چیز دی اور دینے کے وقت کوئی جہت سوائے جہت مہر کے شل شمع اور حنا کے بیان
نہوگا، پھر میں ہم میں ہے تو قول اس کا معتبر نہ ہوگا، کیونکہ وہ ہدیہ ہو چکا اب مہر کی طرف منتقل
نہ ہوگا، پھر عورت نے کہا کہ وہ چیز ہدیتھی اور شوہر نے کہا مہر میں ہے یا لباس کے لیے یا عاریت تو
قول شوہر کا مع قتم کے معتبر ہوگا اور گواہ عورت کے لیے ہیں، پس اگر شوہر نے حلف کیا اور وہ چیز
موجود ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس کور دکرد سے اور باقی مہر شوہر سے ایو ہے۔

اور مدایی میں ہے کہ اگر اختلاف ان میں سے کسی ایک کی موت کے بعد ہوتو تھم وہی ہے جو کہ ان کی حیات کی صورت میں تھا اور در مختار میں ہے کہ ان میں سے کسی کا مرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ رہنا۔
اور عورت کے والدین وفروع واصول کی شہادت عورت کے دعوی کو ٹابت نہیں کرسکتی کیونکہ فروع واصول کی شہادت مقبول کے شہادت مقبول کی شہادت معتز نہیں ہوتی، دیگر رشتہ داران قریبی مثل بھائی بھتیجا وغیرہ کی شہادت مقبول ہے۔ کہ افی الدّر المختار: والفرع لاصلہ وإن علا إلنے وہالعکس للتھمة إلنے (۱)

ترجمہ: شہادت فرع کی میعنی اولاد کی ماں باپ کے لیے اور ماں باپ کی اولاد کے لیے مقبول نہیں ہوتی ہوجہ تہمت کے۔

ملك نهيس كهه سكتے \_ فقط والله تعالی اعلم

كتبه:عزيز الرحم<sup>ا</sup> عفى عنه،مفتى مدرسه د**يوبب ر** 

الجواب صحيح: اشرف على

الجواب صواب : محمد انور عفا الله عنه، مدرس دارالعب او ديوب ب

الجواب صحيح بمماعز ازعلى غفرله، مدرس دارالعب أو ديوبب ر

الجواب صواب: بنده محمد ابرا بيم عفي عنه، دارالعب اوردوبب

الجواب صحيح: احمد شير عفي عنه، مدرس دارالعب أو ديوبب ا

الجواب صحيح: عبدالسمع، مدرس دارالعب اوردوب الر

الجواب صحيح: احمرامين ، مدرس دارالعب اوريوبب ر

اصاب الجيب: حمدادريس غفرله معين المدرسين دارالعب اوربوب ا

الجواب صواب: مِمرَّتَفْضَل حسين عفاالله عنه معين المدرسين دارالعب أو ديوب له

الجواب صحيح: محمد رسول خان عفي عنه، مدرس دارالعب أو ديوب الم

الجواب صحيح بمحر كفايت الله غفرله، مدرس مدرسه امينيه دبلي

الجواب صحيح: بنده ضياءالحق، مدرس مدرسهامينيه دبلي

الجواب صحيح: كفايت الله غفرله كنگوى، مدرس مدرسه فتح يوري د ملى

الجواب صحيح: خاكسار مراج احمد خان كان الله له

الجواب صحيح: سلطان محمود، مدرس مدرسه فتح يوري د بلي

ذ لك كذلك: بنده محرع فان عفي عنه، مدرس مدرسه ميند هوضلع على گذره

الجواب صواب: بنده شفيع ديوبب رى غفرله-

بیوی کواپنے والد کے ترکہ میں سے جوسامان ملاہے اس کا مالک کون ہے؟

سوال: (٣٤) ہندہ نے اپنے والد کے ترکہ میں سے جوسامان پایا ہے اس کی مالک وہ خود ہے یا اس کا شوہر؟ اور زوجہ نے جوسامان اپنے والدین کے ترکہ میں سے پایا ہے شوہر کو اس

میں مالکانہ تصرف بدون اذن زوجہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۹۱۳هـ)

الجواب: ہندہ اس کی مالک ہے، اس کا شوہراس کا مالک نہیں ہے، اور شوہر کواس میں مالکانہ تصرفات بلاا جازت ہندہ کے درست نہیں ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

### جومکان باپ نے اپنے بیٹے کو ہبہ کر کے قبضہ کرادیاوہ باپ کے تر کہ میں شامل نہ ہوگا

سوال: (۳۸) زید نے اپنے پسر خالد کوایک مکان دے کر جدا کر دیا اور قبضہ کرادیا، اور ایک دکان زید نے اپنی زوجہ ہندہ کے نام سے خریدا تھا، اور وہ بھی خالد کودے دیا تھا، اور خالد نے ان دونوں مکانوں کوایک کر کے رہتار ہا، اب زیدو ہندہ مرگئے ہیں، تو مکان مذکور جوزید نے خالد کودے دیا تھا اور ہندہ نے بھی انکار نہ کیا تھا، ترکه کرید سے سمجھا جائے گایا خالص ملکیت خالدہے؟ دیا تھا اور ہندہ نے بھی انکار نہ کیا تھا، ترکه کرنید سے سمجھا جائے گایا خالص ملکیت خالدہے؟

الجواب: جومکان زید نے اول اپنے بیٹے خالد کو دیدیا تھا اور بہہ کردیا تھا اور قبضہ بھی اس کا کرادیا تھا اس مکان کا مالک خالد ہوگیا وہ خالص خالد کا ہے، ترکہ زید میں شامل نہ ہوگا، اور وہ مکان جوزید نے اپنی زوجہ ہندہ کے نام سے خریدا تھا اگر اس کا مالک بھی زید بی تھالیتیٰ ہندہ کو بہدنہ کیا گیا تھا صرف نام ہندہ کا لکھوا دیا تھا مشتری اور مالک خود بی تھا جیسا کے قرائن سے ظاہر ہے، تو اس کا بہبہ بھی خالد کے لیے جے ہوگیا، اس کا مالک بھی خالد ہوگیا، ترکہ زید میں وہ شامل نہ ہوگا۔ فقط واللہ اعلم

باپ نے کسی بچہ کے نام جورقم جمع کی تھی وہ باپ کے ترکہ میں شامل ہوگی

سوال: (۳۹) زیرفوت ہوا بھین حیات میں اس کا بید ستورالعمل تھا کہ مدات آمدنی میں سے
ایک مدانی بڑی اولا د کے نام سے جمع کیا کرتا تھا، اور اس مدمیں سے اس کی شادی وغیرہ میں خرچ کیا
کرتا تھا، چنانچیا سی طرح اس نے اپنی تین اولا دوں کی شادی کی ، اب چوتھی اولا د کے نام سے رقم جمع
ہور بی تھی کہ زیدفوت ہوگیا، فوت ہونے سے چند ماہ پیشتر اپنے خسر سے یہ بات کہی کہ اگر آج اس

کے لیے کسی اچھی جگہ سے پیغام آجائے تو میں آج اس کی شادی کردوں، میں نے اس کے نام سے رقم جمع کررکھی ہے، فوت ہونے سے چندروز پیشتر زید نے ایک وصیت نامہ بنام جملہ ورثاء کھا: اس میں چندوصیتیں مثلاً حج بدل مسجد کنواں وغیرہ کی کھی مگر اس رقم کا کوئی تذکرہ نہیں کھا، ذکورہ بالا اولاد کے علاوہ زید کے پانچ بچے اور ہیں جو نابالغ ہیں، اب بیرقم ترکیؤشتر کہ جھی جائے گی یا صرف اس ایک بچہ کی ملک جس کے نام سے جمع ہے؟ بالغ ورثاء بیرقم اس بچہ کودے سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب: صرف سی بچے کے نام رقم جمع کرنے سے یاان الفاظ سے جوزید کے خسر صاحب
بیان کرتے ہیں بچہ کے لیے اس رقم کا ہبہ کردینا ثابت نہیں ہوتا، اور وصیت نامہ میں اس کا ذکر نہ کرنا
بھی عدم ہبہ کا قرینہ ہے، پس ایسی حالت میں وہ رقم ترکہ مشتر کہ میں شامل ہے، ہاں بالغ ورثاء اپنے
حصہ کی مقدار اس بچہ کوجس کے نام رقم ہے دے سکتے ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم
محمد کی مقدار اس بچہ کوجس کے نام رقم ہے دے سکتے ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم
محمد کی مقدار اس بچہ کوجس کے نام رقم ہے دے سکتے ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

### مرض موت میں اپنی جائدادکسی ایک وارث کو ہبہ کرنا

سوال: (۴۰)محمد عارف سخت بیارتھا، مرنے سے پندرہ سولہ روز پیشتر محمد عارف نے اپنی جا ئداد کا وصیت نامہ کے طریقے سے ایک فرضی تھے نامہ اپنے بیٹے کے نام تنہا کردیا، جس کا روپیہ نہ کسی کودیا گیا نہ لیا گیا، مالیت جا ئداد زیادہ روپیہ کی ہے، تھے نامہ میں فرضی قیمت بہت کم کھی گئی ہے، اوراین بیٹی کو پھے نہیں دیا، ایسے مرض الموت میں وہ فرضی جھوٹا تھے نامہ جائز ہے یانہیں؟

(mrma/117m)

الجواب: در مختار میں ہے: إعتاقه و محاباته و هبته و وقفه و ضمانه، كلّ ذلك حكمه كححكم وصية فيعتبر من النّلث إلى (۱) اس سے معلوم ہوا كمريض كے ہبدو غيره كاحكم وصيت كه اور وصيت وارث كے ليے بدون اجازت باقى ورثہ كے درست نہيں ہے، لہذا ہج نامه مذكوره فرضى باطل ہوگا، اور تركمتوفى كاحسب صفى شرعيه جملہ ورثہ كاقتيم ہوگا۔ فقط واللّد تعالى اعلم

(١) الدّر مع الرّد: ١٠/٣/١٠، كتاب الوصايا، باب العتق في المرض.

### واپسی کی شرط کے ساتھ لوگوں نے امام مسجد کوت الحذمت میں جوز مین دی ہے اس کاحق دار کون ہے؟

سوال: (۱۶) ایسی زمین جوکه کسی وقت میں لوگوں نے امام مسجد کوحق الحذمت میں دی ہواور میشرط لگا دی ہوکہ بین زمین امام فدکور کی نرینہ اولا د کے باقی ندر ہنے کی صورت میں اس کے دیگر ور شہ کونہ دی جائے گی، بلکہ اصل مالکان اراضی یا ان کی اولا دوارث حق دار کوواپس ہوگی ایسی زمین میں حقوق اناث شرعًا ثابت ہو سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۸/۳۱۴ه)

الجواب: جب کہ امام مذکور کووہ زمین ہبہ کردی گئی اور ان کو ما لک بنادیا گیا تو اس امام کی وفات کے بعد وہ اس کے تمام ور ثذ ذکور واناث کو حسب حصص شرعیہ تقسیم ہوگی، یہ شرط معطیان کی جودرج سوال ہے باطل ہے، امام کے انتقال کے بعد وہ زمین مملوکہ امام معطیان کی طرف یاان کے ورثہ کی طرف نتقل نہ ہوگی۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# باپ نے اپنی زندگی میں بعض لڑکوں کی شادی میں جوخرچ کیا ہے

دیگرور ثاءتر کہ میں سے اس کا معاوضہ وصول نہیں کر سکتے

سوال: (۴۲).....(الف) عمر نے قبل وفات اپنے لڑکوں بکر، زید، خالد کا نکاح بہ وض مہر پانچ سورو پییہ بارہ سو، اور چار ہزار پر کردیا، بعد وفات عمر وفت تقسیم میراث بکر اور زید کہتے ہیں کہ خالد کا نکاح مہر کثیر پر ہوا ہے، لہٰذا ہم کو خالد کے برابر معاوضہ ملنا چاہیے، آیا شرعًا بکر اور زید کا بیہ معاوضہ طلب کرنا جائز ہے یانہیں؟

(ب) عمر نے قبل وفات اپنے تین لڑکوں کا نکاح کردیا، بعد وفات عمر، عمر کی دوسری چھوٹی اولاد کی طرف سے یہ جھٹڑ ااٹھا ہے کہ جس طرح عمر نے اپنے بڑے لڑکوں کا نکاح اپنی زندگی میں کیا تھا اسی طور پر اگر عمر زندہ رہتے تو چھوٹے بچوں کا بھی نکاح کردیتے، لہذا تر کہ میں سے قبل تقسیم میراث چھوٹے لڑکوں کا حصد دے کر بعد میں میراث تھیم کی جائے، یہ دعوی کرنا بچوں کی طرف سے میراث چھوٹے لڑکوں کا حصد دے کر بعد میں میراث تھیں میراث سے اس کا جائے ، یہ دعوی کرنا بچوں کی طرف سے

جائز ہے یانہیں؟ (۳۳/۸۸۲ه)

الْجواب: (الف) بكراورزيد كامعاوضة مهرطلب كرنا ناجائز اور باطل ہے، شرعًا ان كو پچھ تق اس كےمطالبه كانبيس ہے۔

(ب) بدوعوی چھوٹی اولا د کا درست نہیں ہے، مورث اپنی زندگی میں جو پچھ خرچ کرجائے اس کا پچھ محاسبہ وار توں کونہیں پہنچتا، اور تر کہ میں اس کا پچھ حساب نہ ہوگا۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### مدت دراز کے بعد بھی وارث اپنی میراث طلب کرسکتا ہے

سوال: (۴۳).....(الف) ایک دارث نے ۱۸ برس تر کهٔ مورث طلب نہیں کیا، تو کیا اب بعد ۱۸ برس کے طلب کرسکتا ہے؟

(ب) شرعًا کوئی الیمی میعادمقرر ہے یا نہیں کہ جس کے انقضاء کے بعد طلب کا استحقاق اس کو نہر ہے اور وہ کتنی مدت ہے؟ (۱۳۲۸/۱۱۲۲ھ)

الجواب: (الف)طلب كرسكتاب-

(ب) شرعًا کی میعاداور مدت کے بعد ق کسی صاحب ق کا ساقط نہیں ہوتا۔ کے مسافی الشامی، جلد خامس: إنّ الحق لا یسقط بتقادم الزّ مان و هکذا فی الأشباه و النظائر (۱) فقط سوال: (۳۲) کمله شامی: ا/ اسسمی ہے: الارث جَبْوِی لا یسقط بالإسقاط ایبائی شامی وغیرہ میں بھی ہے(۲) اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ زید نے مال وراثت کا اپنا حصد دے کر شرکاء کو بلا عوض معاف یا ہم کر دیایا ترک کر دیایا کہا کہ میں نے اپنا حصد ساقط کر دیا، ان صورتوں میں خود زید بعد دس ہیں سال کے یااس کے وارث بعد اس کے حصد طلب کریں توان کو ملے گایا نہیں؟

<sup>(</sup>۱) إنّ الحقّ لايسقط بالتّقادم. (الشّامي: ١٠/ ٣٨٨، كتاب الخنفي، مسائل شتّى ) والأشباه والنّظائر: ١٩٣/٢، الـفنّ الثّاني: الفوائد، كتاب القضاء والشّهادات والدّعاوي، رقم القاعدة: ١٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) والشَّالث إمَّا اختياري وهو الوصية أو اضطراري وهو الميراث (الدّر مع الرّد: ١٠/١٥٠٠) أو ائل كتاب الفرائض)

الجواب: قال في الأشباه والنظائر: لوقال الوارث: تركت حقّي لم يبطُل حقّه إذ الملك لا يبطل بالترك إلخ. قوله: "لوقال الوارث: تركت حقّي إلخ "، اعلم أن الإعراض عن المملك أوحق الملك ضابطه أنه إن كان ملكًا لازمًا لم يبطل بذلك كما لومات عن ابنين. فقال أحدهما: تركت نصيبي من الميراث لم يبطل، لأنه لازم لايترك بالترك البين. فقال أحدهما: تركت نصيبي من الميراث لم يبطل، لأنه لازم لايترك بالترك وقد إلى أن قال وفيه التصريح بأن إبراء الوارث من إرثه في الأعيان لايصحّ، وقد صوحوا بأن البراء قمن الأعيان لا تصحّ إلخ (۱) السعبارت واضح م كرهم وراثت معافى كرفي سع يا ما قط كرفي ساقط نهي موضعه (۱) السعبارت بي وضعه (۲) لهي بعد كرانا موهوب له كوضروري م اورشيوع ما نع عن الهبه هوتا م حكما بين في موضعه (۲) لهي بعد ورسيس عاليس برس كوارث دعوى الني وراثت كاكر سكة بين، كيونكم شكى ما لك اوروارث كا ورسيس عاليس برس كوارث دعوى الني وراثت كاكر سكة بين، كيونكم شكى ما لك اوروارث كا تقادم زمان سيما قط نيس برس كوارث دعما قالوا: إنّ الحق لا يسقط بالتقادم كذا في الشّامي (٣)

## جس شخص نے اپنا حصہ میراث لینے سے اٹکار کر دیا تھا

### اس کی اولا دحصة میراث کامطالبه کرسکتی ہے

سوال: (۲۵) ایک شخص نے اپنے والد کی جائدادسے تن لینے سے انکار کردیا تھا، اب اس کی اولاداینے جد کی جائدادسے حصہ شرعی یانے کی مستحق ہے یانہیں؟ (۳۵/۱۳۵۷هـ)

الجواب: تارك تن كى اولادا پنجدى جاكداد سے صدلے سكتے إلى - كما في الأشباه والنظائر: لوقال الوارث: تركت حقّى لم يبطُل حقّه إلخ، وفي الشّرح: ضابطه أنّه إن كان ملكًا لازمًا لم يبطل بذلك، كما لومات عن ابنين، فقال أحدهما: تركت نصيبي من

<sup>(</sup>١) شرح الحموي على الأشباه والنّظائر: ٥٣/٣٥-٥٣، الفن الثّالث: وهوفنّ الجمع والفرق، ما يقبل الإسقاط من الحقوق و ما لا يقبله .

<sup>(</sup>٢) وشرائط صحّتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا غيرمشاع مميّزًا غيرمشغول (الدّرّ المختار مع الشّامي: ٣٢٢/٨، كتاب الهبة)

<sup>(</sup>٣) الشّامي: ١٠/ ٣٨٨، كتاب الخنشي، مسائل شتّى .

الميراث لم يبطل لأنه لازم لا يترك بالترك(١)

### جواولا دغیرشادی شدہ ہے اس کی شادی کے اخراجات مشترک ترکہ میں سے لینا درست نہیں

سوال: (۲۷) زید کا انقال ہو گیا،اس نے چھاڑی، دولڑ کے، دوز وجہ چھوڑیں،ان میں سے ایک لڑی کا نکاح نہیں ہوا،شرع کی روسے اس لڑکی غیر منکوحہ کا اسباب شادی کے لیے علاوہ ترکہ کے جواس کو باپ کی وراثت سے پہنچتا ہے کوئی حق ہے یانہیں؟ (۲۲/۵۵۳هـ)

الجواب: دوسرے وارثوں کی طرح بیلا کی بھی صرف اسی حصد کی مستحق ہے جوشری حیثیت سے اس کو ملتا ہے، اسباب شادی کے لیے مشترک ترکہ سے کوئی حصد علیحدہ نہیں کیا جاسکتا، البتہ تمام وارث اگر اپنی رضا سے اس کا پھھا نظام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بیان کے لیے باعث اجرہے، لیکن شرعًا ان پر پچھازوم نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۲۷).....(الف)زید کے انقال کے بعد ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اس کے اخراجات کل ترکہ سے نکال لیں گے یا فقالڑ کی کے جھے میں ہے؟

(ب) زوجہ ثانیہ کی جملہ اولاد کم س ہے قبل ازتقیم مال مترو کہ گھر کے جملہ اخراجات کس طرح چلائے جائیں؟ (۲۲/۱۹۳۱هـ)

الجواب: (الف-ب) اس الرکی کی شادی کے اخراجات اس کے حصہ میں سے کیے جائیں،
کل ترکہ مشتر کہ میں سے خرچ کرنا جائز نہیں ہے، البتۃ اگر باقی جملہ ورثاء بالغ ہوں اور وہ اپنی خوثی
سے لڑکی کی شادی میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، البتۃ اگر باقی جملہ ورثاء بالغ ہوں اور وہ اپنی خوشی
سے لڑکی کی شادی میں خرچ کرنا جائز کی اجازت دیں تو اس وقت ترکہ مشتر کہ میں سے خرچ کرنا درست نہیں درست ہے، مگر زوجہ ثانیہ کی اولا دچونکہ کم س ہے اس لیے مشتر کہ ترکہ میں سے خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ ہرایک شخص بالغ اور نابالغ کا خرچ اس کے حصہ میں سے کیا جائے اور مشتر کہ ترکہ میں سے جو کہ جرجس کے خرچ میں آئے وہ مقدار اس کے حصہ میں مجراکیا جاوے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) الأشباه مع شرح الحموي: ٥٣/٣، الفنّ الفّالث: وهو فنّ الجمع والفرق، ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله إلخ.

### سرکار میں ایک بھائی کے نام اراضی کے داخل خارج ہونے سے دوسرے ور ثاءمحروم نہیں ہوتے

210

سوال: (۴۸) زید، عمر، بکر ،خالد وغیرہ کے مورث اعلی کوسرکارسے بنابرخرج قبیلہ زمین نہری وبارانی کا حاصل بتلادیا گیا، اور بیتکم دیا گیا کہ اس کا حاصل سالا نہتم کھاتے رہو، چنانچہ کئ پشت تک داخل خارج راج سے کیے بعد دیگرے ہوتا ہے، بعد دوتین پشت کے تقسیم راج سے ہوکر ہرایک حصہ دار کے نام علیحدہ علیحدہ داخل خارج ہوگیا، بعدانقال ہرایک حصہ دار کے اس کی اولا د میں جوعمر میں سب سے بڑا تھا داخل خارج اراضی مٰدکورہ کا ہوگیا ، داخل خارج ہونے سے اس وقت تک زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ باہم حاصل اراضی کھاتے رہے قانون راج میں جومتوفی کی اولاد میں برا ہوتا ہے اس کو مالک حاصل اراضی کا کردیا جاتا ہے، لہذا چونکہ زید کے نام داخل خارج حاصل اراضی کا ہواہے اور سرکار نے اس کو مالک حاصل اراضی کا کر دیا اب زید، خالد، بکر، عمر وغیرہ کواس میں سے کچھوریانہیں جا ہتا ہے جائز ہے یا کیا حکم ہے؟ (۳۳/۳۸۵–۱۳۳۴ھ)

الجواب: قاعده شرعيه ب:المعروف كالمشروط (١) جس طريق يحمل درآ مرجلا آربا ہے اس کے موافق خرچ ہونا جا ہیے ، اکبراولا د کے نام کرنے سے وہ تنہا منافع ومحاصل کا مالک نہ سمجھا جائے گا، کیونکہ معروف میر ہے کہ راج میں ایک کے نام ہوتی ہے اور سب کھاتے ہیں ، اس کے موافق اوراسی لیےراج سے عمل درآ مد ہوتا ہے، تو گویا بیکم راج سے ہوتا ہے کہ تمہارے نام براس کولکھ دیا ہے گرمنافع سب کودیئے جائیں گے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے بیوی کا

انقال ہوگیا تو کتنا مہرتر کہ میں شامل ہوگا؟

سوال: (۴۹) زیدنے ہندہ سے نکاح کیااور ہندہ بلاخلوت سیجہ فوت ہوگئ،مہر ہندہ کس قدر

<sup>(</sup>١) الشَّامي: ٢٠١/٣، كتاب النَّكاح، باب المهر، مطلب: مسئلة دراهم النَّقش والحمَّام ولفافة الكتاب ونحوها.

شو ہر پر عائد ہوگا؟ اور تین وارث ہندہ نے جھوڑ ہے: ایک شو ہر، ایک نا، ایک ہمشیرہ، تو ترکه ہندہ ان ہر سہ وارثان میں کس قد رتقسیم ہوگا؟ (۲۹/۱۹۸–۱۳۳۰ھ)

الجواب: صورت مسئولہ میں تمام مہر بذمہ شوہر لازم ہوگا، یعنی اگر قبل خلوت سیحے کے وہ فوت ہوگئ ہے تو کل مہر لازم ہے۔ قال فی الدّر المختار: ویتا تکد عند وطء أو خلوة صحّت من الدّوج أو موت أحدهما (۱) اور تركه اس کا مع مہر کے دوسہام ہوكرا يك سہام اس کے شوہر كواور ايك سہام ہمشيرہ كو طے گا، نانا صورت مسئولہ میں محروم ہے۔الغرض صورت مسئولہ میں کل مہر بہذمه شوہر لازم ہے، لیکن فصف اس کاحق ہے، اور نصف اس کی ہمشیرہ كودينا پڑے گا۔فقط واللہ تعالی اعلم شوہر لازم ہے، لیکن فصف اس کاحق ہے، اور نصف اس کی ہمشیرہ كودينا پڑے گا۔فقط واللہ تعالی اعلم

بیٹا فوت شدہ مال کے مہر میں سے اپنا حصہ باپ سے لےسکتا ہے سوال: (۵۰) زید کا ایک لڑکا عمر ہے، عمر کی والدہ ہندہ اس کو تین سال کا چھوڑ کر انقال کرگئی، اب وہ عمرا پنی ماں ہندہ کا دین مہرا پنے والدزید سے لےسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵-۱۳۳۵ھ) الجواب: ہندہ کا مہر جو بہذمہ زید تھا، ہندہ کے مرنے کے بعد ایک چوتھائی زید کو پہنچے گا اور تین چوتھائی عمر کو ملے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

جوعورت مہرمعاف کئے بغیر مرگئی اس کا مہراس کے وارثوں کو دیا جائے گا سوال:(۵۱)جوعورت بغیرمعافی مہر مرجاوے تو مہرادا کس طرح سے کی جاوے؟ ۱۳۳۳-۳۲/۲۱)

الجواب: زوجه متوفیه کا مهراس کے دارتوں کو حسب حصص شرعیه دیا جادے، دارتوں میں خود شوہر بھی ہے، اگر متوفیه کے گھادلا دنتھی توشو ہر کونصف مہرادر نصف جمله ترکیه متوفیه ملے گا، ادراگر ادلاقتی تو چوتھائی ملے گا، باتی دیگر در شہو ملے گا۔ فقط داللہ تعالیٰ اعلم

مرض موت میں دین مہر کے عوض جائدا درینا نثر عًا جائز ہے سوال:(۵۲) مرض الموت میں اگر کسی نے جائدا دبیعوض دین مہرزوجہ کودے دی توبیدینا

الدّرّالمختار مع ردّالمحتار: ١٦٩/٣١ - ١٤٠ كتاب النّكاح، باب المهر.

شرعًا صحیح ہے یانہیں؟ (۲۱/۳۳۹۸ ۱۳۴۷ هـ)

الجواب: دین مهرز وجه کاشو ہر کے ذمه قرض ہوتا ہے، اور قرض کا ادا کرنا مرض الموت میں بھی صحیح ہے، البذا جو جائدادمورث نے مرض الموت میں بہوض دین مہرز وجہ کو دے دی بید بینا شرعًا صحیح ہے، البذا جو جائدادکی مالک ہوگئ۔فقط واللہ تعالی اعلم

### باپ كىرمايىسايك بىلى نىتجارتكى

#### تو نفع اوراصل سر ما بيسب تركه ميس شار هوگا

سوال: (۵۳) زیربه حالت طیفی معذور ہوکر خانہ شین ہوگیا، اس کے پاس کچھ سر ماہہ ہے اور تین لڑکے ہیں: عمر، بکر، خالد عمر نے بہا جازت اپنے والد کے تقریبًا دس سال تجارت کر کے بہت فائدہ حاصل کیا، اب زید کا انقال ہوا، اور بکر، خالد مدعی ہیں کہ کل رقم مع منافع واصل کے ترکہ قرار دیا جائے، اور عمر کہتا ہے کہ یہ ہمارا حق المحنت ہے، اس صورت میں کیا کل زراصل مع منافع متر وکہ قرار دیا جائے گایا نہیں؟ (۳۲/۱۲۹۲ سے ۱۳۳۳ ہے)

الجواب: وهكل زراصل مع منافع تركه زيد كا شار به وكرنتيول بيؤل كوبه حصة مساوى تقيم بهوگا، اور عمر كا كچيم مبادله اس خدمت ومحنت كاسوائ حصة شرى فدكور كنيس بــ قــال في الشّــامي: الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب إن كان الإبن في عياله لكونه معينا له؛ ألا ترى لو غرس شجرة تكون للأب (شامي)........ وفي المخانية: زوج بنيه المخمسة في داره و كلّهم في عياله: واختلفوا في المتاع فهوللأب وللبنين الثياب التي عليهم لا غير، فإن قالوا هم أو امرأته بعد موته: إن هذا استفدناه بعد موته، فالقول لهم، وإن أقرّوا أنّه كان يوم موته فهو ميراث من الأب (ا) (شامي: ٣٥/٣)

(١) ردّالمحتار: ٣٩٢/٦-٣٩٣، كتاب الشّركة، فصل في الشّركة الفاسدة، مطلب: اجتمعاً في دار واحدةٍ واكتسبا ولا يُعلم التّفاوتُ فهو بينهما بالسّويّة .

### بڑے بھائی نے قرض لے کر جو تجارت نثروع کی ہے اس میں چھوٹے بھائیوں کا حصہ ہے یانہیں؟

سوال: (۵۴) زید، عمر، خالد، حقیقی بھائی ہیں ان کے باپ کا انتقال ہوگیا، ترکہ کچھ نہیں چھوڑا، زید نے قرض لے کر سوداگری کی، اور چھوٹے بھائیوں کو تعلیم دلائی، عرصہ کے بعد زید کواس سوداگری میں نفع کثیر ہوا، اور چھوٹے بھائیوں کو بھی سامان دے کر دکان کرائی ہے، عرصہ تک اسی طرح باہم مشترک کاروبار کرنے کے بعد علیحدہ ہوئے، چھوٹے بھائی زید سے پورا حصہ لینے کے طلب گار ہیں، اس صورت میں جب کہ زید نے اپنے اعتبار اور سر پرساری کمائی کی ہے، تو چھوٹے بھائیوں خالد وعمر کو پورا حصہ دینے کا ذھے دارہے یا کیا؟ (۱۸۱ /۱۳۳۳ھ)

الجواب: شامی میں تفری کی ہے کہ اگر باپ کے ترکہ میں سب بھائی کا م کریں، اور نفع حاصل ہوتو وہ سب پرعلی السویہ سویہ ہوتا ہے۔ و کہ ذلك لو اجتمع إخو قیعملون فی تركة أبيهم ونما المال فهو بینهم سویہ، و لو اختلفوا فی العمل و الرّاٰی الخ (۱) کیکن اس صورت میں سوال یہ ہے کہ باپ کا ترکہ کچھنہ تھا، بڑے بھائی نے قرض وغیرہ لے کرکام تجارت کا شروع کیا، اور چھوٹے بھائی اس کے عیال میں رہے، تو اس صورت میں تمام سامان بڑے بھائی کا ہے، اس کو اختیار ہے کہ چھوٹے بھائی کا ہے، اس کو اختیار ہے کہ چھوٹے بھائی وں کو جس قدر چاہے دے۔ کہ ما فی القنیة: الأب و ابنه یک سبان فی صنعة و احدة ولم یکن لهما شیء فالکسب کله للأب إن کان الابن فی عیاله النے (۱) (شامی: ۳۲۹/۳)

### دو بھائیوں نے باپ کے ترکہ سے جونفع حاصل کیا ہے

وہ دونوں کے درمیان مساوی تقسیم ہوگا

سوال: (۵۵)ایک شخص کے دولڑ کے دوبیوں سے تھے اور بعدانقال شخص مذکور برا درخور دزید

(۱) الشّامي: ٣٩٢/٢، كتاب الشّركة، فصلٌ في الشّركة الفاسدة، مطلب: اجتمعا في دارِ واحدةٍ واكتسبا إلخ.

نے خصیل علم کیا اور وکیل ہوئے ، اور دوسرے بھائی خالداینے پیشہ کا شتکاری میں حسب دستورِقدیم مشغول رہے، اورانتظام خانہ داری وغیرہ کوسنجالا اسی طرح ہمیشہ دونوں بھائی اتفاق سے کام کرتے رہے، اور برابر ہم طعام وہم کلام ہوکرا نظام کرتے رہے، اوراس وفت تک ان دونوں کی اولا دبھی ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ ہیں،اسی عرصہ میں تھوڑی بہت جائداد بھی حاصل ہوتی رہی، اور اس میں کوئی شخصیص نہیں کی گئی کہ مشتری کون ہے اور رجسر میں کس کا نام درج رہے؟ بلکہ بھی زید کا نام درج ہوا تو بھی خالد کا ، ایک عرصہ کے بعد جب سرکاری انتظام ہوا تو خالد کا انتقال ہو گیا ، اور تمام جائدا دزید کے نام پر درج رجٹر ہوئی ،گرخالد کی اولا دہمیشہ حسب دستورسابق زید کی سریرستی میں رہی،اس کے بعد زید کا بھی انتقال ہو گیا، پھر بھی دونوں کی اولا داس وقت تک یک جا باہم رہے، اب زید کی اولا دیدی ہے کہ خالد کی اولا د کا کوئی حصہ ہماری جا کداد مٰدکور میں نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ساری جا تدادہارے والدزیدی حاصل کردہ ہے،اس صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۹۳۷/۱۹۳۷ھ) الجواب: اس صورت میں زیدخالد دونوں کی اولا دبیر صبر مساوی مالک ہیں۔ کے مسافی ردّالمحتار، كتاب الشّركة: وكذلك لواجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهوبينهم سوية، ولواختلفوا في العمل والرّأى إلخ (١) اوراس سے بہلے بيعارت ب: يؤخذ من هذا ما أفتى به في الخيرية في زوج امرأة وابنها اجتمعا في دار واحدة، وأخذ كلّ منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يُعلم التّفاوت ولاالتساوى ولا التّمييز فأجاب بأنّه بينهما سوية إلخ (١) (شامي: ٣٣٩/٣) فقط والله تعالى اعلم

### مفقود کاتر کہ کب تقسیم کیا جائے گا؟

سوال: (۵۲) جو شخص سات سال سے مفقود ہے اور عمراس کی تخمیٹا ساٹھ برس کی ہے، اس کو زندہ شار کیا جائے گایامردہ؟ اور مردہ مانا جائے گاتو کب سے؟ (۱۲۷/۱۳۲۵ھ)

الجواب: كتب فقه در مختار وغيره ميں ہے كه اصل مذہب امام ابوحنيفية كابيہ ہے كہ جس وقت

<sup>(</sup>۱) الشّامي: ٣٩٢/٦، كتـاب الشّـركة، فـصـل فـي الشّـركة الفاسدة، مطلب: اجتمعا في دار واحدة واكتسبا إلخ .

تك اس كے اقران يعنى بهم عمر فوت نه به وجائيں اس وقت تك و في خص مفقو دالخبر زنده شار به وگا، اس كا مال اس كے ورث وقت به على الله بهم عمر ول كے فوت بهونے كن ماند و محدود كيا ہے بعض نے فرمايا: ايك سوبيس برس، بعض نے سوبرس، بعض نے نوب برس، اور متاخرين ساٹھ ياستر برس كى عمر بهونے پر موت مفقود كا حكم ديا ہے (۱) اور اكثر فقہاء نے نوب برس پر فتوى ديا ہے۔ برس كى عمر بهونے پر موت مفقود كا حكم ديا ہے (۱) اور اكثر فقہاء نے نوب برس پر فتوى ديا ہے۔ واختاره في الكنز و هو الأرفق هداية و عليه الفتواى ذخيره (۱) (شامي) وقد قال في النظم المعروف. بح

مال مفقود را معطل دال اله تا نود سال از ولادت آل(۲)

پساس قول مفتی به کے موافق جس وقت شخص مذکور مفقو دالخبر کی عمرنو برس کی ہوجائے اس
کو حکم موت کا دے کراس کی میراث ورث موجودین پرتشیم کی جائے گی، یعنی جوور شاس وقت موجود
ہول ان کو دیا جائے گا اور جو اس سے پہلے مرگئے وہ محروم رہے۔ کے ما فی الدّر المختار: ویقسم
ماللہ بین من یو ثه الآن إلى (درّمختار) قوله: (بین من یو ثه الآن) أي حین حکم بموته، لا
من مات قبل ذلك الوقت من ورثته . (۳) (شامی) فقط والله تعالی اعلم

#### لے یا لک بیٹا وارث نہیں ہوتا

سوال: (۵۷) ہندہ لاولد ہے اور اپنے دوری کے رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے اپنے بھانجا

(۱) ولايستحقّ ما أوصى له إذا مات الموصى، بل يوقف قسطه إلى موت أقرانه في بلده على المذهب لأنّه الغالب (الدّرّالمختار) وفي الشّامي: قوله: (إلى موت أقرانه) هذا ليس خاصًا بالوصيّة، بل هوحكمه العام في جميع أحكامه من قسمة ميراثه وبينونة زوجته وغيرذلك ..... قوله: (على المذهب) وقيل يقدر بتسعين بتقديم التّاء من حين ولادته، واختاره في الكنز وهوالأرفق. هداية وعليه الفتوى. ذخيرة. وقيل: بمائة وعشرين، واختار المتأخّرون ستّين سنة واختار ابن الهمام سبعين إلخ (الدّرّالمختار و ردّالمحتار: ٢/٢٥٨، كتاب المفقود، مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود).

(۲) ترجمه مفقود كم مال كواس كى پيدائش سے نو بسال تك موقوف مجھو (يعنى ورثاء كورميان تقسيم نه كرو) (۲) الدّر والشّامي: ٣٠/٠٢، كتاب المفقود، مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود.

زید کو بہطورا پنی اولا د کے جانتی ہے؛ آیا یہ ہندہ کی وفات کے بعد زیداس کا پسر صلبی متصور ہوگا اور جا کدادمتر و کہ ہندہ میں زید پسر صلبی کے مانند حصہ یاوےگا؟ (۱۳۳۸/۹۲۰ھ)

الجواب: ہندہ کی حیات میں اور بعدممات کے زیداس کا پیرصلی متصور نہ ہوگا ، اور بہ موجودگی عصیات وذوی الفروض کے وارث ہندہ کا نہ ہوگا اور کچھ حصہ وراثت کامتنٹی ہونے کی وجہ سے اس کو نہ طع كاركما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَ كُمْ أَبْنَاءَ كُمْ ﴾ (سورة احزاب، آيت: ٩) قال في التّفسير الأحمدي، وبالجملة المتبنّى ليس بابن حقيقةً، فلايحرم حليلته و لا يجب عليه نفقته و لا يجرى عليه شيء من أحكام الشّرع إلخ (١) (ص: ٣٢٥) فقط سوال: (۵۸) کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ حقیقی بیٹے کے سوااور وارثوں کے ہوتے ہوئے میراث دینے کے لیے سی کوان ہی وارثوں میں سے پاکسی غیر کو لے یا لک فرزند بنانا درست ہے یانہیں؟ اور وہ لے یا لک حسب قواعد شرعیہ میراث کامستحق ہے یا نہیں؟ اورمیراث کا مال حاصل کرنے کے لیے کوئی مدت معین ہے یانہیں؟ (۲۲۴۳-۱۳۳۰ھ) الحواب بسی کومتینی کرناخواہ ور ثدمیں سے سی کومتینی کرے یا غیرض کوکرے ناجائز اور حرام ہے قال الله تعالى: ﴿أَدْعُوْهُمْ لِا بَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ الآية ﴾ (سورة احزاب، آيت: ۵) اورمتبنی میراث کامستی نہیں ہوتا، تبنیت کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے، بیرسم جاہلیت تھی، شریعت نے اس کو باطل کردیا ہے، اور ور ثہ کی موجودگی میں کسی دوسرے کوخواہ متنتی ہویا غیر متنتی مال دینا اورور شہوم کرنا سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے: من قبطع میراث وارثه قطع الله مير اثه من الجنّة (٢) (مشكاة شريف) اور مال ميراث كا حاصل كرنے اور وارث بننے كے ليے کوئی مدت معین نہیں، جس وقت مورث مرجاوے گا ورثہ موجودین مالک تر کہ حسب حصص شرعیہ ہوجاویں گے،اورکوئی شخص خدمت وغیرہ کرنے میں کسی کا وارث نہیں ہوتا، وارث شریعت نے مقرر فر مادیئے ہیں وہ خدمت کریں یا نہ کریں ، ہر حال میں حسب حصص مستحق ہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>١) التّفسيرات الأحمدية، ص: ١٠٠٨، المطبوعة: المكتبة الأشرفية ، ديوبند.

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح، ص:٢٦٦، كتاب الوصايا، الفصل الثّالث، وأخرجه ابن ماجة عن أنس رضي اللّه عنه بلفظ: من فرّ من ميراث وارثه قطع الله الحديث (سنن ابن ماجة، ص:١٩٣٠، كتاب الوصايا، باب الحيف في الوصية)

#### شرعی ور ثاء کومحروم کرنا اور لے پالک کووارث بنانا درست نہیں

577

سوال: (۵۹) ایک شخص لاولد ہے اوراس نے ایک متبنی بنالیا ہے اوراس کو اپنا وارث بنانا چاہتا ہے، کیکن سہ پشت کے عصبات بھی موجود ہیں، تو اس صورت میں وہ ان کو اپنا وارث بنانا نہیں جا ہتا ہے، متبنی کو وارث بنا تا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے؟ (۳۲/۱۲۰)ھ)

الجواب: شرعًا بدرست نہیں ہے کہ دارتوں کو محروم کیا جادے، مشکا قشریف میں صدیث ہے کہ جس نے اپنے دارث کی میراث قطع کی اللہ تعالی اس کی میراث جنت سے قطع فرمادےگا(۱) پس سہ پشت کے جوعصبات اس کے ہیں وہی وارث شرعی ہیں، ان کو محروم نہ کرنا چاہیے، اور متنی شرعًا وارث نہیں ہوتا، اگر اس کے لیے کچھ وصیت کرجاوےگا تو ایک ثلث تر کہ اس کو بہسبب وصیت کے اللہ جاوےگا، باقی ان سہ پشت کے عصبات کو ملے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### کسی ایک وارث کامشترک مکان کے ایک حصہ میں مسجد بنا نا درست نہیں

سوال: (۲۰) ایک شخص لا ولد فوت ہوا، اس کی دودختر ان اور ایک بیوہ اور ایک بھائی حقیقی موجود ہیں، اس بیوہ موجود ہیں، اس بیوہ کے موجود ہیں، اس بیوہ نے بدون اجازت دیگرور شرکے ایک حصر ممان میں مسجد بنادی، شرعًا اس کوالیی مسجد بنانی جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲–۳۲/۱۹۲۷ھ)

الجواب: ترکشخص متوفی کااس صورت میں بعدادائے حقوق مقدمه علی المیراث چوہیں سہام ہوکر تین سہام اس کی زوجہ کواور سولہ سہام ہر دودختر ان کواور پانچ سہام برادر حقیقی کوملیں گے، پس ہیوہ اپنے حصہ میں نہیں بناسکتی ، اورقبل تقسیم ترکہ اس کو بید تی نہیں ہے دوسروں کے حصہ میں نہیں بناسکتی ، اورقبل تقسیم ترکہ اس کو بید تی نہیں ہے کہ خود بہ خود کسی مکان مشترک کومبحد بناد ہوے ، وہ مسجد نہ ہوگی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) عن أنس رضي الله عنه: من فرّ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة، ص:۱۹۴، كتاب الوصايا، باب الحيف في الوصية)

### تیجہ، چہلم وغیرہ میں اگر کوئی وارث دیگر ورثاء کی اجازت کے بغیر مشترک

#### ترکہ میں سے صرف کرے گا تو وہ اس کے حصہ میں محسوب ہوگا

سوال: (۲۱) کفن دفن کے علاوہ اور خیرات چہلم وغیرہ بدون اجازت تمام ورثاء ایک وارث کرسکتا ہے پانہیں؟ اور رپیرف کس کے حصہ میں محسوب ہوگا؟ (۳۲/۱۹۹۵ – ۱۳۴۷ھ)

الجواب: کفن دفن کے علاوہ تیجہ، چہلم وغیرہ میں اگر کوئی وارث بلا اجازت دیگر ورثاء کے ترکہ مشتر کہ میں سے صرف کرے گا تو وہ اس کے حصہ میں محسوب ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### جو مال کسی وارث کے قبضہ میں ہے وہ اس کے حصہ میراث

### ہے کم ہے تواس کور کھ لینا درست ہے یانہیں؟

سوال: (۲۲).....(الف) میری المیه مرحومه کومیرے بھائی مرحوم نے پچھ زیوراس مال میں سے پہننے کے لیے دیا تھا جو والد نے ان کو تجارت کے واسطے دیا تھا، اور بھائی کے انتقال کے بعدوہ زیورات میرے ہی قبضہ میں ہیں، اور جو پچھ حصہ شرعی میرے والد کے ترکہ میں سے میرا ہوتا ہے اس سے کم ہیں، اور جس وارث کے قبضہ میں جو چیز ہے وہ کسی دوسرے کو دینا نہیں چا ہتا ہے، تو اس زیور کا رکھ لینا مجھے درست ہے یا نہیں؟

(ب) اور میرے بھائی مرحوم نے مجھوکسی قدر نقدرہ پیری تجارت کے لیے دیا تھا، اس میں سے کسی قدر مال فروخت کر کے اس کا روپیہ میں نے دے دیا تھا، اور باقی میرے پاس اب بھی موجود ہے، اس کا بھی میں مالک ہوسکتا ہوں یانہیں؟ اور ترکئہ پدری اس مال وزیورات سے کہیں زائد مجھ کو ملنا چا ہیے تھا۔ (۱۲۰۵–۱۳۳۳ھ)

الجواب: (الف) جب كهوه زيورات حصهُ شرع سے كم بيں توان كار كھ لينا درست ہے۔ (ب) اس روپيد باقی ماندہ كوبھی اپنے حصهُ ميراث ميں ركھ لينا درست ہے۔ فقط واللہ اعلم

### تمام اشیاء کاسب وارثوں پرتقسیم ہونا ضروری ہے یانہیں؟

سوال: (۱۳) تر که میں کچھاشیاء الیی بھی ہیں جن کا تمام وارثوں میں تقسیم ہونا ضروری نہ ہو؟ مثلاً مکان، کسب کے اوز ار، کتب وغیرہ یا تمام اشیاء کاسب وارثوں پرتقسیم ہونا ضروری ہے؟ ۱۳۳۳/۲۰۹۰)

الجواب: جملها شیاءتر که کا جمله در نه پرحسب حصص شرعیه تقسیم هونا ضروری ہے، البته اگر ور نه باہم کسی طرح مصالحت کرلیس تو بید درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### فوت شدہ شخص کی پنش کاحق دارکون ہے؟

سوال: (۱۴)محمود فوت شده کی کچھ پنشن ماہوار آتی ہے، اس کی ایک بیوی (رقیہ) اور دو نابالغ لڑ کیاں اورایک دوسری بیوی (صفیہ) متو فیہ کا پسر بالغ ہے، پس ان میں پنشن کس طرح تقسیم ہوگی؟ (۱۳۳۳/۲۰۹۰ھ)

الجواب: محمود فوت شدہ کی پنش جو کچھاس کے مرنے کے بعد آتی ہے وہ ترکہ محمود کا نہیں ہے، اس میں میراث شرعی جاری نہ ہوگی، بلکہ اس میں جس جس کا نام سرکار میں درج ہواور جن کے نام سے وہ پنش آتی ہوا نہیں کو ملے گی، اور اگر اس میں بیتکم ہوکہ محمود کے جملہ وارثوں کو حسب خصص شرعیہ دی جاوے تو پھر اس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ من جملہ ۳ سہام کے چار سہام اس کی زوجہ رقیہ کو اور چودہ سہام اس کے پر کو جو بطن صفیہ متوفیہ سے ہے اور سات سات سہام ہر ایک دختر کو ملیں گے۔فقط واللہ تعالی اعلم

### بعض وارث تمام تركه پر قبضه كرليس تو كيا حكم ہے؟

سوال: (۱۵) زوجهٔ زید کا انقال ہوا، اس نے چار پسرتین دختر ایک شوہر وارث چھوڑے، لیکن ایک پسراور شوہر نے متوفیہ کے مال وزیور وغیرہ پر قبضہ کرلیا، اس صورت میں زوجهُ زید کا ترکہ تمام اولا دیر تقسیم ہوگا؟ یااس کے مالک شوہراورایک لڑکا ہے؟ (۳۳/۱۰۵۳هـ) الجواب: زوجه زید کا جو کچھتر کہ ہے وہ تمام اولا داور شوہر کا ہے، خاص ایک پسریا شوہر تمام ترکہ متوفیہ کے مالک نہیں ہیں، اگر وہ ایسا کریں کہ خود تمام ترکہ پرقابض و متصرف ہوں تو حقوق العباد کے مواخذہ میں گرفتار و ستحق عذاب ہوں گے، متوفیہ کے ترکہ کی تقسیم بصورت موجود ہونے چار پسر و تین دختر اور شوہر کے شرعا اس طرح ہے کہ بعدادائے حقوق مقدم علی المیراث چوالیس سہام ہوکر گیارہ سہام شوہر کواور چے چے سہام ہرایک پسر کواور تین تین سہام ہرایک دختر کولیس گے۔ فقط واللہ اعلم

### میاں ہوی کی کمائی مشترک ہواورایک کا انتقال ہوجائے تو ترکہس طرح تقسیم کیا جائے گا؟

سوال: (۲۲) اس ملک میں دستور ہے کہ زوجین کمائی وغیرہ برابر کرتے ہیں مگرخوراک پوشش (لباس) میں کچھفرق نہیں ہوتا ہے، ہرا یک سب کمائی وغیرہ کواپنا سمجھتا ہے، اب اگران میں سے کوئی فوت ہوجائے تو اپنا نصف حصہ علیحدہ کر کے ترکہ تقسیم کریں گے یا کہ سب مال ترکہ سمجھا جائے گا؟ (۱۳۳۸/۴۰۳س)

الجواب: اپنانصف علیحدہ کر کے باتی نصف ترکہ متونی کاسمجھا جائے گا اور ورثہ پرتقسیم ہوگا۔

### بیوی کی کمائی الگ ہوتو شوہر ہی کا تر کہ تقسیم ہوگا

سوال: (۲۷) کعل محمد خال فوت ہوا، اس نے اپنے ورثاء میں اپنی زوجہ اور ایک چیازاد بھائی اور دو پھوپھی زاد بھائی اور ایک بھانجا چھوڑا، ان ورثاء میں کون کون محروم ہیں؟ اور کن کن کوحصہ ملتا ہے اور کتنا ملتا ہے؟ اور کعل محمد خال کی زوجہ نے سولہ برس تک تمیں روپیہ ماہوار اور بعد میں آٹھ برس تک تمیں روپیہ انہوار اور بعد میں آٹھ برس تک چالیس روپیہ اپنی کمائی کرتی رہی اور یہ کمائی اپنی بالکل علیحدہ رکھتی تقی تو اس زوجہ کو جو ملے گاوہ اس مال کو جو کہ اس کی کمائی علیحدہ کر کے بقیہ مال متروکہ میں اس مال کو جو کہ اس کی ہی کمائی کا ہے ملاکر دیا جاوے گایا اس کی کمائی علیحدہ کر کے بقیہ مال متروکہ میں سے اس کو حصہ ملے گا؟ (۱۳۵-۱۳۳۵ھ)

الجواب: لعل محمد کی زوجه کی جو کمائی خالص ہے اور اس کو وہ علیحدہ رکھتی تھی وہ خالص اسی کی

ملک ہے، اور جوتر کہ لعل محمد کا ہے وہ بعدادائے حقوق مقدمہ علی المیراث چارسہام ہوکرایک حصہ اس کی زوجہ کواور تین سہام اس کے پچازاد بھائی کوملیں گے اور پھوپھی زاد بھائی اور بھانجامحروم ہیں۔

### ہندوؤں کا تر کہ س طرح تقسیم ہونا حاہیے؟

سوال: (۲۸) ہندوکا تر کہ س طرح تقسیم ہونا چاہیے؛ شرعًا یاان کے مذہب کی بناء پر؟ (۱۰۵۴/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: ہم سے تقسیم کروائیں گے تو ہم موافق اپنے مذہب کے تقسیم کریں گے۔فقط

#### بای کی حیات میں جولڑ کا اورلڑ کی فوت ہو گئے ان کی

#### اولا دکودادا کے ترکہ میں سے پچھییں ملے گا

سوال: (۲۹) میرے داداکی جائدادتھی اس میں چارحصہ دار تھے دولڑ کے ، دولڑ کیاں ، میرےداداکے سامنے میرے والد کا بھی انتقال ہوگیا، میرےداداکے سامنے میرے والد کا بھی انتقال ہوگیا، بعدداداکے گذرجانے کے وہ جائدادمیرے چچانے فروخت کردی تو جھے کو حصہ شرعًا پہنچتا ہے یانہ؟ بعدداداکے گذرجانے کے وہ جائدادمیرے چچانے فروخت کردی تو جھے کو حصہ شرعًا پہنچتا ہے یانہ؟ احتمادہ میں استحداداکے گذرجانے کے وہ جائدادمیرے بھی استحداداکے گذرجانے کے وہ جائدادمیرے بھی استحدادات کے استحدادات کے استحدادات کے استحدادات کی استحدادات کے دورت کی استحدادات کے استحدادات کے استحدادات کے استحدادات کی استحدادات کے استحدادات کی استحدادات کے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کردی تو بھی کو دورت کے دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت

الجواب: جو پسر اور دخر سائل کے دادا کے سامنے انقال کرگئے ان کو پھھ حصہ نہیں پہنچا جا کداد فدکور سے، بلکہ جولڑ کا اور لڑکی سائل کے دادا کے انقال کے بعد زندہ رہان کو حصہ بہ حساب ﴿لِللَّهُ كَوِ مِنْلُ حَظِّ الْاَنْشِيْنِ ﴾ (سورہ نساء، آیت:۱۱) پہنچا ہے، یعنی پسرکودوسہام اور دخر کوایک حصہ، پس سائل کوجس کا باپ مورث کی حیات میں فوت ہوگیا جا کداد فدکورہ سے کھے حصہ نہیں پہنچا۔

### نابالغ بيچ كى چيزون كوفى سبيل الله دينا درست نبيس

سوال: (۷۰) ایک شخص نے اپنی وفات کے بعد ایک لڑکا نابالغ وارث چھوڑا، اور پھر اسباب خانگی وزیورواجناس وغیرہ چھوڑی اور بعض اشیاءالیی چھوڑی کہ جوخراب ہوجانے والی ہیں،

جیسے گئی یا تیل وغیرہ اور پارچہ پوشیدنی بھی جھوڑی ،خراب ہونے والی اشیاء اجناس و کپڑے وغیرہ کی نسبت کیا حکم ہے؟ کپڑے وغیرہ فی سبیل اللہ دے دیئے جائیں یا کیا؟ اور قسم غلہ وغیرہ سے اس کے واسطے ایصال ثواب کر دیا جائے یا کیا؟ (۱۰۷/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: جواشیاء خراب ہونے والی ہیں اور بچہ کے کام میں نہیں آسکتی ان کوفروخت کرکے ان کی قیمت امانت رکھی جائے ، بعد بلوغ کے بچہ کے حوالہ ہمراہ دیگر ترکہ کے کیا جائے ، اور پارچہ پوشیدنی کو بھی یا بچہ کے بالغ ہونے تک رکھے جائیں یا جو کار آمد نہ ہوں ان کوفروخت و نیلام کر کے وہ قیمت بچے کے چیزوں کو درست نہیں ہے۔فقط قیمت بچے کے چیزوں کو درست نہیں ہے۔فقط

### ہندور یاست کی جانب سے جو جا گیرمسلمان کو دی گئی ہے اس میں وراثت جاری ہوگی

سوال: (۱۷) ہندوریاست کی جانب سے ایک مسلمان کو جاگیرعطا ہوئی، اس مسلمان کے فوت ہونے ، اس مسلمان کے فوت ہونے پراس جا گیرعطیہ راج میں بہموجب احکام شرع توریث جاری ہوسکتی ہے یانہیں؟ اور جا گیرعطیہ راج میں جا گیردار تصرف بیچ و ہبدوغیرہ کانہیں کرسکتا۔ (۱۳۲۵/۲۸۳۰ھ)

الجواب: جب كه وه جا گيرمسلمان فدكوركى ملك كردى گئ ہے تواس ميں شرعًا توريث جارى موقى، اور بيشرط باطل ہے كمعطى له اس ميں كوئى تصرف نيچ ور بن و بهدكان كر سكے در مختار ميں ہے: جاز العمرى للمعموله ولورثته بعده لبطلان الشّوط(١) فقط واللّه تعالى اعلم

### پہلے شوہر کالڑ کا جو بیوی کے ساتھ آیا ہے وہ دوسرے شوہر کا وارث نہیں

سوال: (۷۲) زیدنے ایک عورت سے اپنی شادی کی تھی، اور اس عورت کے ساتھ ایک لڑکا گیلڑ پہلے شوہر سے ساتھ آیا، اور زید کا ایک پسر عمر ہے اور ایک بیز وجہ اور ایک دختر ہے، تو زید کے ترکہ سے اس لڑکے گیلڑکو شرعًا حصہ پہنچتا ہے یانہ؟ (۱۳۲۵–۱۳۲۵ھ)

الجواب: اگرزیدابھی زندہ ہے تب تو وہ خوداپنی جائداد و مکانات کا مالک ہے ، اوراگر زید

(١) الدّر مع الرّد: ٨/ ١٣٣، كتاب الهبة، أو ائل فصل في مسائل متفرّقة .

مر چکا ہے تواس کا تر کہاس کی زوجہ اور پسر عمر اور دختر موجودہ کو ملے گا، زوجہ کے پسر کو جو کہ پہلے شوہر سے ہے، نہزید کی سے ہے، نہزید کی سے ہے، نہزید کی حیات میں اس کا پچھ ت ہے، اور نہزید کے حیات میں اس کا پچھ ت ہے، اور نہزید کے مرنے کے بعداس کا پچھ ت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### مجاورت کی آمدنی میں میراث جاری نہیں ہوتی

سوال: (۳۷) زیدایک ولی الله کی درگاه کا مجاور لا ولدتها، به وقت رحلت اپنا مجاوری ور شدیا عہده کی جاگیرسے جوآ مدنی تھی وہ اپنے نواسہ کے نام کھودی، شرعًا زیدایسا کرسکتا ہے؟ (۱۳۲۵/۳۲۷هـ)

الجواب: مجاورت وخدمت وغیره کی آمدنی میں میراث جاری نہیں ہوتی، یہ تق اس کا ہے جو مجاور ہواور جس کو دیا جاوے، پس جب کہ زید نے اپنا جانشین اپنے نواسہ کو کیا اور وہ اس کے قائم مقام ہوکر وہاں بیٹھ گیا، تواب جوآ مدنی اس کو ہوگی اور زائرین اس کو پیش کریں گے اور ہدید دیں گے وہ اس کی ملک ہے، بلا شرکت غیرے وہ جس کو جس طرح چاہے تقسیم کرے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### عهدهٔ قضاوامامت میں وراثت جاری نہیں ہوتی

سوال: (۷۴) قاضی محی الدین کا انقال ہوا، جن کے نام بدروئے منتخب معاش عطیہ سلطانی بہ شرط ادائے خدمت قضاءت وامامت بحال و جاری ہے، ان کی وراثت کے تق دار مندر جہ شجرہ کون لوگ ہیں؟ (۱۸۷۸/۱۸۷۸ھ)

الجواب: بین طاہر ہے کہ تق قضاءت وامامت میں شرعا توریث نہیں ہے، پس جوعطیہ سلطانی بدوجہ کشخص کی خدمت قضاءت وامامت کے ہے، اس کے انتقال کے بعد جس کوسلطان کی طرف سے عہد و قضا وامامت عطا ہو وہی اس عطیہ کامستحق ہوگا، یا جو پچھ تصریح فرمان سلطانی میں ہواور جو ترتیب قضا وامامت اس میں قائم کی گئی ہویا جو پچھ تعامل ہواس کے موافق عمل درآ مدکیا جاوے۔ فقط ترتیب قضا وامامت اس میں قائم کی گئی ہویا جو پچھ تعامل ہواس کے موافق عمل درآ مدکیا جاوے۔ فقط

زناسے پیداشدہ اولا دزانی کے ترکہ کی وارث نہیں

سوال: (۵۵) زانی سے عورت کے جواولا دہوئی وہ زانی کے ترکہ کی حق دارہے یانہیں؟ (۱۳۳۸–۳۳/۸۸۵) الجواب: زانی سے جواولا دہوئی وہ زانی کے تر کہ کی دار پنہیں ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### زنا کاری کی وجہ سے بیوہ عورت شوہر کے ترکہ سے محروم نہیں ہوگی

سوال: (۷۷) ایک بیوه عورت کے حمل حرام سے لڑکا پیدا ہوا، ایس عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جائز ہے یانہیں؟ اور اس فعل کی وجہ سے وہ عورت جائداد شو ہر سے محروم ہوسکتی ہے یانہیں؟ اور یانی مجرنے سے منع کیا جاوے یانہ؟ (۱۳۳۵/۱۳۳۱ھ)

الجواب: وہ عورت ہیوہ بہ وجہاں فعل شنیع کے ترکۂ شوہری سے محروم الارث نہیں ہوئی، اور پانی بھرنے سے اس کو منع نہ کیا جاوے، اور اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا درست ہے، مگر اس سے تو بہ کرائی جاوے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### بیٹے کو وراثت سے محروم کرنا درست نہیں

سوال: (22) ایک می این بیٹے سے ناراض ہاں کو اپنے ترکہ سے محروم کرنا چاہتا ہے،
باعث ناراضگی یہ ہے کہ باپ کا ناجا رُتعلق اپنی زوجہ ثانیہ کی جو پہلے فاوند سے لڑکی ہے اس سے
ہنزوجہ ثانیہ مرچکی ہے، لڑکی ساتھ آئی ہوئی موجود ہے، اس لڑکی سے تعلقات مثل زوجہ قائم ہے،
بیٹا باپ کو اس فعلِ ناجا رُز سے مانع آتا ہے، اسی وجہ سے باپ ناراض ہے، بیٹا ہر طرح پر خدمت
کرنے کوموجود ہے، کیا شرعًا ایسی حالت میں کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ترکہ سے محروم کرسکتا ہے؟
ایس محص سے تعلقات رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ ایسے باب سے طع تعلق کرنے کی وجہ سے بیٹا گذگار
ہوگا یا نہیں؟ (۱۳۵۸/۸۵۱)

الجواب: اس حالت میں قصور بیٹے کا پھنہیں ہے، ایسے بے حیا حرام کار باپ سے تعلق قطع کیا جادے تو گناہ نہیں ہے، اور بیٹا نافر مان نہ سمجھا جادے گا، اور محروم الارث کرنا ایسے بیٹے کو درست نہیں ہے، اور اگر باپ اس کو محروم کردیوے گاتو وہ محروم نہ ہوگا، بعد مرنے باپ کے وارث اس کے ترکہ کا ہوگا، اور اگر باپ اپنی زندگی میں کسی دوسرے کو مالک اپنی جا کداد کا بہذریعہ ہے فرضی وغیرہ یا ہم بہ بنادیوے گاتو باپ گنہ گار ہوگا، صدیث شریف میں ہے: من قطع میں اث وار ثة قطع الله

ميراثه من الجنّة يوم القيامة. رواه ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه (١)فقط *واللَّّدُتُع*الَى اعْلَمُ

### نافرمان اولا دكوميراث مسيمحروم كرناجا ئزنهيس

سوال: (۸۷) ایک بیٹا اپنے باپ کا نافر مان ہوگیا ہے، اور اقر ارکے خلاف کرکے باپ کا مطیع نہیں رہا، اسی وجہ سے باپ اگر اس کومحروم کردے تو جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر پچھ حصہ جائداد کا فی سبیل اللہ خیرات اور وقف کردی تو جائز ہے یا نہیں؟ (۳۲/۵۲۷ه)

الجواب: اس وجہ سے کہ بیٹے نے اپنا اقر ارتوڑ دیا، اور باپ کی اطاعت نہ کی، اور نافر مان کال ، باپ کوشریعتِ مطہرہ بیا جازت نہیں دیتی کہ اس نافر مان بیٹے کو بالکل محروم کر دیا جاوے، کیوں کہ وارث کے محروم کرنے میں تخت وعید حدیث شریف میں وار دہے، جناب رسول الله میا الله وقت جنت سے اس کی میراث کو وارث کوم وم کیا، الله اس کو جنت کا وارث نہ کرے گا، اور بدوز قیامت جنت سے اس کی میراث کو قطع فرماوے گا، باقی اگر پچھ حصہ جا کداد کا باپ فی سبیل الله وقف کر دے اور بیٹے کے لیے بھی پچھ حصہ چھوڑ ہے تو یہ جا کز ہے، اور وقف صحیح ہوجاوے گا، اور واضح ہو کہ والدین کی نافر مانی کرنا گنا و کہ میں مبتلا ہے، الله تعالی اس کوتو فیق دیوے کہ وہ کیرہ ہے۔ وقط والله تعالی اس کوتو فیق دیوے کہ وہ بایہ کا مطبع رہے، مگر باپ کواس ضد میں اس کوم وم کرنا نہ جا ہے۔ فقط والله تعالی اعلم

سوال: (29) میرے دولڑ کے ہیں: ایک صالح، دوسرانہایت برچلن، نماز روزہ سے غافل اور صددر جدکا اوباش ہے، میری کمائی کونا جائز امور میں صرف کرتا ہے، ان تکالیف کے علاوہ مجھکو ضرر جسمانی بھی پہنچایا ہے، حتی کہ جان لینے کی غرض سے وظائف وجادوہ غیرہ کرایا کہ باپ کے مرف جسمانی بھی پہنچایا ہے، حتی کہ جان لینے کی غرض سے وظائف وجادوہ غیرہ کرایا کہ باپ کے مرف کے بعد ترکہ ملے گا، میں نے اس کی شادی کردی تھی، نیچ موجود ہیں، اب میں اس کوزندگی سے عاجز آکر عاق کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی چیز اس کو دینا نہیں چاہتا، اس بارے میں شریعت محمد میہ کیا ارشاد فرماتی ہے؟ (۱۳۳۵–۱۳۳۳ه)

<sup>(</sup>۱) مشكاة المصابيح، ص:۲۲۲، كتاب الوصايا، الفصل النّالث، وأخرجه ابن ماجة عن أنس رضي اللّه عنه بلفظ: من فرّ من ميراث وارثه قطع الله الحديث (سنن ابن ماجة، ص:١٩٢٠، كتاب الوصايا، باب الحيف في الوصية)

الجواب: الی حالت میں یہ بہتر ہے کہ اس نافر مان بدچلن لڑکے کو بچھ نہ دیا جائے ، اس کے بچوں کودے دیا جائے ، باقی رہا عاق کرنا نہ کرنا اس کا حال یہ ہے کہ عاق کرنے سے کوئی عاق نہیں ہوتا ، اور شرعًا محروم بھی نہیں ہوتا ، جو ولد عاق ہے وہ خود ، بی عاق کے معنی نافر مان والدین کے ہیں ، پس جو بیٹا نافر مان ہے وہ عاق ہے ، اور عوام میں جو شہور ہے کہ باپ اپنے کو عاق کر کے ترکہ سے محروم کرنا چا ہتا ہے اس سے وہ ترکہ سے محروم نہیں ہوتا ، بعد مرنے باپ کے وہ وارث ہوتا ہے ، اور محروم الارث کرنا ممنوع بھی ہے اگر چہ بیٹا فاسق اور نافر مان ہو ، کیونکہ احادیث میں اس کی ممانعت ہے کہ کسی وارث کومحروم نہ کیا جائے (۱) ممکن ہے کہ بعد میں وہ صالح ہوجائے ، وجوہ نہ کورہ کو آپ غور کر کے خود جسیا انتظام مناسب ہوکر دیں۔ اِنہ منا الأعمال بالنیّات ہو ولکلّ امری مانوی الحدیث (صحیح البخاری: ۲/۱)

مورث کی وفات کے وفت جو وارث مسلمان تھااور تقسیم

تر کہ سے پہلے مرتد ہوگیااس کووراثت ملے گی

سوال: (۸۰)ایک شخص وفت موت مورث کے مسلم تھا، بعدازاں قبل تقسیم تر که مرتد ہو گیا تو اس کوتر که ملے گایانہیں؟ (۱۳۲۱/۱۲۶۳ھ)

الجواب: قال في الدّرّ: هل إرث الحي من الحيّ أم من الميّت المعتمد الثّاني (٢) اس معلوم ہوا كہ جو وارث مورث كى وفات كے وقت مورث كردين پرتھااس كو وراثت ملے گ، اس ليے كہ اختلاف دينين وارث اور مورث ميں معتبر ہے (٣) اور وارث ہونے كا وقت يا حيات كا آخرى جزو ہے يا موت كا وقت ہے ، پس جو وارث اس وقت ميں مورث كے دين پرتھااس كو وراثت

<sup>(</sup>۱) حوالهُ سابقهه

<sup>(</sup>٢) الدّر مع الرّد: ١٠/ ١٠٨ - ١٠٠٩، كتاب الفرائض .

<sup>(</sup>٣) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يرث السمسلمُ الكافر والكافرُ المسلمُ متّفق عليه (مشكاة المصابيح، ص:٣٦٣، باب الفرائض، الفصل الأوّل)

فآویٰ دارالعبام دیوبند جلد ۱۷ اورتر که میں استحقاق ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### مسلمان بیٹا کا فربای کا وارث نہیں

سوال: (۸۱) ایک شخص مسلمان ہوگیا، اس کا باپ کا فر ہے، بعد مرنے باپ کے وہ حصہ كِسَلَابِ مِنْهِينِ؟ (٨/١٣٣٧هـ)

الجواب: مسلمان كافر كاوارث نہيں ہوتا ،لہذامسلمان بيٹا كافرباپ كاوارث نہ ہوگا۔ كے مسا في عامّة الكتب (١)

### قادياني بيثامسلمان بايكاوارث نهيس

سوال: (۸۲) ایک شخص مسلمان اہل حدیث متشرع آ دمی ہے، اس کا بیٹا قادیانی کا مریداور اس کے عقائد کا معتقد ہے، اور باپ کو پاگل اور سودائی وغیرہ بھی کہتا ہے، باپ اس کو عاق کرنا جا ہتا ہے، تو آیاالیا کرنے میں باپ برکوئی وعید شرعی تو عائد نہیں ؟ اور اگر اس اثنا میں باپ کا انتقال ہو حائے توبہ قادیانی بیٹا شرعًا اس کا وارث ہوگا پانہیں؟ (۱۸۷۱/mm-mm/ه)

الجواب: ایسے بیٹے کا عاق ہونا ظاہر ہے، باپ عاق کرے یا نہ کرے وہ خودعاق ہے، اور اس حالت ميں وارث اپنے باپ كانه ہوگا۔ فقط والله تعالی اعلم

#### کا فربیوی مسلمان شو ہر کی وارث نہیں

سوال: (۸۳) ایک شخص نے ایک برہمن عورت سے تعلق پیدا کرلیا تھا،اب اس شخص کا انقال ہوگیا،عورت اینے دین برقائم ہاور یے بھی موجود ہیں تو وہ مہر اور ترکہ یانے کی مستحق ہے یا نهيس؟ (۱۳۴۰/۹۹۲ه)

وفي الدّرّ: وموانعه ..... اختلاف الدّين إسلامًا وكفرًا (الدّرّالمختار مع ردّالمحتار: ١٠/ ١٥- ١٩م، كتاب الفرائض)

<sup>(</sup>۱) حدیث کی تخ ت<sup>ح</sup> سابقہ جواب کے حاشیہ (۲) میں ملاحظہ فر ما کیں۔

الجواب: اگروہ عورت اپنے ندہب پر قائم رہی اور قائم ہے اوراس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور نکاح نہیں کیا تو مہر ومیراث وغیرہ اس کو پچھ نہ ملے گی، لیکن اگر دعوی مسلمان ہونے کا کرے اور نکاح کا کرے اور نکاح کا کرے وگا۔ نکاح کا کرے قول اس کامعتر ہوگا، اور وہ اس صورت میں تحق وراثت اور تحق مہریانے کی ہوگا۔

### شیعہ بیوی مسلمان شوہر کی وارث ہے یا نہیں؟

سوال: (۸۴) زید و ہندہ اہل سنت والجماعت تھے ،عرصہ کے بعد ہندہ مذہب شیعہ میں داخل ہوگئ، اور زیدا پنے اعتقاد پر فوت ہوا تو ہندہ اپنے شوہر زید کا ور شہ لے سکتی ہے یانہیں؟ داخل ہوگئ، اور زیدا پنے اعتقاد پر فوت ہوا تو ہندہ اپنے شوہر زید کا ور شہ لے سکتی ہے یانہیں؟ داخل ہوگئ، اور زیدا پنے اعتقاد پر فوت ہوا تو ہندہ اپنے شوہر زید کا ور شہ لے سکتی ہے یانہیں؟

الجواب: روافض کا وہ فرقہ جو صحبت صدیق اکبر گامنگراور قذف سیدتناعا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کرتا ہے مرتد ہے، لہذا اپنے شوہر عنہا کرتا ہے مرتد ہے، لہذا اپنے شوہر کے جھی یہی معتقدات ہیں تو چونکہ وہ مرتد ہے، لہذا اپنے شوہر کے ترکہ کی مستحق نہیں، بلکہ جس وقت وہ اس لعنت میں مبتلا ہوئی تھی اس کا نکاح اسی وقت فنح ہوگیا تھا، اور اگر فرقہ غالیہ سے نہیں یعن صحبت صدیق کی مشکر اور قذف کی قائل نہیں تو اس کے ترکہ کی مستحق ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## غیرمسلم اولا دکوورا ثت سے محروم کرنے کی کوشش کرنا

سوال: (۸۵) عمرایک نومسلم از ہندو فدہب ہے، اس نے کشر جا کداد جدی اپنے ہندو باپ کے ورشہ سے حاصل کی ہے (۲) اب اس کی وہ اولاد چو آل از اسلام تھی لیعنی ہندواولا دبھی قانو تا عمر کے (۱) نعم لا شک فی تکفیر من قذف السّیّدة عائشة رضی الله تعالی عنها، او انکر صحبة الصّدیق رضی الله عنه ........... او نحو ذلك من الكفر الصّریح المخالف للقر آن (الشّامی: الصّدیق رضی الله عنه ........... او نحو ذلك من الكفر الصّریح المخالف للقر آن (الشّامی: ۲۸۸/۲ کتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب مهم فی حکم سابّ الشّیخین)
(۲) مسّلہ بیہ کے کرمسلمان بیٹا ہندو باپ کا وارث نیس ہوتا، البذاعراگر باپ کے انتقال کے بعد مسلمان ہوا ہو ہندو باپ کے ورثہ سے جو جا کداد حاصل کی ہے اس کا وہ وارث و ما لک نہیں، باپ کے ہندو ورثاء اس کے وارث و ما لک نہیں، باپ کے ہندو ورثاء اس کے وارث و ما لک بیں۔ ۱۱

مرنے کے بعد وارث ہوگی، البذاعر کو بیکوشش کرنا کہ کسی طرح اس کی ہندواولا دوارث نہ ہوواجب ہے یا نہیں؟ عمر کی اس وقت دوسلم زوجہ، دوسلم بیٹے، دوسلم دختر موجود ہیں؟ (۱۹۵/۱۹۵) اور استری البخواب: بےشک عمر کوالی تدبیر اور کوشش کرنالازم وواجب ہے کہ اس کی کافر اولا داس کی وارث نہ ہوسکے، مثلاً بیت دبیر کرے کہ اپنی زندگی میں اپنے مسلمان اولا داور زوجات کو بہ قدر حصہ جا کدادوتر کتقیم کر کے بہ کردے، اور ان کو قابض کردے، لینی ہبہ مشاع کا نہ کرے جو کہ بعد میں لؤٹ سکے یا اور کوئی تدبیر اس قتم کی کرے جس سے ہندواولا دوارث نہ ہوسکے۔ فقط واللہ تعالی اعلم الوٹ سکے یا اور کوئی تدبیر اس قتم کی کرے جس سے ہندواولا دوارث نہ ہوسکے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# مورث نے جو مال حرام طریقہ پر حاصل کیا ہے وہ ورثاء کے حق میں حلال سمجھا جائے گایا نہیں؟

سوال: (۸۲) کیا بعدانقال مورث کے در شد کے حق میں تمام مال حلال سمجھا جائے گایا کیا؟ (۸۲) مال حلال سمجھا جائے گایا کیا?

الجواب: اس میں تفصیل ہے جن لوگوں سے وہ مال بہ طریق حرام مورث نے حاصل کیا ہے اگر وہ معلوم ہوں توان کے پاس لوٹا ناواجب ہے، اور اگر ان کا پتا نہ چلے کہ کس کس سے وصول کیا ہے، گرفلال شے بعینہ اس نے حرام سے حاصل کی ہے تو وارث کوا پے صرف میں لا ناحرام ہے اسے صدقہ کردینا واجب ہے، گرصدقہ میں اصل ما لک کی نیت کرے گویا اس کی جانب سے صدقہ کیا جارہ ہے، اور اگر مال خلط ہے حلال وحرام سے اور نہ ان کا پتا ہے کہ مورث نے کن لوگوں سے حاصل کیا ہے اور کوئی شے بعینہ حرام کا پتا نہیں ہے تو اس صورت میں وارث کے لیے یہ مال ازروئے فتوی حلال ہے، اور صدقہ کردینا زیادہ سے من عین الحرام لایحل له ویت صدّق به بنیة صاحبه الأموال وجب ردّه علیهم، و إلا فإن علم عین الحرام لایحل له ویت صدّق به بنیة صاحبه و إن کان مالاً مختلطًا مجتمعًا من الحرام و لا یعلم أربابه و لاشیئاً منه بعینه حلّ له حکمًا، والاً حسن دیانةً التنزه عنه (۱)

<sup>(</sup>١) الشّامي: ١/٢٢٣، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في من ورث مالاً حرامًا.

سوال: (۸۷).....(الف) ایک شخص سود سے جائداد حاصل کر کے مرگیا اس کے وارث کے واسطے وہ جائداد حلال ہے یا حرام؟

(ب) دغابازی وفریب سے جائداد حاصل کر کے مرگیا، وارث کے واسطے وہ جائداد حلال ہے یاحرام؟ (۱۱۸۳۳–۱۳۳۴ھ)

الجواب: (الف) صحیح بیہ کے مین مال حرام وارث کے لیے حلال نہیں ہوتا، پس جن کاحق مورث نے لیا ہے وارث اس کوادا کرے یامعاف کرائے۔

(ب) دغا بازی اور فریب سے اگر لوگوں کے حقوق دبائے ہیں اور لوگوں کے اموال خصب کیے ہیں وارث کے ذیے اداکر نا ان حقوق کا یا معاف کرانا ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سودخوار کا مال ورثاء کے حق میں حلال ہے یا نہیں؟

ال : (۸۸) سودخوارمراءاس کے درشہ کے حق میں وہ سودی مال طیب ہوگا یا نہیں؟ (۱۳۳۰–۳۲/۱۱۳۰)

الجواب: ورثه كتن مين وه مال طيب نهين هـ: كـمـا فـي الـدّرّ المختار: وعلى هذا لو مات مسلم و ترك ثمن خمر باعه مسلم لا يحلّ لورثته إلخ (١) فقط والله تعالى اعلم

سوال: (۸۹) ایک عورت کواپ پررمتونی آکل الربا کے اموال متروکہ سے میراث میں زمین اور پچھرو پید ملا، اس عورت کواس مال میں تصرف کرنا اور کھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۲۵/۱۳۳۹ھ) الجواب: فقہاء نے اس میں یقضیل فرمائی ہے کہ اگر وارث کو یہ علوم ہے کہ قلال فلال شخص سے اس کے مورث نے بدذر بعد حرام مال حاصل کیا تھا تو وارث کے ذمہ لازم ہے کہ اس مقدار کو مالکوں کو واپس کرے، یا ان کے ورثہ کو دیوے، یا بہ صورت نہ ملنے مالکین اوران کے ورثہ کے اس مقدار کو مقدار کوصد قہ کرے بہ نیت ارضائے خصوم، شامی میں ہے: قولہ: (الله فی حق الوارث النع) فی فیانہ اذا علم المالك بعینه فلاشك فی حرمته و وجوب ردّہ علیه النح وفی منیة المفتی: مات رجل ویعلم الوارث أن أباه كان

<sup>(</sup>١) الدّر مع الرّد: ٩/٥٠/٩، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع.

يكسب من حيث لايحلّ ولكن لايعلم الطّالب بعينه ليردّ عليه حلّ له الإرث، والأفضل أن يّتورّع ويتصدّق بنية خصماء أبيه اهـ وكذا لايحلّ إذا علم عين الغصب مثلاً وإن لم يعلم مالكه لما في البزّ ازية: أخذ مورثه رشوةً أو ظلمًا، إذ علم ذلك بعينه لايحلّ له أخذه، وإلّا فله أخذه حكمًا، أمّا في الدّيانة فيتصدّق به بنية إرضاء الخصماء إلخ(١) فقط والسّراعلم

## تركه ميس مخلوط مال ہوتو كيا تھم ہے؟

سوال: (۹۰) ایک شخص حلال مال رکھتا تھا، اسی حلال مال سے سود کھانے لگا اور تجارت بھی کرنے لگا، اور نصف مال حلال اور نصف حرام چھوڑ کر انتقال کیا، کڑے کے لیے یہ مال حلال ہوگا یا حرام؟ اور اس مخلوط مال سے مسجد بنانا اور حج کرانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۱۰۹/۱۱۰۹هـ)

الجواب: اس کو چاہیے کہ جس قدر مال حرام ہے اس کوعلیحدہ کرکے مالکوں کو واپس کرے، اوراگر وہ نہ ہوں تو ان کے وارثوں کو دیاجائے اوراگر کوئی نہ ملے تو فقراء پرصدقہ کر دیاجائے اور نصف مال جو حلال ہے اس کوعلیحدہ کرلیاجائے، اوراسی مال حلال کومبجد و جے وغیرہ امور خیر میں خرج کرنا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### مطلقه بیوی کووراثت ملے گی یانہیں؟

سوال: (۹۱) ایک شخص نکاح کرنے کو گیا اور ساتھ لڑکا بھی گیا اور ملازم کو بھی اپنے ہمراہ کے گیا اور کا زم کو بھی اپنے ہمراہ کے گیا اور نکاح ہوگیا، لڑکا گواہ بنااور ملازم وکیل، ایک دوماہ رہ کرعورت بھاگ گئی اور کہتی ہے شوہر سے کہ میرانکاح تیرے ساتھ نہیں ہوا تیرے لڑکے کے ساتھ ہواہے، شوہر نے اس کے بعد طلاق دے دی، وہ شخص مرگیا، آیا عورت اس کے ترکہ سے حصہ لے سکتی ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۵۸۳)

الجواب: جب کہ عورت کی رضامندی سے پسراور ملازم کے روبرونکاح ہوااورا پجاب وقبول ہوا تو نکاح ہوااورا پجاب وقبول ہوا تو نکاح باپ کے ساتھ منعقد ہوگیا، عورت کا انکار بعد میں معتبر نہیں ہے، اور جب کہ شوہر نے بہ حالت صحت اس عورت کو طلاق دے دی تو وہ عورت مطلقہ وارث ترکی شوہری کی نہ ہوگی۔فقط

(١) الشَّامي: ١/٢٢٣/، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في من ورث مالاً حرامًا .

سوال: (۹۲) زیدمرض زیابیطیس میں مبتلاتھا، اسی مرض مہلک میں زوجہ ہندہ حاملہ کوطلاق دی، طلاق کے پندرہ ہیں روز بعد وضع حمل ہوا اور تقریبًا تین ماہ بعد زید کا انتقال ہو گیا، اس صورت میں طلاق واقع ہوئی اور زوجہ کوتر کئر زوج سے حصہ ملے گایا نہیں؟ (۳۲۲/۳۲۷ھ)

الجواب: جب كه مرض زيدكا روزبروز زيادتى پرتفااس كوضعف بردستاتها، يهال تك كه وه اسى مرض يل فوت بوا تويه مرض الس كا مرض الموت ب، ايسه مرض يل طلاق ويخ سے اس كى زوجه پر طلاق واقع بوجاتى به ايكن اگر شو برعورت كى عدت ختم بونے سے پہلے فوت بوجائے تو عورت مطلقه بائداس كى وارث بوتى ہے، گر چونكه صورت مذكوره ميں عورت كى عدت كختم بونے كورت مطلقه بائداس كى وارث بوتى به اس كے بعد زيد فوت بواج، اس ليے اس كى زوجه اس كر كه كى وارث نه بوگى، كونكه عدت حامله كى وضع ممل به خواه وه مطلقه بويا متوفى عنها زوجها هو كذا فى الدّر المختار: كما قال الله تعالى: ﴿ وَاوُلاَتُ الله خواه وه مطلقه بويا متوفى عنها زوجها هو كذا فى الدّر المختار: كما قال الله تعالى: ﴿ وَاوُلاَتُ الله خواه وه مطلقه بويا متوفى عنها زوجها هو كذا فى الدّر المختار: كما قال الله تعالى: به فواً وُلاَتُ الله وهو كذلك ........ و مات ......... بذلك السّب ........... أو بغيره ...... فى العدّة للمدخولة و رثت هى منه إلخ (۱) پس قيد: في العدّة سمعلوم بواكه اگر بعد ختم عدت كثو برفوت بوتو عورت اس كى وارث نه بوگى فقط والله تعالى الما

#### منه بولی بیٹی اورشو ہر کالڑ کا دونوں وارث نہیں

سوال: (۹۳) ایک عورت مرتی ہے اور کھر ترکہ چھوڑ جاتی ہے، کوئی وارث نہ ہونے کے باعث انجمن اسلامیداس کی جمہیز و تکفین کرتی ہے، اس کا قرضہ بھی انجمن نے ادا کیا، مرنے کے کچھ دن بعد ایک منہ بولی بیٹی اور شوہر متوفی کا لڑکا جو دوسری بیوی کے بطن سے ہے ترکہ متوفیہ کا طلب کرتے ہیں بید دنوں متوفیہ کے وارث ہوسکتے ہیں یانہیں؟ (۲۲/۱۸۷۹ھ)

الجواب: بعد نقدیم مایتقدم علی الارث جس میں انجمن مذکور کا روپیہ بھی شامل ہے متوفیہ کے مال کو مصارف خیر میں صرف کر دیا جائے ،منہ بولی بیٹی اورلڑ کے مذکور کوکوئی حق وراثت کانہیں ہے۔
مجمداعز ازعلی غفر لهٔ

<sup>(</sup>١) الدّر مع الرّد: ٨/٥-١٠، كتاب الطّلاق، باب طلاق المريض.

#### سونتلی ماں وارث شرعی نہیں

سوال: (۹۴) سوتیلی والده کومیراث ملتی ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۱۳۷۲ھ) الجواب: باپ کی زوجہ وارث شرعی نہیں ہے،اس کواس کی میراث سے پچھ حصہ نہ ملے گا۔فقط

#### کھانا کپڑادیئے سے ماں کا حصہ ساقط نہیں ہوتا

سوال: (۹۵) ایک شخص نے اپنی میراث میں سے ایک دکان بیج کی، اوراس میں سے والدہ کا حصہ موافق شریعت کے نکالا، ایک شخص نے اس سے بیکہا کہ جبتم والدہ کو کھانا کیڑا دیتے ہوتوان کو حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جا کدادان کی والد کی پیدا کی ہوئی ہے، اور بعد انتقال والد فروخت ہوئی، والدہ کا حصہ اس میں سے منقطع ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۸۱۵/۱۸۱۵)

الجواب: والدہ کا حصہ جو کچھاس میں ہے وہ ان کو دینا جا ہیے، کھانا کپڑا دینے سے اٹکا حصہ ساقط ہیں ہوا۔فقط واللّد تعالیٰ اعلم

## مسی وارث کے حق میں تمام وارثین کے دست بردار ہونے

#### اورعدالت میں بیان دینے کے بعدایک وارث کامکر جانا

سوال: (۹۲) ایک شخص لاولد نے اپنے ورٹاء کو جمع کر کے کہا کہتم میں جو میری اور میری زوجہ کی خدمت کرے اور بعد مردن جبیز و تکفین کرے وہ میری جا کداد غیر منقولہ کا مالک ہوگا یعنی زمین کا ، توسب ورٹاء نے ایک شخص کواپنی برادری میں جو کہ صاحب استطاعت تھا منتخب کر دیا اور اس شخص لا ولد نے یہ بھی شرط لگائی تھی کہ میر نے دمہ جو پچھ قرض ہے وہ بھی ادا کرے، تو اس منتخب شخص نے اس کی اور اس کی زوجہ کی بہت عرصہ تک پرورش کی اور قرض بھی ادا کیا ، اور بعد وفات جبیز و تکفین نے اس کی اور اس کی زوجہ کی بہت عرصہ تک پرورش کی اور قرض بھی ادا کیا ، اور بعد وفات جبیز و تکفین بھی کی ، اس کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوا ، تمام ورثاء بہ وجہ تق الحذمت اپنے اپنے حقوق سے دست بردار ہوگئے اور حلفی بیانات دیئے ، تو وہ زمین پرورش کنندہ کوعدالت سے مل گئی ، اس کے ورثاء میں سے ایک شخص کہ جس کا بیان با حلف عدالت میں ہوچکا ہے ، اب وہ دعوے دار ہے کہ پرورش میں سے ایک شخص کہ جس کا بیان با حلف عدالت میں ہوچکا ہے ، اب وہ دعوے دار ہے کہ پرورش میں سے ایک شخص کہ جس کا بیان با حلف عدالت میں ہوچکا ہے ، اب وہ دعوے دار ہے کہ پرورش

کنندہ کا مجھ سے در پردہ وعدہ تھا کہ زمین مل جائے پھرتم کو بھی حصہ دول گا، گواہ کوئی نہیں ،اس وعدہ پر میں نے عدالت میں جھوٹا بیان دے کر باقی حصہ داروں کاحق غصب کرایا ہے، تو سوال بیہ ہے کہ عدالت میں جوشن بہ حلف بیان دے کرعرصہ بیں سال گذر جانے کے بعد دعویٰ کرے کہ میں نے عدالت میں جو بیان بہ حلف دیا ہے وہ جھوٹا ہے، جواب بیان کرتا ہوں بیسچا ہے، تو اس کا وہ بیان عند الشرع معتبر ہے جو کہ عدالت میں بہ حلف دے چکا ہے یا اب جو کہ عرصہ بیں سال کے بعد بیان کرتا ہو کہ عرصہ بیں سال کے بعد بیان کرتا ہے برخلاف اوّل کے؟ (۲۳۲/۲۳۲ھ)

الجواب: اس صورت میں جب کہ تمام دار توں نے شرعی طور پر شخص ندکورکوتر کہ مرحومان کا ماکہ بنادیا تو وہ شخص اس کا مالک ہوگیا، اب کسی دارث کوشر عًا اس کے جھٹلانے کاحق نہیں، اور در ثاء کے جو بیان پہلے ہو چکے ہیں وہ ہی شرعًا معتبر سمجھے جا کیں گے، اب کسی دارث کا کوئی بیان اس کے خلاف مسموع نہ ہوگا۔ فقط داللہ تعالی اعلم خلاف مسموع نہ ہوگا۔ فقط داللہ تعالی اعلم

#### ثبوتِ نکاح میں شک ہوتو ہیوی اوراس کی اولا دکوورا ثت ملے گی یانہیں؟

سوال: (۹۷) زیدنے ایک ورت ہندہ کوجس کا خاوند زندہ تھا، بطریق آشنائی اپنے گھر میں رکھ لیا، بعدازاں خاوند نے ہندہ کوطلاق دے دی، ہندہ زید کے پاس چلی گئ، سنتے ہیں کہ زید نے بعدایک عرصہ کے ہندہ سے خاص احباب کی مجلس میں نکاح پڑھا لیا تھا، گروہ نکاح عام طور پر ظاہر نہیں ہوا، ہندہ زید کے گھر میں بیویوں کی طرح رہی، چنانچہ اس کے بطن سے تین لڑ کے بھی پیدا ہوئے، اب زید کا بھائی خالد زید کی جا نداد پر ہوئے، اب زید کے ہندہ اور تین لڑ کے چھوڑ کروفات پائی، اب زید کا بھائی خالد زید کی جا نداد پر قابض ہوگیا، کہتا ہے کہ اقل زید کا نکاح ہندہ سے ثابت کرو، پھر متر و کہ سے حصہ لو، اس صورت میں ہندہ اورلڑکوں کو ترکہ زید سے س قدر ملے گا؟ جن احباب کے سامنے نکاح ہوا تھا وہ فوت ہوگئے۔ ہندہ اورلڑکوں کو ترکہ نید سے س قدر ملے گا؟ جن احباب کے سامنے نکاح ہوا تھا وہ فوت ہوگئے۔

الجواب: شرعًا زیداور ہندہ میں نکاح تسلیم کیا جاوے گا، اور ہندہ کے بطن سے جواولا دہوئی وہ زیدسے ثابت النسب ہوگی، اور زید کے ترکہ کی وارث ہوگی، ترکہ زید کا بعدادائے حقوق مقدم علی المیراث چوبیس سہام ہوکر تین سہام اس کی زوجہ ہندہ کو اور سات سہام اس کے ہرایک پسرکو

مليس ك، زير كا بهائى خالداس تركد ي محروم بـ شامى ميس بـ والنسب يحتال لإثباته مهما أمكن، والإمكان هنا بسبق التزوّج بها سرًا بمهر يسير، وجهرًا بأكثر سمعةً ، ويقع ذلك كثيرًا، وهذا جوابي لحادثة فليتنبه له إلخ (١) فقط والترتعالى اعلم

#### داشته کی اولا د کووراشت ملے گی یانہیں؟

سوال: (۹۸) ایک شخص نے تمیں سال سے ایک عورت رکھ رکھی تھی، بلا نکاح زنا سے اس کے ایک لڑکا اور وقت کھے کے اپنے پیٹ کا لڑکا لڑکی کر کے لکھا، اور عورت کا اقرار ہے کہ میرا نکاح آج تک نہیں ہوا، اب متوفی کے دو بھتیج ہیں، ان کومتوفی کے ترکہ سے کچھ ملے گا؟ (۱۲۳۲/۱۲۳۱ھ)

الجواب: اس صورت میں جب کہ زید کا اقرار ہے کہ بیار کا اور لڑکی میرے ہیں تو وہ اس کی اولا دمجھی جاوے گی، اور نسب ان کا زید سے ثابت ہوگا، اور وہ دونوں وارث زید کے ہوں گے، لینی برحساب للذ کو مثل حظ الأنشين (۲) اور بھی تجوں کو پچھ نہ ملے گا (۳) فقط واللہ تعالی اعلم برحساب للذ کو مثل حظ الأنشين (۲) اور بھی تجوں کو پچھ نہ ملے گا (۳) فقط واللہ تعالی اعلم

#### داما دوارث ہوتا ہے یانہیں؟

سوال: (۹۹) داماد بھی دارث ہوتا ہے یانہیں؟ (۹۹) ۱۳۳۳ ھ

<sup>(</sup>۱) الشّامي: ١٩٣/٥، كتاب الطّلاق، باب العدّة، فصل في ثبوت النّسب، مطلب في ثبوت النّسب، مطلب في ثبوت النّسب من الصّغيرة.

<sup>(</sup>٢) ومع الابن للذّكر مثل حظّ الأنثيين وهو يعصبهنّ (السّراجي في الميراث، ص:١٢، فصل في النّساء)

<sup>(</sup>٣) حضرت مفتی صاحب قدس سرؤ نے متوفی شوہر کے قول کو پیش نظر رکھ کر جواب دیا، مگر عورت زندہ ہے اور وہ اقرار کرتی ہے کہ میرا نکاح آج تک نہیں ہوا، پس نسب ثابت نہیں ہوگا اور وہ لڑکا لڑکی میراث کے ستی نہیں ہوا ۔ پس نسب ثابت نہیں ہوگا اور وہ لڑکا لڑکی میراث کے ستی نہیں ہول گے۔ حدیث میں ہے: عن عبد الله بن عمر و رضی الله عنه أنّ النّبیّ صلّی الله علیه وسلّم قال: أیّد ما رجل عاهر بحُرة أو أمة فالولد ولد زنا لا یَرث ولا یورث ، رواہ التّرمذیّ (مشکاة، ص: ۲۲۳، باب الفرائض) ۱۲ سعیدا حمدیالن پوری

الجواب: دامادیس اگر کوئی دوسری حیثیت عصوبت وغیرہ کی نہیں ہیں تو داماد ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ ت اس کے خسر کے ترکہ میں نہیں ہے، صرف اس کی زوجہ یعنی دختر متوفی کی وارث ایخ حصہ شرعی کی ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### دوسرا نکاح کرنے سے عورت کا دین مہراور حق میراث ساقط نہیں ہوتا

سوال: (۱۰۰) اگر کسی عورت کا شوہرانقال کرجائے اور عورت بعد عدت عقد ثانی کرلے تو شوہراق ل کے مال سے اپنامہر لے سکتی ہے یا نکاح ثانی کی وجہ سے پچھ کمی ہوگی؟ (۱۵۹۳–۱۳۲۷ھ) الجواب: شوہراق ل کے ترکہ سے وہ عورت اپنامہر لے سکتی ہے، اور پورامہر لے گی، نکاح ثانی کی وجہ سے مہر میں پچھ کمی نہ ہوگی۔ فقط واللہ تعالی اعلم ثانی کی وجہ سے مہر میں پچھ کمی نہ ہوگی۔ فقط واللہ تعالی اعلم

الجواب: دوسرا نکاح کر لینے کی وجہ سے بیوہ کا حصہ میراث پہلے فاوند سے باطل نہیں ہوا، یہ خیال جاہلوں کا غلط ہے، جو حصہ شوہر کے ترکہ سے اللہ تعالی نے عورت کا قائم فر مایا ہے وہ دوسرا نکاح کرنے سے باطل نہیں ہوسکتا۔قال الله تعالی: ﴿ وَلَهُنَّ الدُّبُعُ مِمَّا تَوَ کُتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِهُنَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُنَّ الدُّبُعُ مِمَّا تَوَ کُتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِهُنَّ اللهُ مَعَالَى: ﴿ وَلَهُنَّ الدُّبُعُ مِمَّا تَوَ کُتُمْ ﴿ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

نومسلمه كاانتقال موجائ اوراس كاكوئي مسلم

وارث نه ہوتواس کا تر کہ س کو دیا جائے؟

سوال: (۱۰۲) ایک عورت ہندوکوایک شخص نے مشرف بداسلام کر کے اس سے نکاح کرلیا، اوراس شخص کے فوت ہونے کے بعداس کی سابقہ اولا دینے عورت مذکورہ کو جس سے چھے اولا دنہیں

ہوئی تر کہ پدری سے حصہ تقسیم کر کے بہ قدر مناسب دے دیا، اب کچھ کم ایک ماہ ہوتا ہے وہ عورت فوت ہوگئی، اس کے تر کہ کا وارث کون ہوگا؟ (۱۳۰۸/۱۳۰۸ھ)

الجواب: اگر عورت نومسلمه کا کوئی رشته دارمسلمان قریب یا بعید موجود ہواس کودیا جادے، اور جوکوئی نہ ہواس کے ترکہ کو مدارس اسلامیہ وغیرہ میں دے دیا جادے تا کہ اس کوثواب پہنچے۔فقط

## اولا د کی موجودگی میں شوہر کا حصہ کتناہے؟

سوال: (۱۰۳) جائدادمتر و که زوجه میں درصورت موجود ہونے اولا دکے حق شوہری کیا ہے؟ (۱۳۳۷/۲۲۹۴)

الجواب: اس صورت میں شوہر کاحق ربع ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

#### شوہر کے ترکہ میں بیوی کا حصہ کتناہے؟

سوال: (۱۰۴) بعد وفات شوہر عورت کا کتناحق ہے؟ (۱۹۴۸/۱۹۴۸)

الجواب: شوہر کے مرنے کے بعد عورت کا حق تر کہ شوہری میں سے بہ صورت موجود ہونے اولاد کے آٹھوال حصہ ہے اورا گراولا دنہ ہوتو چہارم حصہ ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم

#### اگرکسی نے مخنث سے نکاح کرلیا تو مخنث اس کا وارث ہوگا یانہیں؟

سوال: (۱۰۵) ایک مسلمان نے نادانی وعدم واقفیت سے لڑکی سمجھ کرایک مخنث سے نکاح کرلیا، بعد میں اس کاخنثیٰ ہونامعلوم ہوا، پھر میخض مرگیا تواس کی میراث میں مخنث کا کیا حصہ ہوگا؟ کرلیا، بعد میں اس کاخنثیٰ ہونامعلوم ہوا، پھر میخض مرگیا تواس کی میراث میں مخنث کا کیا حصہ ہوگا؟

الجواب: شریعت میں خنی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے دونوں علامتیں ہوں؛ مرد کی بھی اور

<sup>(</sup>١) ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ الآية ﴾ (سورة نساء، آيت:١٢)

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ (٣) ﴿ وَلَهُ فَلَهُنَّ النَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ (سورة نساء، آيت: ١٢)

عورت کی بھی، یا دونوں سے خالی ہو، پھراس کی دونتم ہیں بخنٹی مشکل اورخنٹی غیرمشکل ہنٹی مشکل تو وہ ہے کہاس میں کوئی جانب مرد ہونے یاعورت ہونے کی مرجح نہ ہو، تو جوابیاخنٹی ہےاس کا نکاح مرد سے یا عورت سے صحیح نہیں ہوتا، بلکہ موقوف رہتا ہے، اگر بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ عورت ہے تو مرد سے اس کا نکاح صحیح ہے، اور اگر ظاہر ہوا کہ مرد ہے تو مرد سے اس کا نکاح باطل ہے، اور عورت سے صحیح ہے،اورخنٹی غیرمشکل وہ ہے کہاس کا مر دہونا یاعورت ہوناعلامات سے محقق ہوجائے تو جبیبا وہ ظاہر ہواس کے موافق تھم ہوگا، پس صورت مسئولہ میں اگر بیحقق ہے کہ وہ مرزہیں ہے بلکہ عورت ہے لیکن اس کا شوہر کسی امر مانع کی وجہ سے اس سے صحبت نہیں کرسکتا، تو نکاح صحیح ہوگیا،اوراحکام نکاح کے اس برمرتب ہوں گے، اور وہ وارث اپنے شوہر کی ہوگی ، اور اگر علامت عورت کی اس کے نہیں ہے بلکہ علامت مرد کی موجود ہے مگر وہ ضی وعنین ہے تو ظاہر ہے کہ مرد سے اس کا نکاح باطل ہوا، اس صورت میں احکام نکاح مرتب نہ ہوں گے اور میراث جاری نہ ہوگی، غرض بیختیق ہونا عابیے کہ وہ کس تشم کا مخنث ہے۔ درّ مختار ، کتاب الخنشی م*یں ہے: و هو ذو فرج و ذ*کر أو من عري عن الإثنين جميعًا، فإن بال من الذّكر فغلام، وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق، وإن استويا فمشكل إلخ هذا قبل البلوغ، فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم كما يحتلم الرّجل فرجل، وإن ظهر له ثدي أولبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة، وإن لم تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلاماتُ فمشكل(۱) اوركتاب النّكاح مي ب: فخرج الذّكر والخنشى المشكل إلخ (۲) ليخيمردكا نکاح مردسے یاخنٹی مشکل سے سی خہیں ہوہ نکاح کی تعریف سے خارج ہو گئے ،غرض بیر مسئلہ مشکل ہے سلے حال کی تحقیق کی جائے پھر تھم کیا جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حقیقی بھائی کی موجودگی میں علاقی بہنوں کو وراثت نہیں ملتی

سوال: (۱۰۲) ایک شخص نے کچھ جا کدادا پنی زوجہ کے نام جس کی تعداد دین مہرسے بہت

<sup>(</sup>١) الدّر مع الرّد:١٠/٣٦٩-٠٧، أوائل كتاب الخنثي .

<sup>(</sup>٢) الدّرّ المختار مع ردّ المحتار: ٥٣/٣، أو ائل كتاب النّكاح.

زیادہ ہے کردی، زوج اور زوجہ دونوں لاولد ہیں، زوجہ کا انتقال ہوا، جس کے وارث: شوہر، ایک بھائی، ایک ہمشیرہ حقیقی ہیں، تو اس صورت میں بھائی، ایک ہمشیرہ حقیقی ہیں، تو اس صورت میں ترکہ دوہمشیران جودوسری والدہ سے ہیں پہنچتا ہے یانہیں؟ اگر پہنچتا ہے تو از روئے فرائض کتنا اور کس قدر ہوا؟ (۳۳/ ۳۳۳–۱۳۳۴ھ)

الجواب: تركه زوجه متوفيه كابعدادائ حقوق مقدمه على الميراث المحاره سهام موكر نوسهام اس كي والده كومليس كي شو مراور چارسهام اس كي والده كومليس كي مهن حقيقي بهائي كواور دوحصه اس كي بهن حقيقي اورتين سهام اس كي والده كومليس كي، علاتي بهنيس محروم بين فقط والله تعالى اعلم

### لڑ کے کی موجود گی میں نواسا اور نواسی کو وراثت نہیں ملتی

سوال: (۱۰۷) زید نے ایک لڑکا اور دونوا سے اور ایک نواسی چھوڑ کرانقال کیا، اس کے ترکہ میں نواسوں کا کچھ حصۂ شری ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۹۱۳ھ)

الجواب: اس صورت میں ترکہ زید کا اس کے پسر کو ملے گا یعنی بعدادائے حقوق مقدمہ علی المیراث وارث ترکہ زید کا اس کا پسر ہوگا، نواسوں اور نواسی کو پچھ نہ ملے گا وہ محروم ہیں۔فقط واللہ اعلم

## عصبه بنفسه اوربغیره دونول موجود هول تو ترجیح کس کوهوگی؟

سوال: (۱۰۸) تر که میں عصبہ بنفسہ اور بغیرہ دونوں موجود ہوں کس کوتر جی ہے؟ مثلاً زید متوفی کی ایک بیٹی اور ایک بہن ہے اور چار چیازاد بھائی عصبہ بنفسہ کو ملے گا یا مثلاً ہندہ متوفیہ کے دو بیٹیاں اور ایک بہن حقیقی اور ایک حقیقی یا نصف نصف بیٹی اور بہن کو ملے گا؟ یا مثلاً ہندہ متوفیہ کے دو بیٹیاں اور ایک بہن حقیقی اور ایک حقیقی بھائی ہے، تو بہن عصبہ بغیرہ ہے اور بھائی عصبہ بنفسہ ،ان دونوں کو ملے گایا صرف بھائی کو؟ مدل ہو۔ بھائی ہے، تو بہن عصبہ بغیرہ ہے اور بھائی عصبہ بنفسہ ،ان دونوں کو ملے گایا صرف بھائی کو؟ مدل ہو۔

الجواب: اگرمتوفی کی ایک دختر ایک بهن اور چارا بناءالعم بین تو نصف تر که دختر کواور نصف بهن کو طلح گا اور ابناءالعم محروم بین، کیونکه وه اگر چه عصبه بنفسه بین مگر بعید بین، پس به قاعده الأقوب فالأقوب

بهن مقدم بوگ قال عليه الصّلاة والسّلام: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة (۱) اوردوسرى صورت مين بهن اور بهائى دونول ايك درجه مين بين اور بهن اين بهائى كساته عصبه بوتى بهائمذااس صورت مين دونول دختر ان كود و شمتر كه اور باقى بهن بهائى كوبه حساب للذّكر مثل حظّ الأنثيين تقسيم موكا كذا في السّراجي (۲) فقط واللّد تعالى اعلم

## ببیوں کی موجود گی میں پوتوں کو درا ثت نہیں ملتی

سوال: (۱۰۹) میرے والدم حوم کی جائداد میں نے اور میرے برادر حقیق نے برابردوحصہ پر تقسیم کرلی، میرے پراس قدر قرض ہوگیا ہے کہ ہندولوگ میرے حصہ کو نیلام کرنا چاہتے ہیں، اور میرے چھاڑ کے اور ایک لڑکی اور ایک پوتی اور لڑکوں کی والدہ موجود ہیں، معلوم ہوا ہے کہ قانون شرعی سے حق پوتوں کا دادا کی خریدی ہوئی جائداد میں ہوتا ہے، چندوکیل حق بتلاتے ہیں اور چندوکیل پوتوں کا حقوق کو والد کی حیات میں ناحق بتلاتے ہیں، اگر پوتوں کا حق جائز ہے تو ہم کو معہ حوالہ عدیث کے یاکوئی قانون اسلامی کے تریز مادیں تاکہ ہم کوکوئی سہولت بیدا ہو، اور عدالت میں عذر پیش کرسکیں۔ (۲۲/۳۲۳ میں ا

الجواب: بيرول كى موجود كى مين بوتول كو كه حصداور تن نمين كين چنابة قاعده الأقسرب فالأقوب (٣) البنة اكرداد الوتول كو كه هوا كذاد مطابق قواعد شرعيه بهركرد اوران كوما لك بناد يو (١) لم أجده بهذا اللفظ، قال في الشّامي: جعله في السّراجية وغيرها حديثًا. قال في "سكب الأنهر"ولم أقف على من خرجه، لكن أصله ثابت بخبر ابن مسعود رضي الله عنه، وهوما رواه البخاري وغيره في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النّصف، ولبنت الابن السّدس وما بقي فللأخت (الشّامي: ١٠/ ٣٢٩)، كتاب الفرائض، فصل في العصبات)

(٢) ومع الأخ لأب و أمّ للذّكر مثل حظّ الأنثيين يصرن به عصبة لاستوائهم في القرابة إلى الميّت. (السّراجي في الميراث، ص: ١٦)، فصل في النّساء)

(٣) ثمّ العصبات بأنفسهم أربعة أصناف: جزء الميّت، ثمّ أصله، ثمّ جزء أبيه ثمّ جزء جدّه، ويقدم الأقرب فالأقرب منهم بهذا التّرتيب، فيقدّم جزء الميّت كالابن ثمّ ابنه وإن سفل إلخ (الدّرّ المختار مع الشّامي: ١٠/ ٣٢٤، كتاب الفرائض، فصل في العصبات)

پوتے مالک ہوجاتے ہیں،اور بیٹوں کے ذریعہ سے پوتوں کوبھی حصہ شرعًا مل سکتا ہے۔فقط واللہ اعلم

## عصبه کی موجود گی میں ذوی الارجام کووراثت نہیں ملتی

سوال: (۱۱۰) اللہ بخش نے بدوقت انقال ایک زوجہ اور ایک بھائی کا لڑکا اور دوسرے بھائی کا کڑکا اور دوسرے بھائی کی دو دختر وارث چھوڑے، اور زوجہ نے بعد انقال اللہ بخش کے دین مہر معاف کر دیا چندگواہ موجود ہیں، اور اب اللہ بخش کی زوجہ جا کداد کوا پنے بھائی کے نام مبہ کرنا چاہتی ہے اور زوجہ بہوض دین مہر کے جاکداد پر قابض ہے، اور اللہ بخش کے بھائی کے لڑکے اور دختر لیعنی دوسرے بھائی کی دختر ان کو حصہ ملے گایا نہ؟ (۱۳۳۷–۱۳۳۳ھ)

الجواب: اس صورت میں اللہ بخش کا تر کہ بعدادائے حقوق مقدمہ کی المیر اث چارسہام ہوکر ایک حصہ اس کی زوجہ کو اور تین سہام بھائی کے پسریعنی برادرزادہ اللہ بخش کو ملیں گے، دوسرے بھائی کی ہر دودختر محروم ہیں کیوں کہ وہ ذوی الارحام میں سے ہیں اور بھینجا عصبہ ہے، عصبہ کی موجودگی میں ذوی الارحام محروم ہوتے ہیں (۱) زوجہ اللہ بخش اپنے حصہ کو جو چہارم تر کہ اللہ بخش کا ہے اپنے میں ذوی الارحام محروم ہوتے ہیں (۱) زوجہ اللہ بخش اپنے حصہ کو جو چہارم تر کہ اللہ بخش کا ہے اپنے بھائی کو بعد تقسیم کے ہمبہ کرسکتی ہے کل جا کہ ادکونہیں دے سکتی کیونکہ کل جا کہ اداللہ بخش کی وہ مالک نہیں ہے اور مہر جب کہ اس نے معاف کردیا تو وہ ساقط ہوگیا۔ اور السّاقط لا یعود مسئلہ سلمہ ہے (۲) کہذا فی الا شباہ و النّظائو. فقط واللہ تعالی اعلم

## صرف ایک خاله زاد بھائی وارث ہوتو تر کہ کی تقسیم سطرح ہوگی؟

سوال: (۱۱۱) زید کی خالہ زاد ہمشیرہ فوت ہوئی، اور اس کے بہ جز زید کوئی وارث نہیں ہے، اور وہ لا ولد فوت ہوئی تو تر کہ متو فیہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ (۲۲۴/۲۹۳هـ)

<sup>(</sup>۱) ولايرث مع ذي سهم ولاعصبة سوى الزّوجين لعدم الرّدّ عليهما (الدّرّ مع الرّدّ: ۱۰/ ١٠ ولايرث مع الرّدّ: ۱۰/ ١٠٠٠ كتاب الفرائض، باب توريث ذوي الأرحام)

<sup>(</sup>٢) غـمـزعيون البصائرعلى الأشباه والنظائر: ٢/ ٣٢٤، كتـاب الإقرار، قبيل كتاب الصّلح. وأيضًا منه: ٣٠/٣ (بيان أنّ السّاقط لايعود، المطبوعة: زكريا بك ذّيو، ديو بند)

الجواب: اگرمتوفیه کاکوئی وارث بجززید کے نہیں ہے نہ عصبہ ہے نہ ذوی الفروض ہے، صرف ایک خالہ زاد بھائی زیدوارث ہے تو بعدادائے حقوق مقدمه علی المیر اث تمام ترکہ زیدکو ملے گا(۱) فقط

#### صرف شوہر کا بھتیجا موجود ہوتو تر کہ کاحق دارکون ہے؟

سوال: (۱۱۲) سوال بیہ کے کہ مساۃ ستارہ فوت ہوگی، اس کا کوئی رشتہ دار دارث موجود نہیں ہے، صرف اس کے شوہر کا بھتیجاموجود ہے تواس کے ترکہ کا کیا تھم ہے؟ (۲۲/۵۵۲ میں الجواب: اصل میں توالیے ترکہ کا مستحق بیت المال ہے، لیکن جب کہ یہاں ہندوستان میں دار الحرب ہونے کی وجہ سے بیت المال اور دوسری منظم ضروریات اسلامی کا فقدان ہے، تو پھر یہ ترکہ ان کو دیا جائے گا جومیت سے کسی حیثیت سے بھی قرب کا علاقہ رکھتے ہوں، صورت مسئولہ میں مساۃ ستارہ کا جب کوئی شرعی دارشنہیں ہے، تواس کے شوہر کا بھیجا جومیت سے اجنبی محض نہیں ہے، بلکہ بہ واسط شوہر قرب کا علاقہ رکھتا ہے، اس کے ترکہ کا مستحق ہے، یہ استحقاق بہ حیثیت ارث نہیں صرف علاقہ تر قرب کی وجہ سے ہے۔ شامی: ۵۱۲/۵ میں ہے: وقیل: إن لم یت رك الآبنت المعتق یدفع المال إليها لا إرفًا بل لا آنها أقرب إلنے وبه یفتی لعدم بیت المال إلنے (۲) فقط

#### والدہ کے پھوچھی زاد بھائی کےعلاوہ اورکوئی وارث نہ ہوتو تر کہ کا

## حق دارکون ہے؟ اور مرض موت میں ہبہ کرنے کا حکم

سوال: (۱۱۳) متوفی زید کا کوئی دارث نہیں، گرایک بکر ماموں دہ بھی حقیقی نہیں، یعنی اس کی دالدہ کی بھو پھی کا بیٹا ہے، پس اب بکر کے ترکہ کامستحق کون ہے؟ و نیز زید نے مرض الموت میں خالد کوجس کے ساتھ اپنی دختر متوفیہ کی مثلی کی تھی اس کے داسطے کہا کہ میرے مال کا بیرمالک ہے، تو

<sup>(</sup>۱) في أخذ المنفرد جميع المال بالقرابة (الدّر مع الرّدّ: ١٠/ ٣٣٩، كتاب الفرائض، باب توريث ذوي الأرحام)

<sup>(</sup>٢) الشَّامي: ١٠/ ٣٣٣/، كتاب الفرائض، أوائل باب العول.

اس صورت میں زید کا کہنا داخل وصیت سمجھا جاوے گایانہیں؟ اگر داخلِ وصیت ہے تو ثلث ترکہ میں یا کیا؟ بینوا تو جروا (۲۹/۳۱۵ میں۔ ۲۹/۳۱۵)

الجواب: زیدکا اگرکوئی وارث عصبه و ذوالفرض نہیں ہے، اور نہ ذوی الارحام میں کوئی مقدم اور اقرب برسے ہے تو بکر وارث زیدکا ہوگا، پس بعدا دائے حقوق مقدم علی المیراث تمام ترکہ زیدکا بحرکول جاوے گا، اور زیدکا مرض الموت میں خالد کو یہ کہنا کہ میرے مال کا بیما لک ہے بہہ ہے، اور بہد بدون قضہ کے تمام نہیں ہوتا، الہذا باطل ہے، اور حکم وصیت میں (بھی) نہیں ہے، اوراگر بیہ کہ کر کہ میرے مال کا بیما لک ہے قبضہ بھی کرادیا اور موہوب مشاع نہیں ہے، تو بیہ جی ہوا، مگر چول کہ مرض الموت میں ہے اس لیے بھم وصیت ہوکرایک شف میں جاری ہوگا، اور ایک شف مال کا مالک خالد قرار پاوے گا۔ کے مافی الدّر المختار، باب العتق فی المرض: اعتاقه و محاباته و هبته الموت میں جات و لمے قبل العالمة الشامي: قوله: (و هبته) أي إذا اتصل بھا القبض قبل موته، أمّا إذا مات و لم يقبض فتبطل الوصية، لأنّ هبة المریض هبة حقیقیة و إن کانت وصیة حکمًا کما صرح به قاضی خان و غیرہ (۱) (شامی باب مذکور) فقط و اللہ تعالی اعلم

## وارثوں میں:شوہراورایک لڑ کا ہے تو تر کہ کی تقسیم

سوال: (۱۱۳) ایک عورت کے مہر میں ایک مکان ہے اور اب وہ عورت انتقال کرگئ، اس کا ایک ایک مکان ہے اور اب وہ عورت انتقال کرگئ، اس کا ایک ایک ایک ایک کا ہے اور وہ عورت اس مکان کو ۱۱ اور پید کے بالعوض گروی رکھ کر مرگئ، اس کے لڑکے نے اس مکان کا قرضہ بہذات خود اور کیا، اور اس عورت کا خاوند بھی موجود ہے، مگر قرضہ کی بابت اس کے خاوند اور لڑکے نے کی، اب خاوند نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا، اور وہ جب مرکی تو جہیز و تکفین اس کے خاوند اور لڑکے نے کی، اب لڑکے کو کتنا حق مانا جا ہے؟ اور خاوند کو کتنا حق مانا جا ہے؟ اور خاوند کو کتنا ملنا جا ہے؟ بینوا تو جروا (۱۹۸۰/۱۰۸۳ھ)

الجواب: لركاا پخ قرض كاروپيه وصول كرے، پهرجو باقى رہے وہ شوہر و پسر پراس طرح تقسيم ہوگا كمن جملہ چارسهام كايك حصه شوہر كواور تين سهام پسركومليس كه به شرطيكه اوركوئى وارث نه ہو۔ قال في الدّرّ المختار من شهادة الأوصياء: أو كفن الوارث الميّت أوقضى (۱) الدّرّ والرّدّ: ۱۳/۳س-۱۳۱۳، كتاب الوصايا، باب العتق في المرض.

فآوى دارالعام ديوبند جلد المالات الما

## وارثوں میں:ایک لڑکی دوحقیقی بھائی ہیں تو تر کہ کی تقسیم

سوال: (۱۱۵) زید برادرکلاں، بکر برادر ثانی، عمر برادرخور دیہ تین حقیقی بھائی ہیں، زید کے تین لڑ کے ایک لڑکی ہے، بکر کے صرف ایک دختر ہے، عمر کے دودختر ہیں، بکر کا انتقال ہو گیا، اب بکر کی حائدادکس طرح تقسیم ہوگی؟ (۳۲/۱۳۲۲–۱۳۳۳ھ)

الجواب: بكركي جائداد بعدادائة حقوق مقدم على الميراث اس صورت ميں حارسهام موكر دوسهام اس كى دختر كواورايك حصه زيدكواورايك حصه عمركو ملے گا۔فقط والله تعالیٰ اعلم

# وارثوں میں: شوہر،ایک لڑ کی، دوعلاتی بھائی اور دوعلاتی تبہنیں ہیں تو تر کہ کی تقسیم

سوال: (١١٦) مسماة كلثوم كاانقال موااس في شوم و دختر اور دو بهائي سوتيلي اور دو بهن سوتيلي اورایک چیاحقیقی اورایک چیاز ادبهن اور دیور اور دیوروں کی اولا دچھوڑی تر که س طرح تقسیم ہوگا؟ ( @IFFF-FT/IFTT)

الحواب: كلثوم كاتركه بعدادائے حقوق مقدمه على الميراث چوبيس سهام موكر چوسهام اسك شو ہر کواور بارہ سہام اس کی دختر کواور دودوسہام ہر ایک علاقی بھائی کواور ایک ایک حصہ ہر ایک علاقی مہن كوملے گا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## وارثوں میں: شوہر، لڑکا، دو بھائی اور ایک بہن ہیں تو تر کہ کی تقسیم

سوال: (۱۱۷) مساۃ زاہدہ نے ایک بہن دو بھائی ایک پسرسات سالہ وشوہر چھوڑا ہے، مرحومہ کے مال کی تقسیم کیوں کر ہوگی؟ (۱۳۳۱–۳۲/۱۸۰۱ھ)

(١) الدّرّالمختار مع ردّالمحتار: ١٠/ ٣٥٨، كتاب الوصايا، باب الوصى وهوالموصلى إليه، فصل في شهادة الأوصياء. الجواب: تقسیم ترکه مرحومه بعدادائے حقوق مقدمه علی المیراث اس صورت میں اس طرح ہے کہ من جملہ چارسہام کے ایک حصہ شوہر کواور تین سہام پسر کوملیں گے، بہن بھائی محروم ہیں۔فقط

وارتوں میں: شوہر، لڑ کا، اور ماں باپ وغیرہ ہیں تو تر کہ کی تقسیم

سو ال: (۱۱۸).....(الف)مسماة هنده فوت هوئی ایک لژ کا نابالغ اور شو هراور والدین اور چار بھائی اور دو ہمشیر هموجو دہیں؛ تر که کیوں کرنقسیم ہوگا؟

(ب) ہندہ کے زیورات کو کیا کرنا جاہیے؟

(ج) جواسباب وغیرہ ہندہ کے پاس خاوند کی طرف کا ہے کیاوہ بھی ترکہ میں تقسیم ہوگایا کیا؟

( ) ہندہ کا خاوند چا ہتا ہے کہ جو کچھ متروکہ ہے اس کا ایصال ثواب ہندہ کی روح کو کر دیا جائے، بینی اس کوکسی نیک کام میں لگا کر ہندہ کوثواب پہنچایا جاوے، کل متروکہ کواس طور سے کرنا درست ہے یانہیں؟ (۳۲/۱۹۲۸هه)

الجواب: (الف) ہندہ کا ترکہ جواس کامملوکہ تھااس کے مرنے کے بعداس صورت میں بعد ادائے حقوق مقدمہ علی المیراث بارہ سہام ہوکر تین سہام اس کے شوہر کواور دودوسہام اس کے مال باپ کواور یا پچے سہام پسرکولیس گے، بھائی بہن محروم ہیں۔

(ب) وارثوں کو تشیم کردیا جاوے اور نابالغ لڑکے کا حصہ اس کاباپ یعنی متوفیہ کا شوہراپنے یاس رکھے۔

(ج) جہز کا سبسامان متوفیہ کی ملک ہے، اس کوسب پرموافق تفصیل مٰدکورتقسیم کیاجاوے اور جو مال واسباب خاوند کی طرف کا ہے اگروہ خاوند نے اس متوفیہ کی ملک کردیا تھا تواس میں بھی وہی تقسیم جاری ہوگی اور اگروہ سامان زوجہ کے پاس عاریۂ تھا تواس کوشو ہرخودر کھے۔

(د) خاوندا پنے حصہ میں ایسا کرسکتا ہے اور ماں باپ اگر راضی ہوں تو ان کے حصص میں بھی ایسا ہوسکتا ہے مگر نا بالغ کے حصہ کو محفوظ رکھنا چا ہیں اور باپ خوداس کے حصہ کوا مانت رکھے۔فقط

### وارثوں میں: بیوی، لڑکی ، اور ایک حقیقی بھائی وغیرہ ہیں تو تر کہ کی تقسیم

سوال: (۱۱۹)مرنے والے نے ایک ہوی، بیٹی، بھائی حقیقی اور ایک جیتی بیتیم چھوڑی، تو تر کہ میت کا کیوں کر تقسیم ہوگا؟ (۳۳۰/۳۱۰–۱۳۳۴ھ)

الجواب: متوفی کاتر کہاس صورت میں بعدادائے حقوق مقدمہ علی المیراث آٹھ سہام ہوکر ایک حصہاس کی زوجہ کواور جارسہام اس کی دختر کواور تین سہام بھائی حقیق کولیں گے، جیتج محروم ہے۔

## وارتوں میں: بیوی الرکی اور ماں باپ وغیرہ ہیں تو تر کہ کی تقسیم

سوال: (۱۲۰) زیدمرا، ور شدحسب ذیل چھوڑ ہے: زوجہ، دختر، والدہ، والد، ایک اخ، تین اخت، ترکہ کیوں کرتقسیم ہوگا؟ (۳۳/۲۳۸–۱۳۳۴ھ)

الجواب: اس صورت میں متوفی کا تر کہ بعدادائے حقوق مقدمہ علی المیراث چوہیں سہام ہوکر تین سہام اس کی زوجہ کواور بارہ سہام اس کی دختر کواور چارسہام اس کی والدہ کواور پانچے سہام اس کے باپ کوملیں گے، بھائی اور بہنیں محروم ہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## وارثوں میں: ماں اور ایک علاقی چچاوغیرہ ہیں تو تر کہ کی تقسیم

سوال: (۱۲۱) وليد فوت ہوا، ورثاء ميں ہندہ مادر حقيقى، زيد چچإعلاتى، بكر برادر چچا زادعلاتى، زبيده عمد علاتى بيں، وليد كوجا گير عطيه سلطانى ميں به شمول چچا د برادر چچا زاد وغيره مساوى حصه ماتا تھا، اور شخواه بھى معاوضه جا گير عطيه سلطانى تقى، للهذا حصه يافتنى جا گيروليد و نيز شخواه كے كون بيں؟ اور كيا سہام يائيں گے؟ (١٣٣٩/٤٨)

الجواب: اس صورت میں تر کہ مملو کہ ولید متوفی کا بعدادائے حقوق مقدمہ علی المیراث تین سہام ہوکرایک حصداس کی والدہ کو اور دوسہام اس کے پچپاعلاتی کولیس گے، برادر پچپازاداور عمہ علاتی محروم ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

## وارثوں میں: زوجہ، دولڑ کی ،ایک لڑ کا ہے تو تر کہ کی تقسیم

سوال: (۱۲۲) شیخ محمہ ہاشم متوفی کا تر کہ شرعًا کس طرح تقسیم ہوگا؟ یعنی اگر جدی جا کداد ہو اوران کے روپیہ سے نہ خریدی گئی ہو، شیخ محمہ ہاشم کے ورثاء یہ ہیں: ایک زوجہ ثانیہ اور دو دختر ان از بطن زوجہ ثانی اورایک پسراز زوجہُ اولی۔(۱۳۲۱/۴۰۱ھ)

الجواب: محد ہاشم متوفی کا ترکہ خواہ وہ جدی ہویاان کا زرخرید ہو؛ وہ سب ان کے وارثوں کو ملے گا، اور اس صورت میں ترکہ محمد ہاشم مرحوم کا ورشہ موجودین پراس طرح تقسیم ہوگا کہ بعدادائے حقوق مقدم علی المیراث اس کے بتیس سہام ہوکر چارسہام ان کی زوجہ کواور چودہ سہام پسر کواور سات سہام ہرایک دفتر کولیں گے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## وارتوں میں: بیوی، لڑ کا اور دویتیم پوتے ہیں تو تر کہ کی تقسیم

سوال: (۱۲۳) حامد فوت ہوا، اس کی ایک زوجہ، ایک پسر عابد، اور دوینتیم پوتے ہیں، ترکہ حامد کا کیوں کرتقسیم ہوگا؟ (۱۳۳۳/۲۰۹۰ھ)

الجواب: اس صورت میں تر کہ حامد کا بعد ادائے حقوق مقدمہ علی المیراث آٹھ سہام ہوکرایک حصہ اس کی زوجہ کو اور سات سہام اس کے پسر عابد کولیس گے، پوتے دونوں محروم ہیں (۱) فقط واللہ اعلم

## وارثوں میں: بیٹا، پوتااور بیٹے کی بہوہوتو تر کہ کی تقسیم

سوال: (۱۲۴) ایک شخص نے تین دارث جھوڑا: ایک بٹی ایک بچتا ایک بیٹے کی بہو، تو اب تر کہ متو فی میں سے ہرایک کا کتنا حصہ ہے؟ (۲۵۸–۱۳۲۵ھ)

الجواب: اس صورت میں تر کہ متوفی کا بعدا دائے حقوق مقدمہ علی المیراث دوسہام ہوکرایک حصداس کی دختر کواورایک حصداس کے پوتے کو ملے گا اور بیٹے کی بہومحروم ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

(۱) وبعد التّرجيح بالجهة إذا تعدّد أهل تلك الجهة اعتبر التّرجيح بالقرابة، فيقدم الابن على ابنه ........... لقرب الدّرجة (الشّامي: ١٠/ ٣٢٢، كتاب الفرائض، فصل في العصبات)

## وارثوں میں: ایک لڑکا، ایک لڑکی اور ماموں کے مرحوم لڑکے کی ہیوہ ہے تو ترکہ کی تقسیم

سوال: (۱۲۵) کوئی شخص جائداد چھوڑ کرمر گیا ہو، اورایک لڑکا اورایک لڑکی حقیقی چھوڑ کرمرا ہو،
اوراس مرنے والے کے ماموں کے لڑکے کی زوجہ بیوہ موجود ہوتو وہ بیوہ عورت اس جائداد پر دعویٰ اوراس مرنے والے کے ماموں کے لڑکے کی زوجہ بیوہ موجود ہوتو وہ بیوہ عورت اس جائداد پر دعویٰ کرد ہے تو ایسی حالت میں کون سختی جائداد ہوگا؟ یا کس طرح تقیم ہونی چا ہیے؟ (۱۱۵ /۲۲۸ –۱۳۲۵ ہے)
الجواب: متوفی کا ترکہ اس صورت میں بعدادائے حقوق مقدم علی المیراث تین سہام ہوکر دو حساس کے پسرکواور ایک حصاس کی دختر کو ملے گا، اور ماموں کے لڑکے کی بیوہ کو اس میں سے پچھ نہ ملے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

وارثوں میں: دولڑ کے، ایک لڑکی ، ایک بہن اور ایک پوتا ہے تو تر کہ کی تقسیم

سوال: (۱۲۲) ایک شخص کا انتقال ہوگیا، اس نے دولڑ کے، ایک لڑکی، ایک ہمشیرہ، ایک پوتا چھوڑا، اوراس شخص نے ایک سورو پیرنقداورایک حویلی جس میں کئی مکانات ہیں چھوڑا، تو اس کا ترکہ کس طرح تقسیم کیا جائے؟ (۲۲/۹۱۰هـ)

الجواب : اس صورت میں اس کا تر کہ بعدادائے حقوق مقدمہ علی المیراث پانچ سہام ہو کر دو دوسہام ہرایک پسر کواورایک حصہ اس کی دختر کو ملے گا اور بہن اور بوتامحروم ہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# وارثۇں میں:والدین، تین بھائی، دو بہنیں

## اورایک زوجه حامله ہے تو ترکه کی تقسیم

سوال: (۱۲۷) زید فوت ہوا، تین برادر، دوبہنیں اورایک زوجہ حاملہ چھوڑی، اورزید کے والدین بھی حیات ہیں، توتر کہ متوفی کا کس طور پرتقسیم ہونا چاہیے؟ بینوا تو جروا۔ (۱۳۲۳/۱۳۲۱ھ) الجواب: اس صورت میں بہتر توبیہ ہے کہ جب تک زوجہ حاملہ کی ولادت ہواس وقت تک ترکہ کی تقسیم کو ملتوی رکھیں تاکہ معلوم ہوجائے کہ لڑکا پیدا ہوا یالڑی، پھراس کے موافق ترکہ تقسیم ہوجائے، کیونکہ پسراور دختر کے حصہ میں فرق ہاور یہ بھی معلوم ہوجائے کہ ایک بچہ پیدا ہوا یا زیادہ لیکن اگر ابھی ترکہ تقسیم کرنا ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ زوجہ کومن جملہ چوہیں سہام کے تین سہام اور مال باپ کو چار چار سہام دیئے جائیں، اور باقی سااسہام حمل کے لیے رکھے جائیں۔ اگر لڑکا پیدا ہوئی تو بارہ سہام اس کوملیں گے، اور اگر دختر پیدا ہوئی تو بارہ سہام اس کوملیں گے، اور ایک حصہ جو باقی رہاوہ باپ کو طے گا، اور بھائی بہن ہر حال میں محروم ہیں، خواہ لڑکا پیدا ہویالڑکی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## وارثوں میں: پانچ بھانج اور دو بھانجیاں ہیں توتر کہ کی تقسیم

سوال: (۱۲۸) ہندہ نے صرف پانچ بھانجے ذکر اور دو بھانجیاں وارث چھوڑی، توتر کہ مخض لڑکوں کو ملے گا مالڑ کیوں کو بھی؟ (۱۳۳/-۳۳/۱۰۱هـ)

الجواب: تركهٔ منده میں سے اس صورت میں بھانجوں کو بھی ملے گا، بھانجے اور بھانجیاں دونوں ذوی الارحام ہیں، ان میں ترکہ منده کا بہ حساب ﴿لِللَّا كَوِ مِنْلُ حَظِّ الْانْفَيَيْنِ ﴾ تقسیم ہوگا، پس ترکہ منده کا بہ حسادائے حقوق مقدمہ علی المیراث بارہ سہام موکر دودوسہام ہرایک بھانج کو اور ایک ایک حصہ ہرایک بھانجی کو ملے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# وارثوں میں: چچازاد بھائی کے بیٹے بہتیجیاں بھانجااور ماموں زاد بھائی ہیں تو تر کہ کی تقسیم

سوال: (۱۲۹) زیدنے لاولدانقال کیا،اورور ثاء حسب ذیل چھوڑے:اپنے حقیقی پچپازاد بھائی کے بیٹے،اوراپنے حقیقی بھائی کی بیٹیاں،اوراپنی حقیقی ہمشیرہ کا فرزند،اور ماموں کا بیٹا،ایسی صورت میں کس کس کوکیا کیا ملے گا؟ بینواو تو جووا. (۳۲/۹۶۲ سے)

الجواب: اس صورت میں چپازاد بھائی کے پسران وارث زیدمتوفی کے ہیں، بھتیجیاں اور بھانجااور ماموں زاد بھائی بیسب محروم ہیں، کیوں کہ بیسب ذوی الارحام ہیں، عصبات صرف

چپازاد بھائی کے پسران ہیں،اورعصبہ کی موجودگی میں ذوی الارحام وارث نہیں ہوتے۔ کے ما فی السّراجی وغیرہ(۱) فقط واللہ تعالی اعلم

وارثوں میں: ایک بھائی، نواسی اور داماد ہیں تو تر کہ کی تقسیم

سوال: (۱۳۰)میرا بھائی مرگیا،اس نے ایک نواسی اور داما داور میں بھائی چھوڑے،تر کہ کس کو ملے گا؟ (۱۲۵/۱۷۷۱ھ)

الجواب: تمہارے بھائی کاتر کہ بعدادائے حقوق مقدمہ علی المیراث اس صورت میں تمام تم کو ملے گا، نواسی اور دامادمحروم ہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم



(۱) ولا يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزّوجين لعدم الرّد عليهما (الدّرّ مع الرّد: مع الرّد: مع الرّد: مع الرّد عليهما (الدّرّ مع الرّد: ١٠/ ٣٢٨- ٢٢٩)

# فآولی حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی ت مرتب: حضرت مولانامفتی محمد ظفیر الدین صاحب مفتاحی ً

| الطّهارة                          | جلد: ١  | مكمل ومرلل فتأوى دارالعساوم ديوسب   |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| الصّلاة                           | جلد: ۲  | مكمل ومرلل فتأوى دارالعساوم ديوسبند |
| بقية الصّلاة                      | جلد: ۳  | مكمل ومدلل فتأوى دارالعساوم ديوسب   |
| بقية الصّلاة                      | جلد: ۴  | مكمل ومرلل فتأوى دارالعساوم ديوسب   |
| بقية الصّلاة                      | جلد: ۵  | مكمل ومرلل فتأوى دارالعساوم ديوسب   |
| الزّكاة - الصّوم - الحجّ          | جلد: ٢  | كمل ومدل فتأوى دارالعساوم ديوسبند   |
| النّكاح                           | جلد: ۷  | كمل ومدل فتأوى دارالعساوم ديوسب     |
| بقية النّكاح                      | جلد: ۸  | كمل ومرلل فتأوى دارالعساوم ديوسب    |
| الطّلاق                           | جلد: ٩  | كمل ومدل فتأوى دارالعساوم ديوسبند   |
| بقية الطّلاق                      | جلد: ١٠ | كمل ومدل فتأوى دارالعساوم ديوسبند   |
| ثبوت النّسب - حضانة - نفقة        | جلد: ١١ | كمل وملل فتأوى دارالعساوم ديوسبنسد  |
| الأيمان والنَّذور – تا – اللَّقطة | جلد: ۱۲ | كمل ومدل فتأوى دارالعب اوم ديوسب ا  |

### مرتب: حضرت مولا نامفتي محمدامين صاحب يالن بوري دامت بركاتهم

| الشّركة - تا - الوقف              | جلد: ۱۳ | مكمل ومدل فتأوى دارالعساوم ديوسنسد   |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| بقية الوقف- تا- القمار والتّأمين  | جلد: ۱۳ | مكمل ومرلل فتأدى دارالعساوم ديوسبنسد |
| القرض-تا - الأضحية والعقيقة       | جلد: ۱۵ | مكمل ومدل فتأوى دارالعساوم ديوسنسد   |
| الحظر والإباحة                    | جلد: ۱۲ | مكمل ومدل فتأدى دارالعساوم ديوسنسد   |
| بقية الحظروا لإباحة - تا- الفرائض | جلد: 21 | مكمل ومدل فتأوى دارانعسام ديوسبنسد   |

# دارالعساوم دبوبت كرىم مطبوعات

| تاریخ دارالعب اور دوسید (مکمل، دوجلد)     | ألفية الحديث                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| هدایةالمعتدی فی قراء ة المقتدی (اردو)     | قصائد منتخبة من ديوان المتنبي         |
| الرأى النجيح في عدد ركعات التراويح (اردو) | المقامات الحريرية                     |
| علائے دلوب رکادینی رخ اورمسلکی مزاح       | الحسامي                               |
| ختم نبوت (کامل)                           | مبادي الفلسفه                         |
| ردمرزائيت كےزريں اصول                     | تسهيل الأصول                          |
| نماز کے چنداہم مسائل کی شخقیق             | باب الأدب من ديوان الحماسة            |
| نیک بیبیاں نماز کہاں پڑھیں؟               | مفتاح العربية (اوّل، دوم)             |
| سوانح قاسمی (مکمل،دوجلد)                  | علماؤ ديو بند اتجاههم الدّيني ومزاجهم |
| اوله کا مله                               | دارالعلوم ديوبند                      |
| اليفاح الادله                             | الحديث الحسن                          |
| آبديات                                    | حسن غريب (مكمل دوجلد)                 |
| بريلويت طلسم فريب ياحقيقت؟                | الحالة التّعليمية في الهند            |
| حیات اور کارنامے مولانا قاسم صاحب ؓ       | حجّة الإسلام (عربي)                   |
| خیرالقرون کی درس گاہیں                    | تفسير النّصوص                         |
| تدوین سیرومغازی                           | مناهل العرفان                         |
| اجودهیا کے اسلامی آثار                    | شيوخ الإمام أبي داؤد السّجستاني       |
| مخضرسوانخ ائمه اربعه                      | علماؤ ديوبند خدماتهم في الحديث        |
| شورلی کی شرعی حیثیت                       | فآوی دارالعساوم دیوبند (۱ تا ۱۷)      |
| اوثق العريٰ                               | دارالعب وكافتوى اوراس كى حقيقت        |
| احسن القرى فى توضيح اوثق العرى            | فتاوى اور فيصلي                       |

| اسلام اورقاد یا نبیت کا تقابلی مطالعه      | حیات اور کارنامے حضرت گنگوہی ؓ                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| تتحقيق الكفر والايمان                      | مجموعه بمفت رسائل                               |
| ختم نبوت خورد                              | عبدرسالت                                        |
| دعاوی مرزا                                 | ججة الاسلام (اردو)                              |
| مسيح موعود كى پېچپان                       | اسلام اور عقلیات                                |
| قادیا نیت پرغور کرنے کا سیدھاراستہ         | علوم القرآن                                     |
| اسلام اور مرزائيت كالصولى اختلاف           | فقهائے صحابہ "                                  |
| تناقضات مرزا                               | ثبوت حاضر ہیں                                   |
| فلسفه ختم نبوت                             | نزول عيسلى العَلَيْعَالِ وظهور مهدى             |
| مسكة ختم نبوت اورقادياني وسوس              | قرآنی پیشین گوئیاں                              |
| ختم نبوت اور بزرگان ملت                    | مثنوی فروغ (دارالعاوردوبند کی قدیم منظوم تاریخ) |
| قادياني مرده                               | نظرييّه دوقرآن پرايك نظر                        |
| قاديانى ذبيحه                              | حكمت قاسميه                                     |
| آخری اتمام حجت                             | جماعت اسلامی کادینی رخ (مکمل ۲: ھے)             |
| مرزاطا ہر کے جواب میں                      | اجتماع كنگوه                                    |
| كثرت ِرائ كا فيصله شريعت كى نظر ميں        | دررمنثوره (مکمل دوحصه)                          |
| قادیانی اقرار                              | دوضر وری مسئلے                                  |
| قاديانی فضلے                               | غلط فېميول كاازاله                              |
| اسلام دشمن كفريه عقائد                     | نکاح وطلاق عقل وشرع کی روشنی میں                |
| قاديا نيول كودعوت إسلام                    | اسلامي عقائداور سائنس                           |
| تاریخ دارالعه و بوبند (انگریزی بمل، دوجلد) | قرآن محكم                                       |
| کلمه طیبه کی تو بین (مندی)                 | مسلمان ہوشیارر ہیں                              |